Title - MARADDAMA RUSEAAT-E-ALAMGEER. - 48h - 582. Eistishu - Dasul Mustafeer (Azamgash). subject - Ausungset - Ruggaat - Tangered;
Suggaset - Ausungset - Tangered; アイン - ハ・カ それたろう 8-12 25





Edis Sho

Charles Control of the Control of th





M.A.LIBRARY, A.M.U.

## وسين روسي والمساورة المساورة ا

| صفحه               | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ستهاله        | صفحد     | مفتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲                 | اوقات فرمان نويسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9≤            |          | The cooo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 424                | ב יו אט אינט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/10          |          | 20000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U                  | فتِّراتُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19            | PA-1     | The state of the s |
| 70                 | بندوا ورفق الشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p=            | 4        | د يوالون كي تقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                 | فن انشاء کی فایدی کتابی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             | 6        | كالسماكاومانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-20               | 332.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)           | -9       | كالتسدك فرانش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Santa Control of 1 | 4 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 1 10     | كانس كا قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45                 | 1 for the book of the book 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,             | 11       | دبان کی تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Falan              | أداسياعا لمسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴             | 1900     | مدوستان مین فن الشار<br>طوط و عراسالات کے دفتیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P'A                | John Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m .           | 10       | مسروال بالشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (~)                | المسام سوال فطوط كالحقيمي مسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | 14       | JE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MY                 | ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA | ٥             | 14       | transfer >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 04                 | اورنگرمیب اور فن النشا<br>خطوط کی تمسید گری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *             | 11       | Land John Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00                 | معود في مراتبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>د</u><br>۸ | <i>b</i> | ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94.                | 60 JOGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A             | 11       | 13 Landon Branch Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414                | San Processor 1 5 Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,             | 19       | مروالت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| y A                | الماريخ لا الماريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11            | ۲.       | رفق محريرا ورجه وعسيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ 4"               | and bloom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12            | ۲,       | الدراسكاوتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          | A District of the Party of the  |

| July 1     | مقمول                                   | د مورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون<br>المورون | · jest | U priest                                | المار    |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| 14.        | ولا و ستند                              | I                                                                                                                                                                                                                                   | //     | A A                                     | 1+"      |
| ۱۲۵        | إورنگريپ كي تغسيليم                     | ۲                                                                                                                                                                                                                                   | AF     | E V                                     | 14       |
| 188        | المتي سالا تي                           | per                                                                                                                                                                                                                                 | ۸pm    | الله الله                               | 10       |
|            | Processor &                             | ×.                                                                                                                                                                                                                                  | A      | حالات جنگ                               | 14       |
| Tor-ire    | اتباني لرائيا أوركن كي نظأ              |                                                                                                                                                                                                                                     | 116-94 | الراور كريكا ما فذ                      | (معو) تگ |
| ابهر       | بندل کھنٹا کی جنگ                       | ,                                                                                                                                                                                                                                   | 44     | المديما لخير                            | ,        |
| الاما      | وکن بر                                  | ٢                                                                                                                                                                                                                                   | 40     | مسرشا بهان                              | 1        |
| 1 h.v      | اورنگزیب کی نظامیٹکن                    | ۳                                                                                                                                                                                                                                   | 9.     | عدعالمسكير                              | اسرا     |
|            | الما الما الما الما الما الما الما الما |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4    | Grand Sit                               | 1        |
| 1412-121-1 | اورنگرنگ کی مثال ترکی اعتر              |                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1  | علوط                                    | 0        |
|            | گجرات کی تسویه دادی                     |                                                                                                                                                                                                                                     | 111    | ا آریجی حطوط کے مجوسے<br>دکن کی تاریخین | 4        |
| 104        | ا وزنگرنیب کی معرولی                    | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 111    | ايران كى تارىخ                          | ^        |
| 144        | ه گجرات کی نظامت                        | ۲                                                                                                                                                                                                                                   | "      | اخبادات دربار                           | 9        |
|            | ~/ \                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 111    | تاريخي جغرافي وغيره                     | 1-       |
|            |                                         | a win                                                                                                                                                                                                                               | 110    | مرابی کتابین                            | 11       |
| ואםוען     | للح وبدخثان كى جنگ                      | 13                                                                                                                                                                                                                                  | 11     | انگریزی تا سریج و تنیره                 | 59"      |
|            | ا ا                                     | ٠,                                                                                                                                                                                                                                  | ) 16   | ار دو تا ار بخ وغیره<br>رس              | 1111     |
| ٤٠         | تفاستالنا ورفدار والما                  | •                                                                                                                                                                                                                                   | 46-11A | تهران اور گرید                          | (4)      |
| ,          | سنان كى صوب دارى                        | ,                                                                                                                                                                                                                                   |        | 1-6-06                                  |          |
| ,          | منع قند بار                             | ٣                                                                                                                                                                                                                                   | r4 110 | ولاوس تعلى ترسي                         |          |

| صفح     | مقلمون                | نهاد | صفح     | مقبول.                      | سار   |
|---------|-----------------------|------|---------|-----------------------------|-------|
| 14b     | خراح کی عدم او الگی   | 1    | 164     | قندها ركى مهلى مهم          | الم   |
| . 445   | كر نائك برقيق         | m    | 149     | دوسرا محاصره                | 84    |
| p 6 64  | قطب المركب كي عيثكني  | 14   |         | وا د این                    | i     |
| 460     | ایران کی سا زش        | ۵    |         |                             |       |
| HEV     | 22/2                  | 1    | 145190  | طامت وكن أوست ووعم          | 1     |
| pap     | ميرجيد كانفاق         | 4    | 4.4     | اخلافات كاساب               | 1     |
| PAH     | ميرجله خطره مين       | ^    | KIR     | سفارشون کی نامنظوری         | 1     |
| 7.4     | عداش كى گرفتارى       | 9    | 414     | طانس اورنگرنب شامی طازمت ی  | "     |
| 79.     | 6-161                 | 1.   | 110     | شا برا وه محد سلطان کی نشیت | M     |
| 494     | ور قطب للك كاعجب وي   | 11   | 741     | خط وکرتا سے                 | 0     |
| kay     | كوللت دوكا محاصره     | 15   | 11      | أمون كالحِمْكُمْ إ          | 4     |
| rge     | صلح كي كفتكو          | 14   | 740     | بهماز کی درمت               | 6     |
| r99     | شا بهان کا حکم        | Ap   | 144     | 141602 42                   | .0    |
| Web     | باب ميشكا احمات       | 10   | 448     | 16.18 18.00                 | 9     |
| W+4     | جنگ بيجا بور          | 14   | F#0     | 5 6 Can 1 1999              | je ". |
| MII     | قطب الملكب سيماني     | 16   | ויוץ    | سرکاری ملازمین کی سفارش     | 11    |
| hr 1 by | مغسل كرناتك يرحله     | in   | hk.     | مندوون كےساتھ برناؤ         | 15    |
| 0       | شنئے قلعد کی تعمیر    | 19   | AUA     | اشاعت اسلام                 | 194   |
| PID     | عادل شاه کی د قات     | 7.   | rar     | ماتحت وسرحدى رياستون جناك   | 10    |
| myy     | اس كا جانشىين         | 1/1  | yor     | ولو گراه                    | 10    |
| MAN     | بيدرا وركلياني كي فتح | 44   | 1441    | رياست جواد كاالحاق          | 14    |
| tutal   | شيواجي كرحل           | 44   |         |                             |       |
|         | 10-6-06               |      |         |                             | 1     |
| 44403V  | الرورا بناك وركساني   | 1    | 46-4-44 | لوللنه واور كالورلي حاك     |       |
| la 14:  | بالمدول كاما ما الدول | 1    | k 40    | 5 Lind of                   | 1     |

|          |                          |       |          |                               | 7.   |
|----------|--------------------------|-------|----------|-------------------------------|------|
| صفحر     | مطمون                    |       | مسقير    | مضموك                         | شمار |
| Hin      | بيجابورسي                |       | m.M.V    | خاندانی تعلقات                | ۲    |
| ודא      | 'گولکنڈ وغیرہ            |       | 449      | شابجان                        | "    |
| 444      | اورنگزیب کی شیاری        | 49    | PBI      | والافتكوه                     | 54   |
| 444      | اورنگزیپ کی واپسی        | Jw.   | "        | واراكى افتا وطبيعيث           | ۵    |
| ארץ      | ميرجله كي نظرىندى        | اسم   | roo      | دادانشکوه کاعسی در میه        | 4    |
| 449      | بهائبون سے خط در کتی مبت | موسم  | الجسم    | دارا کے مذہبی عقائد           | <    |
| 41-      | اورتگزیب کی روانگی       | mp    | ع ان سوا | بھائیون سے اُفاقات            | ^    |
| سا سا لم | د حرات بورکی لڑائی ،     | la la | puzi     | اوزگریب سے عداوت              | 9    |
| rra      | واراكي شييها ري          | 1     | 146 V    | اوركونب شجاع اورمراد كاسوابده | je   |
| 444      | سعو گرم کی ارائی         | 14    | m/4      | جمان آراسگم<br>روش آداسگم     | 11   |
| L.       | مند ومترا ل کا واظر لو   |       | MAG      | ر وشن آراسكي                  | 11   |
| 6.44     | سقرا کر د                | 1     | "        | شهزا ده محرشجا ع بها در       | 11"  |
| Ų        | آگر ه کی نسستی           |       | PAN.     | شهزا ده مرا وحيشس             | 15   |
| 1919     | نتاجا ل کی تاریخ         | 140   | 8"49     | شهراده اورسر سي               | 10   |
| 14001    | شابهما ل کی عداوست       | 10/1  | FAR      | بهمان أما وروش أراء           | 14   |
| 1 444    | مرا دکی گرفتاری          | 1     | mari     | شاهشياع وشهزاره مراو          | 16   |
| 149      | دارا کا وقتی تنا قتب     | 4 100 | w 90     | شهراده واراشكوه               | 14   |
| der      | ا درنگریپ کی مماعت د بی  | NH    | 4.1      | شهرا ده شیاع                  | 19   |
| rem      | ىنجاع كى پرچىسىدى        | 10    | 4.4      | اورنگزیرب کاعمل               | 40   |
| NED      | کمپیراکی سنگ             | 144   | "        | شجاره كافراد                  | 11   |
| NA.      | ر اجمیری نژانی           | 16    | 4.0      | دالاکا خطستیان شکوه کے نام    | rr   |
| dal      | دارا کی گرفتاری و فشل    | MA    | "        | اوز کو تیسیمه کی امداد        | سم س |
| 444      | شليها لترسشكوه           | 149   | 4.4      | شهنرا ده مراد بخش             | 34   |
| 22       | ا ورفكر سب كي تحنت نشيني | ۵.    | (41)     | مرا داد دورماری امراء         | YB   |
| 11       | 1                        |       | hir      | اور گرنیب کی مالت             | 14   |

## ميسم المتدالة ممل أوسيم

مقرم المالي الم

اس حقیقت سے کسی کو انخار نہیں ہوسکہ کہ حروف خطوط کی ایجا دکامقصداً ولین ایک انسان کے خوالات کا دوسرے انسان تک پہنچا ناتھا ، اور مختلف مالک کے حروف تہی کی بانچ اس حقیقت سے کہ اُتھوں نے تھی ویر بخطوط اور دوائر و نقاط سے موجو دہ صورت تک کس طح ارتقائی مدارج سے کئے ہیں ، ایک شقل کو سیج اور دمی ہوخورے ہے جب کے مطالعہ بین ایک طالعہ بین ایک طالعہ بین ایک طالعہ بین ایک طالعہ بین اور میں تھی میں ہے ، کہ دوسری جزون کی ایجا و کی طرح ارتقائی متدن قوموں کو ایک فرنی ہے ، کہ دوسری جزون کی ایجا و کی طرح حروف و خطوط کی ایجا دکا سہرا بھی اُتھی کے سرہے ، اور ہیں کے تاجرون ، فاتحون اور توصله نائو کی بدولت ، دنیا کی بیر سے مفیدا اور عجیب نے خوب ایجا د ، اور تھی تا کہ وان ، فاتحون اور توصله نائو کی بدولت ، دنیا کی بیر سے مفیدا اور عجیب نے خوب ایجا د ، اور تھی تا برائی ایس موقع پر تھراس کی بدولت ، دنیا کی بیر سے مفیدا اور عوب ہے خوب ایجا د ، اور تھی نیا بنا ایل ، اس موقع پر تھراس

عنوان برکچه لکهنامنهین چاہتے، کیونکہ بیرخارج ازمجت ہے،البتہ اتنا صرور تبلا دیماجا ہے ہیں کہ

ہارے ملک مین ایج سے نہیں بلکہ حضرت مسیح اسے ہزارون برس میٹیترفن کا بت کار واج المحد این ایک بیٹ کار واج المحد این ایک بیٹ کے برائے کتبات موجد دہین، سندھ کے موجودہ اکتشافات نے اسے برائی مار است کو منزارون سال اور بھی ہیچھے بٹا دیا ہے جس سے بین، ایرا آن، اور عرب آن مام ایشیائی مالک میں اس حشیت سے بہت متاز ہو گئے ہیں، اوراب اورد الله عن ایمن جواثری خزائن نمل رہے ہیں، اعفون نے عرب متعلق اس وضوع کو خاص طور پر بہت زیا وہ دیجب بنا دیا ہے،

نیکن س کے ساتھ ہی ہی جی تسلیم کرنا ٹیسے گا، کہ س طرح عرب قبل لاسلام کا آخری وڈ تام ختیتیون سے ابترحالت بن عقا، اس طرح کنا ہت انتیائے محاط سے بھی، تمام دوسرے ماکتے ہرمدارج سب بقائ

 آیاتِ قرانی اور دعوتی خطوط کھنے کی ضرمت بیند صحائیا کے سپر د فرمانی ،ان این جو نزرگ کتابتِ قرآن كى خدمت برمامورسقے "كاشپ لوحيّ كهلاتے تھے ، اوراُن كا خاص ورحہ تھا ، مبح الأشى كے مصنّف نے اور علامہ زرقانی نے موام ب ارتبہ کی شرح میں ایک طویل فہرست ان لوگون کی نقل کی ہی پوعم برسالت یا خلافت اِشرہ مین کتاب سے عمدہ بر مامور تھے، حصرت الوحرز فك زمانة من كتابت ك فرأهن صرت عثمان بن عفان اور صرت ر میرین ثابت (رمنی النوعهما) انجام بخیر و مصر من عمر مناکے کا تب ، حضرت زیرین تابت ، اور حصر عبدالله بن علف درضی الله عنها ) تقر حصرت عمال کی بارگاه میں مروان بن حکم بیضد الخام ديتا عا جصرت على كرين صرت عبدين اي دا فع الدي المراق الما ويطر سعیدبن بخران الهدانی مناس مصب برمماز سقے، اور حضرت حن بن علی کے کا تبون میں حضرت عبدالله بن ابي را فع كالمارتها بيكن و محكة مراسلت و كالمبت كويات الطررشيب ني اور متقل محكمه بنافے كاكام حضرت عرش كرمبارك باعقون سے عالم وجو دمين آيا، چنانچرصاحب صبح الاعشى كابيان ہے، ان تام مراسلات كاتعلن محكد انشاس ب، برخلات وهذبرا لمكس بات كالهامتعلقها دين میں فرج کے کراس کوسب سے سیلے اسرالو منین حضر الانشاء غلات دبوان الجيش فَإِنَّ اوَّل من وصنعه ، وي متب م الم عرم في ابني فلافت كزاندين إيجاد اورمرتب كيا، اميرالمى منين عربن الخطاب رضى الله عند في خلا فتاية لل پرصورتِ حال صرف مرکزی حکومکت محدود ندهی، بلیکه صوبون کی حکومتون کے لیے ہی له صبح الاعشى جداة لص ١١- ١٩ وزرة في جدر مع مع ١٨ مرم من من رحبر المن رحبر المن وا

فِي م كَ كَانْدِم بِنْ مِنْ سِينَ عَلِيم عَلَا مُشْلِى مِعَانَى الفَارِ وَقِي مِينَ تَحْرِيرِ فَرِهِ التِّي بين ر. صور بون بین میرسے میرہ وار ہوتے تھے ہینی حاکم عوم ، کا تب تینی میزشی ، کا تب ويوان ميني ذفتر نورج كاميرمنشي مساحب الخراج لعني كلكمرصاحب أفدات بعني فسرويس صاحب ببيت المال معنى المسرِّرُ الهُ قانني معنى صدرالص وسلِّهِ. اللامی حکومتون میں سے بنواسیہ اور منی عیاس کے مہدمین بیمکرد بوان الافتتار کے نام سے موسوم تقا، دایوان کے نفظ براکٹر ریجبث رہی ہے کہ آیا یہ فارسی ہے . یاعربی ایک جاعت کا انیال ہے، کہ بیوبی الصل ہے، اس مین وقال تھا، ایک واو حرف علّ ہے میلے کسرہ ہونے كسبب ئ "س تبديل موكياب ، صناعة الكنّ كم مصنّف نحاس اورسيبويه، وغيره كايبي حیال ہے احضرت ابن عباس کا یہ قول منہو ہے ، "فأت الشعم دليل ن العرب ليكن المعى جوسرى مصاحب صحاح اورالما دردى كاخيال بوكدوه فارس سے معرب كيا گیا ہے، چنانچہ مؤخرالذکرسے اپنی کا <mark>سالاحام اسلطانیہ میں س</mark>کی دو و میرتسمید کھی ہے ، دا المك ون كسرى الني عامين كے ماس آيا وہ باہم صاب كرنے مين شنول نے اواپني اصطلاحات كالفاظ جعام فهم ند تفي بول رب تفي ان كوسنكر كسرى في كها"د يواف ديوي يه ياكل جوسكفي بين ) اي ويوانه كي " ه "كثرت استعال سے كركئي تو ديوان موكي ا

مَندوسًا نَ مِن يد نفظ و فتركي بجاب صاحب وفترك ك استعال كيا جا تا است ، جنا ني ج

له الفاروق

نص محکنہ مال اور بیض او قات دارالا نشآ کا افسراعلیٰ ہوتا ہے ، دیوان کہلاتا ہے ، او راس کے دفتر و د يوان خانه كت بين، يه د يوان يورخه اسينه اختيارات كي وجهت مهبت ايمبيت ركھتے تھے، اور ن کی ایکٹے بیش قلم لوگون کے بیے راحت یا کلفت کا سامان مبیا کرسکتی تھی،اس کیے ایک نخص نے اس کی یہ تعربیت کی ہے کہ وہ ایک ولوئے ہے میں کے سامنے فلم دالف )اور دوا دن، رکھی ہوئی ہے، خیریہ توایک لطیفہ تھا ، بنی امیہ کے زمانہ میں سے مشہور کا تب عبد الحمید بن تھی گذراہ جوا خرى اموى با دشاه مروان بن محركا كانت تها، اس دقت تک اگرچه نظام حکومت بلزی حد تک مکمل بوسی کا تھا، تاہم وزارت کا حمدہ ؖ قائم نہین کیا گیا تھا، یہ نسر<del>ت بنوعباس کے لیے ع</del>فوظ تھا، جنانچہ اسٹیکام خلافت کے بعد اعفون جومپولاکام کمیا و همضب وزارت کا قیام عقا،اور میان کی مبتمتی کهویا خوش همتی کهان کوخاندا<sup>م</sup> برا مکہ کے مدہرار کا ن اس عهد ہے لیے دستیاب ہو گئیے ،اب واردلانشاکا محکے بمبی ہی خانلان کے مانحت عقاء خِیانچے کہمی وزیر خو دخطوط لکتہا، اور کیمی اس کے نسٹی دکا تب ) یہ خدمت انجا م دستتے ،اس عمدیکے وزرا رمین <sub>ا</sub>س تثبیت سے جو لوگ مشہور ہوسنے ہبن ان کے یہ نام ہیں ہمجی بن خالد برقی، ایحس بن بهل، عروبن مسعده ، د کاشب المامون ) ابن المقفع رمتر جم کلیار و دمنه) ا بن بارون، الويفضل بن التميير، المعيل بن عبا و اور الو اسحاق الصافي ، و<del>ولت عباسیرامک</del>ی و بی حکومت بھی<sup>،</sup> اس لیے اس کی سرکاری زبان بھی مو بی تھی ،لیکن حب سله هانيه من بلاكوف اس كا خاتمه كرويا، اورتام اسلامي اين يامني تقريبًا مغاول كي حكومت ہوگئی، تو دفتری زبان بھی بدل گئی، اوراب معلی دمنگولی، اور فارسی زبان نے وفتر بر قبصنه کیا، له صبح الاعشى مركار يخلون كانفام حكومت، انسائيكلويرا ما ت اسلام عبدا مداعه

بھرفارسی نے دومسری حکومت کی طرح دومسری زبان کو بھی نکا لکر کا مل تسلط حاسل کر دیا، اورڈا برسائى آبادى كے ليے ذريعية تخاطب نلكى، سلطنت عباسيد كساتة مم كومغربى و لقد اورابين كى اسلامى سلطنتون كوفراموش فكرنا چاہیے، اعقول نے اسلامی علوم وفنول ہصنعت دحرفت، تمدّ ک<sup>ی</sup> معاشرت ایجاد وانقراع م ایک غیرفانی اثر دالا ہے، اور و دسری نے مہلی سے مبقت کیا نے کی کوشش کی ہے، ابتداع والک یہ علاقے مرکزی حکومت کے ماتحت تھے ،اسلئے دوراموی تکے ہان کوئی دارا لانشاء قائم نہ تھا ،میکن جب حکومت عباسیه کا ناز جوا ۱۱ وربیر ما لک خو دسر بوسکنه تو دیا <sup>ن بی</sup>ی اسک<sup>ات</sup> قال محکمه قائم بوگیا و ما كے شهور كا تبول مين سے مندرجہ ذيل نام صاحب صبح الاعشى نے درج كيے ہيں الم ابوالوسيسة ربنٌ يدون، الوزيرالوحنص بن بردالاصفرا لا ندنسي ، <u>و والوزار متن ابوالمغيره من م</u> الوزيرانوالقاسم محد بن التحد عبالمهيمن ركائب سلطاك ابوليحن المرشي ) ابن المخطيب (وزيرا بن الأهم والئ غرباطه) <u> مصرمتن مخلف عکومتون کے مخلف د ور رہے ہیں</u>،اوران مین متعدد کا بتون نے سر ويوانون كي تقسيم السائيكلوييريا أصاسلام كابيان وكرابتداء ديوان اس دفتركو كيت سق مير وبرا سے متعلق ہوتا تھاجس بن حکومت کے امدو خرج کا حساب رکھا جاتا تھا، پیلے شام دمھرین یہ صاب بونانی اور آبران میں ہیلوی زبان میں تھا،اس کے بدرع بی میں ہوگیا، اور ساتہ جو سے بی ہی مین رہا دا لبلا ذری ص ۱۹ و ۲۰۰۰ الما در دی ص ۲۰۱۹ )اس سے بعد خزا مذست ستعلق دفترون کا نام دلوان رکھاگیا، فلافت عباسیہ کے زمانہ مین تام دفترون کو اسی نام سے له مبح الاعتى طدا صعد و من ار صعن ا- ٥ ٩ ه

موسوم کیا گیا ، ملکه جف او قالت خودخلیفه کوتھی اسی نام سے یا وکیا جا نامخا، (ترحمهٔ ابن خلیرون از ڈی ديوانون كي تقييم حسب فيل تعي ب (الفت) داوان الذمام عيمان مدوخرج كحسابات ركه عاست شع، رب ) د بوان التو فتيع رّ حکومت على على اورخازن رخزانچي ) اوّ ل كا وفتر سي افسكر كا حسابون كي حارج عيى كرمّا تها، رج ) دیوان البرید و بیان خلیفهٔ المقدر کے شهوروز برعلی بن علی فائم کیا خفا، اور ا ذمهاوقافكا أتتظام تفاء رد) داوان انخاتم بروه وفتر تها بها ن سركاري خطوط بيضايد كي مرككائي جاتي مخطوط كي نقلین رکھی جائیں اوران کے روارہ کرنے کا انتظام ہوتا ،حضرت معاویہ شنے اس کی بنیا وڈا کی اور حکوست عباسیر کے وسط مدتک ید دفتر قائم رہا، كاتبكا وصاف ايداكي فنحصقةت بى كرجوتض اسقدرا بم مضب يرمامور بو ، جربا وشاه ك تمام را زون سے واقعن ہوجس کو حکومت کے وضلیٰ وخارجی حالات کا اسقدر فصل ور اسلیملم حامل بوهبكي ايك معمولي غيرمحاط حركت الوان حكومت بين بلحل سيب وأكرسكتي بعوسيكي الكينتش قلمتام فک پرصیبت لاسکتی ہد،اس کے بیے اومان کی ہم گیری ، افلاق کی مفبوطی طبیعت کی غمر گی ،اورعلم کی وسعست ، لاز می اوصامبین مهیی وجهب که و ه تمام هنتفین جفون نے اس موضو برے ماٹھایا ہے ، مفصل طورے کا تب کے مرتبر، اس کے علم فضل اور اس کے دوسرے صرور اوصات برافهارخيال كرتيبين،

مله انسائيكلوپيديا أف اسلام جلدا ،صده ١٩٤٥ ،

سے پہلی چیزایک کا تھے لیے بیر ضروری قسدار در مگئی ہے، کہ وہ آزاد ہو بعینی کسی کا نظام نر ہو، کیونکہ غلام کی رضی اپنی درضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالکے باتھ کا کھلونا ہو گاہے، اور اس لیے، قابلِ ہمت بیار و اعماد نہیں ہوسکتا،

و وسری صفت یہ ہے کہ با دشاہ کا ہم قرم ہوا کیونکے دوسری قوم کا ادمی کبھی با دشاہ کے فوائد
کو اس روشنی میں نہیں کیے سکت جہیں اسکا ہم قوم دیکھے گا، بست مکن ہے کہ بادشاہ اس قوم کے خلا
کو اس روشنی میں نہیں کے سکت جہیں اسکا ہم قوم دیکھے گا، بست مکن ہے کہ بادشاہ اس قوم کے خلا
کی کرناچا ہتا ہو جکا کا شب کن ہے اور وہ قومی جوش میں اگر بادشاہ کے خام را ز فلا ہم کرسے ابتدا کہ مہیں سال مراس میں موسلے ہوتی کہ جہرہ بات ہیں ہی کو متعدد عدیدائی اور میو دی کا تب نے اسپنے فرائف انجام دیتے ہوئے گئیں جی کہ جہرہ بات کی متعدد عدیدائی اور میو دی کا تب نے اسپنے فرائفن انجام دیتے ہوئے مقال کے بیک بین اس اس میں مال سے بیس کو ہم اسٹے بیکر کھیں گے،

تنيسر وصف يد بيه كه تمام علوم كالمهر بوبعين الله كوضرَف ونحو بهما في وبيان أوب انشأ

تَأْرَيْخُ وَعَغِرا فِيهِ رَيَاضَى وَبِهِئِيات، نَقَدُ وَعَدِيثْ نَمَعَد نيات وَآرِضِيات كَى كَمَل واقفِيت ہو اكيؤكه و بادشاه كامشيرخاص اور عقل كل ہوتا ہے ، اگروه كم علم جو توضيح راسے نه وسے سسكے گا' اور نہ

ملطنت كے بمرگيرمعا المات كے تمام كوشون يرنظر كھسكے كا،

چوتھا وصف بیہ سے کہ اس کو مشکر ن کی آیا ت، احادیث کی عبارتین ،مشاہیر کے اقوا اور شعراء کے اشحار مکثرت یا دہون ، کہ ان کے بغیروہ اپنی عبارت میں فصاحت بلاغت اور تور دہوش پیانہین کرسکتا ،

یانچیان وصف اس کی آتفای صلاحیت ہے، اس کو خصرف اپنے مختلف وفائر کا آتفا، کرنا پڑتاہی و بلکہ مراسلات کی روانگی کے معلق ڈواک اور پوکی کا آتفام بھی اس کے فرائفن میں آل سے ،اوراس کے ساتھ ساتھ تمام مالک سے الاستون ، منزلون ،اورشہرون کا علم بھی اس کے لیے

صروری ہے ، جنانچرمتور شخاص نے صرف مزال ومراصد بر ہی مقصد کے سیفٹی کم کتابین لکھی بین كاتب فرائض ماحب مبيح الاعثى نے ہمايت تفعيل ہے كاتب فرائض گنائے ہيں، اور ہما رہے سائے اسے کوئی مبتر صورت بنہیں، کہم اس کی تعیفس بنیں کر دین ا يبلافرض ،عز افنصب بضل مقدّمات اورد وسرب امور بلطنت كم متعلّق الحام لكهنأ دوسرا فرض ،سلاطین کے پاس جوخطوط آئین ان کوٹر صا، منيسرا فرض ،سلاطين كے پاس جوخطوط أئين ،اُن كافورًا اجواب بينا ،اورا ن برتا ابخ لكھنا، ا ورجولوگ خطوطهم بمبین اگرانخون نے سُیرتاریخ بہیں تھی ہو، یاجس تاریخ کو وہ خطاعیجا گیا ،کواس کے کاظ سے خطامے پہنچنے مین (راستے مین ) زیادہ دریگی ہے، تومراسانیگاریا طوا کئے سے اُسپر مواخذہ کر جوتفا فرض خطوطين انقاب وأواب ورحفظ مراتب كاخصوصتيت كيساعة محاظ ركهناليني ان مين اعتدال ملحة طار كھنا ، بإنجوان فرض بجوخطوط اوفرنسطون وغيره وفترس بصبح حائين ان كويرها كاكداك مبن کوئی نفظی و معندی غلطی منر رہجا ہے ،اوراُن پر شبہ یا تا رسخ لکھٹا ٹاکہ بیرمعاوم ہوکہ اس خط سکے مط سے واقفیت ماس کرلیگئی ہے، چھٹا فرض، ڈاک کے انتظامات کی تکوائی کرنا اور خطابیجائے کے لیے متدین، تجربہ کا لا فضيح وبليغ اورقابل أشخاص ننتخب كرناء ساً توان فرض ، نامه رکموترون کے رہنے کے مقامات وغیرہ کی نگرانی کرنا ، ا تطوان فرض ، باطنیون کی نگوانی کرنا، کیونکه زمانهٔ قدیم مین جب تک ان لوگون کوسرکار بیروانهٔ را بداری نامل جا تا، کهبین کارورفت کی اجا زست رختی، ای طرح تا جرون کو ا ن کے ملکو مین جانے کے لیے سرکاری پروانہ حال کرنا پڑتا تھا، اس ہے اُن جنرون کا تعلق میں کا تسب ہوگیا

نوان فرض، جاسون كانتفاب، ان كے ساتھ عدہ برتا و اوران كے عام حالات سے قرات كيونكم جاسوسون سيصرف تيمن ك واقعات وحالات معلوم كرف كاكام لياجا كاب السي ان مین قاصدست زیاد ہ تجربہ کا ری، دیانت،ادر تقل فہم دغیرہ کی صنروریت ہوتی ہی اوراُن کے تام ترائط واوصاف وحالات بركاتب كونظر كمثاثرتي ب وسوان فرض ، بعض اوقات بعض مقامات بر فواك ك محدثدون ك فرويم سي خطه نهين بعيجاجاسكن،اسليداس تسم كے خطر ط تيزر ومركارے بيجاتين اس كے كاتب كوان كے حالا سيهجى واقف ببونا صروري بح كيار بهوان فرض، قديم زمانه مين ببند مقامات شلاً بياثرون بريكي وكت تعين بوت تقط جن كاكام يه عقا، كرحب بشمن ورب آنا توآك روشن كرتے، اس روشنى كو و كيكر ورسيك بين، مقام ي ٱگ روشن ہوتی اور اُسکاسلسلہ ٹر بھاکسی خاص صوبہ باعلاقہ یا مرکزی مقام ککس بینچیا ،حب تمام صوبرکے اُن ملندمقامات برروشنی موجاتی اور لوگ خبرسننے کے خواہ شمند موجاتے تو نامہ برکتوبرو كے ذريبىر سے اطلاع بھيجد يواتى عتى اس ليے كاتب كوان مقا مات كى يمى خبرر كھنى الرتى عقى ا بار سهوان فرض، جو عام حالات، عام خبرين، اور عام وا قعات اليسيم بون عينسي المانت كونفع بانتصا ن بيني سكتا بو كاتب كواك سي باخبرر بها جانبيه اور با دشاه كوفورًا أن كنسبت اطلاع ديني جاسيح، كاتب اتمام (١١) كانتب خطوط كى عبارت لكفتاب،اس كيهاس كوانشا يرداز موما جاسي تا كرجيونى بات كويرا اوربرى كوجيومًا بنا كرنكوسيك، اورا تربيدا كرسيك، بهات امورملكي كمتعلَّق اسی کوخط وکتابت کرنی بڑتی ہے، میں دو، کاتب با دنتاہ کی طرف سے خطوط لکھتا ہے ،اس لیے تمرا کُطرتہ کر ہ بالا کے ساتھا

با دشاه کاہم مذہب، عالی حصلہ صاحبِ استقلال اور معزز ہونا چاہئے، تاکدان اخلاق کا اثر اس کے خطاست نمایان ہو، اور بیمعلوم ہو کہ وہ با دشاہ کا قائمقام ہے،

(۳) کائٹ سرکاری عمدہ وارون کے خطوط لکھتاہے،اس ہے اسکا درجہاو پیکے دونون درجون سے کم ہے، با این سلس کو راز وارا ورسے طع ہونا چاہیے،کیونکہ اس کواکٹر ملکی صال<sup>ت</sup> کی خبرر ہتی ہے،اوراس کو زود نونس اور ٹوشخط بھی ہونا چاہئے،

(۱۸) کائب، فرمان اور حیوط حیوط خطانکه تا ہے، اور دیجیٹر ان کی نقل کھتا ہے، یہ کام تقریبًا بتیسری قسم کے کا تب کا ہے، اس لیے اس مین وہی اوصا عن ہونے چا ہمیں ہو نمبر ۳ مین گذر ہے ہیں،

ده، کاتب مرفن خطوط وغیره کی نقل کرتا ہے ،اس بیےاس کو نها میت خوشخط اور ساتھ ہی را ز دا زامین ۱ دریا کیز ،نفس ہو نا جا ہیئے ،

ده ، کا تب خطوط وغیره کو اس غرص سے پڑھتا ہے ، کدان کی غلطیان معلوم کرے ، اس کی اس کو تقل ملے اس کو تقل ملے اس کو تقل ما اور قرآن مجید کا ماہرا ور ذہبین ہونا جا ہے ، ساتھ ہی اس کو کسی سے نعبن عداقت منہین کھنی جا ہے ،

ری کا تب کا فرض اُن اہم امور کی یا دیکھناہے ، جوخطر طامین لکھے ہوسے مہون آپاکہ بوقب خرار ان کو اُس نی سیم علوم کیا جا سکے ، اسیا اس کو تام خطوط طانے چاہئین، آپا کہ وہ ان سے یا دور ان تقل کرسکے ، اس کا فرض ہے ہے ، کہ تمام صلحون اور صوبون و غیرہ کے شعلق انگ انگ ارجبسر نقل کرسکے ، اوران پران خطوط کا فلاصر نقل کر سکے یہ لکھے ، کہ فلان عمدہ وار کا یہ خط فلات تاریخ کو اس مضمون کے متعلق کیا ، اوراس کا جواب دیا گیا یا نہیں دیا گیا ، اسی طرح وہ ہرسال کے لیے نئے کے اس یا دواشت کے دمیر شرار کے ایم ان کے ایم نے کے ایم کیا یا نہیں دیا گیا ، اسی طرح وہ ہرسال کے لیے نئے کے اور داشت سے دمیر شرار کے اور اس کا جواب دیا گیا یا نہیں دیا گیا ، اسی طرح وہ ہرسال کے لیے نئے کے اور داشت سے دمیر شرار کے دار کا بیر دیا گیا ، اسی طرح وہ ہرسال کے لیے نئے کے ایک کے اور داشت سے درمیر شرار کیا کہ دور شرار کے اور ان کے دور شرار کیا کہ دور شرات سے درمیر شرار کیا کہ کیا تھا کہ دور شرات سے درمیر شرار کیا کہ دور شرات کے درمیر شرار کیا کہ دور شرار کیا گیا کہ دور شرار کیا کہ دور شر

بن كاتب كو امانت دارا وربنايت جفاكش بونا جائية ،

اس کا پیمی فرض ہے، کہ تمام عمدہ وارون کے نام اوراً ن کے انقاب وطرز تخاطب غیرہ کی یا و و است کا بیا و اللہ میں اور کی یا و و است سے اور حب اُن میں اور کی یا و و است سے اور حب اُن میں اور ان کی جگہ کوئی و و مرام قرم ہوا تو ان تمام تغیرات کی یا و واشت رکھے اُسی طرح جن با و شاہون کے خطوط اُستے ہیں ان کے انتقاب اُن کا واب ہی ورج کرے اور اسکا رحبتر مراسانہ کا رون کے باک موجود رہے اُن کے واب موجود رہے اُن کے واب خطوط کھیں تو القام اُن اواب غیرہ مین غلطی شکرین اور اسکا مرم مرمین اُن اللہ میں تو القام اُن اواب غیرہ مین غلطی شکرین ا

اس کا یہ بھی فرض ہی کہ سلطنت میں ہواہم واقعات میٹیں اُتے رہاین تاریخ واران کی یاودا سر سر سر

افي ياس كه اكتواكم اس سيست س فوا مُدهال الوست الي

اس کا یہ بھی فرض ہے، کہ جو خطوط آئین، سالاند، یا ماہاند، یا نومیدان کی ایک فہرست ترب رکھے، اور جس کا خط ا کے ،اس کے نام کے نیچے لکھے کہ فلان تا لیکے کو پی خط اکیا ،اور اس کے مضون کی طرف اشارہ کرے، اور صرور سے ہو، توکل خط نقل کر شے ،

اسی طرح فرامین وغیره کی بھی فہرست بنا ہے، اور ہرسال ان فہرستون کی تجدید کررہا کرائے جوخل طرغیرز با نون کے اکبین اور دفتر مین ان کا تربمہ کیا جاسے، توان ترجمون کی بھی فہرست مرتکئے دبان کی تبدیلی ادبیات کے موتوقین کا بیان ہجا کہ امون الرشید کے زمانہ ہی سے فارسی کو الیک خاص آبیت حاسل ہوگئی تقی، اور اسی وقت سے شعرا نے اور ان کے بعد تر ترجمین ہوئونفین اکور ففین فاص آبیت جلداس کو ابنی زبان بنا ایا تھا ہو تھا تھے تھی حکومتون کے قیام نے اسلامی آسیت یا مین آبی کی دفتری زبان بنایا، اور دہ ترقی کرتے اس ورجہ بر پہنچ گئی، کہ عربی حکومت کی طرح عربی با

ہندوستان بین (اگر فرین قاسم کے علہ کو کال دیاجائے تو) محودے بیکر ہا برتک جننے

فاتح گذر سے ہیں، سیجے سب فارسی ہی کو اپنے ساتھ لائے تھے بمغلون نے جنتائی ترکی کوہن، و اللہ اسے مقدروا بوات میں رواج دیتا جا ہتا اکہ میان کی ما دری زبان تھی بیکن وہ شاہی اور ترکی امراء کے تصروا بوات است میں رواج دیتا جا ہم ند کا مراء کے تصروا بوات یا ہم ند کا مراء کی تصافیہ با ہم ند کا مراء کی تصافیہ ہندوستان ہیں نہیں ملتیں،

ہندوتان میں فن افتام حکومت مفلیہ سے میشتر زما نہ کے لیے جا رہے پاس علوم و فنون کی کوئی تاریخ موجو دنہیں ہے،اس سے عام تاریخ ن میں جو کچھ ملسکتا ہے،اسی پراکٹنا رکیجاتی ہے، گو یہ روشنی ہلکی روشنے ہے ،

مناظرالانشارسے جوہیلی بات معدم موتی ہے وہ یہ ہے کہ شدوستان میں دہیر دو دا تدار کی

مگینتی اور کاتب نے نے نے ہے ، اوراُن کے بجائے ہی ادفاظ مستعلی ہیں ، اس عمد مین منتی کا کیا معیار ہوتا تھا، اس کے لیے ہم کوکٹا ب مذکور کی طرف متوجہ ہونا چاہئے ، مصنف ان الفاظ مین کی تعربین کرتا ہے :۔

" منشى كے است كه اوراكيفيت راسخه باشدكه سبب كن قاور بود، برا واسے سنى مقصود، بطريقيكيه نز دبلغا بہنديده باشرايينى كلا سے كه داسے معنى بان ميكند امطابق مِقتفاسے تقام باشد اسع فصاح الكلام"

نیکن سکے ساتھ شاکی ہے کہ جمد حاضر مین شرص کو جوعمو کی لکھنا طرحت بھی جاتا ہوا لوگ منشی کے نام سے بچارتے ہین، اور اس لیے اُسی جمبورًا منشیون کی حسب ذیل چارتی کرا طرح کا بیٹ دا، وہ جو مذکور کہ بالا تعرفین کے مطابق ہو رہیجتیقی منشی ہے )

د۷) و و بیجانشار کی خودنی قوت بونه قدرست ، بیکن بلغا کے فقر دن کواس خوبصورتی اور قابلیّت سے مرابط کریے، کران مین کوئی نشسرق حلوم نه موسکے ،

دس) وہ جربابغا کے فقرون کومر نوط تو کرسکے ہمکن سر بطان جلون کے موافق نامو،

دہ، وہ جوبلنا کے جلون کو ہائک مربوط مذکر سکے ، اوراس کے بجد بیفیعلہ کیا ہے، کہ مؤخرالذکر تمین قسام کے انشا پر واژون کونشی کی حکمہ گانت اسکے نام سے میکار نامبترہے ،

اس لائق انشا پر دازوز برسنے حقیقی منشی کے بیے جواو صاف ضروری قرار دسیے ہیں ہیں۔

دا، فار صحیح رکھتا ہوا ورستقیم لطبع ہو،

د۲) تراکیب بلغار کا مکترت تتبع کی ہو،

رس ففنلار کے بلیغ اشعار کو نشر کیا ہو،

ربه ، قرآن مجيد كاحتى الامكان حافظ مو،

ده» کلیات مزید فیه کے متعلق جاتا ہوکہ اس عربی گفت میں وہ کن معنون میں استعالِ

کئے گیے ہیں ،

(۱۹) ایسی غلطیون کا فرنگب نه مهو جوعمو گاقلم کی خبش سے وابسته بوگئی بین ، ربعنی مام بین) دے احر ون وصل وغیرہ کے استعال مین فلطی ندکرتا ہو،

دم، معنی مقصود کا کاظ کرکے اسیسے مناسب اور موزون الفاظ لاسکتا ہو جنے عنی مق<del>صوبیر</del>

طور برادا بوجائين،

(٩) عَلْمَ مُغْت ، صَرِف ، حُو، معانى، بدائع ، جانا ، وا

یا دب اساوی ہے ،

یا دج) کم رتبہہ،

اگرخط كلف والا با وشاه ب، تواس كےخط كومنشور، فرمان ، يافق اسكت بين ،

اگر با دنتاه کے علاوہ کوئی اور ملیند مرتبر خص ہے، شلّا شاہرادہ، وزراء، امراء، وغیرہ تو

ك منا ظرال نشا رصن اس١٠١

اس خط كومتّال كبتة بين،

اگر فکھنے والامها دی درجہ کا ہے، تواسے مکتوب کہتے ہیں،

اوراگر کم رتبہ ب تو اُس ع تعینہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں ،

ان اقسام کے علاوہ عمد نامہ رشنسیت نامہ اور تغزیت نامہ عبی مکتوبات مین دافل بن علیہ مارد وبا دشا ہون ، یا ایک با دشاہ اور ایک امیرین لکھا جا تا ہے ،

ب تهنیت نامدادر نعزمت نام عومًا مها وی مرتبه والون کے درمیان رائج ہے،

اب جبکاریم کوخطوط کے تمام اقعام معلوم ہو سیکے باتی آؤ دکھیں کوان کی ترشیب کس طرح ہوتی تقی، اوران میں کن کن چیزون کو بیش نظر رکھا جاتا تھا،

فران یا نشور ا با دشاه کی طرفت سے جونسطران صا درموستے مہن اگن کی دوشمین بین ایک

و چنین با وشاہ" بہنرمندان ماہر عاطفت میفرمانید اور فاطب عتین نداروس خط کے سیمیت

(ار کان) ہوستے ہیں ، دالف ) تحکیج اور حد حضرت اللی (ب) صلوت و تسلیم نوست حضرت

رسالت بناہی درج ) عام ما خاص ہنر کی ایمتیت کا اٹلار بیا ن علوشان ہنرمطلقًا اورمعینًا،

رد) ان بوگون کی تعربین جوکسی ہنرہے متصف بین دہ) اس شفس کا ذکر جس کے نام سلون صا در ہواسیے، (د) اس ہنرمند کی سفارش ،

دوسری قسم و ہے جہیں با د شاہ کسی تض کو کسی کام کا حکم دنیا ہے ، اور ایسے خط کے ادکا ن ہوتے ہن

دالفٹ) حمد دب ) منت دج) ہمنر کا درجہ (ج) فرمان بھیجنے کی وجہ (و) جس شخص کے نام فرمان (منشور) صا درہو، اس کی تقر لھیٹ (ہ) جس حکم کے لیے مامور ہو اس کا تذکر ہ (و) اس حکم کی تعمیل کے لیے مامور پر تاکید اور عدم تعمیل پر تنخ لھیٹ ، صاحب انتائے مودی نے ان دوقیمون کے علاوہ ایک اور شم کے فرمان کا بھی ذکر کیا ہے،
بینی وہ تخریر جس کے دریو مرست اپنا فلیفہ یا نائب مقرد کرتا ہے ، اُسے وہ "فلافت نامہ" کے تام
سے یاد کرتا ہے، اور اس کے مار کان بین ،

(الف ) حرسیاس (ب) صلوۃ وت بیم (ج) عوفان وتقویٰ کی علومنزلت اور ماسوی ارتبر نسے ترکب تعلق (د) ان اوصا ف سے متصفت انتخاص کی ففنیلت (ہ) خلیفہ اوراس کی عظمت (ہ) خلافت کی تفریق کی کوشنین (ح) خلیفہ سے جائے استقامت ، خلافت کی تفریق کی کوشنین (ح) خلیفہ سے جائے استقامت ، مثال مثال مین مندرجہ ذیل منتقف حصے ہوتے ہین (العث) لفظِ مثال اوراس کی عظمت ، مثال مسل الیہ اوراس کے صب حال تعرفیت و دعا (ج) مثال بھیمنے کی وجہ (د) اس بات کے انجام کی وقت کی وجہ (د) اس بات کے انجام کی وقت کی دو مار کے ایم می وقت کی دو مار کے ایم می وقت کے ایم می دو کا کہ کے لیے و عا ،

رقعه ارقعه کے تین عصر ہوستے ہیں، (۱) وعا (۲) اطلاع حال (۳) دعا ،

ای طرح تهنیت نامه، تونیت نامه، فقح نامه اور تهدنامه کے بھی متعدو تھے ہوتے ہیں، فق فن انشار مهدفت پر فی اس جمد مین جبطرح دوسرے علوم وفنون کو ترقی ہوئی، ای طرح سکرا

ك تغضيل كيك ديجومنا ظرالانشا والمره،

منتی خانہ یا دیوانخانہ اورفق انتا رکومبی کمال حال ہوا، دلوانخا نہیں بنشیدی اور کا تبون کی اور استی خانہ یا دیوانخانہ اور فائے ہوں کا تاہم کیا گیا، پروفلیسر مرحم استی کی اور فلوط کی ترشیب، کتابت، اور نقول کا خاص اشطام کیا گیا، پروفلیسر مرحم و ناظام کیا گیا، پروفلیس میں جدونا ظام کی کو اور الانشا برا سینی ان خطبات مین جواففون نے جامحہ میٹنہ میں مسلطنت مند تبدیک خطام حکومت پردیئے مظے منفسل روشنی ڈوالی ہے ، اور میان پر ہم اسی کو ایک حد تک اپنا افذ بنا نا جاست ہیں

ومنطل سلاطین کے بہان وارا لانشا کا نظام کسیع اور کمل تھا ،اوراس کے جو کا ن**ذا** مت ا تك محفوظ بين ، وه تاريخ مفليد كم موجود ه طلبه ك ليد بهت اسم ا درمفيد بين الا احبالا درماً موالی جو ما تحت راستون اورصوبون کے والیون کے دکلا اپنے آقا وُن کو بھیجے تھے وه تاریخی خثیبت سے خاص امہیت رکھتے ہیں ۲۰۰۰ میں ت . . . ستر بگوین صدی کے وسط سے اکثر منتی مند و گذریہ، اوران کی تعدا درا بر طر<u>ستی</u> رہی بھکۂ دیوانی رمال) میں تقریبًا انبداے و دراسلام سے ہی ہند و مصرغالب متحام تو در كاس عكم في كه تمام كا غذات فارسى مين لكه جائين، داس سے بيدا كيك كا غذفارى یس اور دوسرا بهندی مین لکها جا تا تقا) تام مند و ملازمین کواس باست بر محبور کر دیا، که وه فارسی مین دستگاه مال کرین اس تبدیل کا اثرا کیب صدی بعد اس تشکل مین ظامر مول كەنچكە ھاب بىن نەصرىت يەكەم نىد دىنچى مېنىد دىجېرىگئے ، مېكەتر قى كرىتے كرىتے وەستعد دىجكى مین نائم ب اور میپشد ست سے عهد وان نک بہنچ گئے استر برڈلیں صدی مین اکٹرا ہرا ء اور شہزا دے فارسی خطوط لکھنے کے ملیہ اپنے بھان مندونشی ہی نوکرر کھتے تھے، بزدل، كم بمّت مجننى سكِن جالاك هندوا پنا كام سسستنا اور بهترط ربقير سے انجام دتيا، آ ا برانی یا ایران کا تغلیم یا منه ننشی مکن برا که خطاز یا ده بامجاوره که سکنا ، سیکن مهندوستان

کے لیے اس کا زائد معاوضه بالکل فضول اور غیر ضروری خریج تھا،اس کے علاوہ خو دامیرا کے اندر ونی انقلاب نے اس سرخمیہ ہی کوخشک کر وہا تھا · · من . . . ان مند ومسلما ن منشول اور د وسرے مانحت ملازمون يْس كرب براوران تعلقات قائم بو گئے سے ، اور عبياكر بم كو عبيم مين كے تذكره سے يته چلتا ہے، وہ ايك وسرے سے مهبت زيانہ انوس تھے ، ايك دوسرے كى مد د کرتے،اورامک د وسرے کو دعوتون اور مجانس رقص سرو دمین مدعوکرتے،ایک بی مین کام کرنے کے علادہ تفتوُف کے مشترک ذوق نے دونون کومتی کرد کھا تھا، کیونکھ سترین اوراتھارمون صدى مين ان لوگون كے درميان سى ايك مشترك جنر باتى رمكى تقى ینانیان منشون کی تصایف کے آخرمین اکٹرا سے صوفیا نا اشعار نظر ایکن می اجر یا توخودان کے تصنیف کر دہ ہین یا ان کے سیندمرہ شعرار کے " طرزانشا | فرامین وعرصنداشت کی عباریتین مهت زیاده مفلق دورزنگیین جوتی تقین اوصاف بهیشه ا متفضيل كصيفه مين بيان ك عائدة على ان لوگون كے سامنے الوافضل كانور شقا، دوسر ان منشیون کوایک خاص طرز تحریر کی پابندی کرنایش فی تقی ، باوشاه سے کیکراو نی اختران کا کے انقا مقرر من ،جودستوراسل مین ورج موتے تھے، اور جن کی سب نشیون کو اطلاعد کا تی تھی، باوشاہ ياشهزاده كانام سيسنابوا دبي مين واخل تفاجينا نجد بإدشاه كوخليفة الشرف الارض يأطل الشرك نام سے یاد کیا جاتا تھا،اور مرنے کے بعد مجی اُن کے اس قعم کے نام رکھے جاتے تھے، جنائی، با بر، بهایون، اکبر، بها کیر، شاجهان، عالمگیر، وربهاورشاه کے علی الرتیب مرفے بعدیام رکھے گئے فردوس مكانى ، حَبَّت أشيانى، توش أمشيانى ، حَبَّت مكانى ، أعلىفرت فردوس أشيانى ، خسلم مكان، اورخلدمنزل، ہی طرح شہزاد و ان کوھی زندگی میں ٹرسے ٹریسے ٹامون سے یا دکیاجا تا ہمیٰا، مثلاً واراشکوہ . 'ثناه بلندا قبال' عقا ،تنجاع كو" با د شا مزا د هٔ جهان و بهانيان" شا « ما لم كو" مهين يور غلافت". محرو ظ کو"شاہ عالیجاہ تکتے تھے، اور نگ زینے اپنے ٹرے لڑکے کی تعلیم کے لیے اپنے منتی قام<del>ل خان</del> سے ہیں وقت کے تمام تنہزا دیوں ، تنہزا دیویں ، اور امرا کے تضوص خطابات ککھا کراس کے پاس بصيح تقے ، اور نگن ميب كوان دينيون كاجها نتك خيال مقا، اوراس كى نگاهِ دقيقة بس حبطرح جزئی سے ترزئی قاعدہ تک ہے تھی تھی اسپر بھرکسی دوسری جگر بحث کرین گے ، طریقهٔ تظریرا در دهر دنیره | با د شاه کے ان مفعوص خطوط کے علا وہ جوایئے ہاتھ سے مخصوص لوگوں کو اہم مواقع پر لکھتا تھا، اور سپر رقعات عالمگیری کے سلسلہ مین مفصل محبث کیگئی ہے، بالی تمام خطوط سرکاری ننشی نگهتا بیماه با دشاه صرف صروری باتین منشی کویتا دییا،ا درمنشی رستور کے مطابق اس تو فرمان کی سکل مین لکھکر خوشنویں کے حوالہ کرتا ، خوشنویس کے مما ن کرنے کے بعدوہ فرمان با و شاہ کے سامنے بیٹی ہوتا ، با دشاہ اس کو سنگر اخرمین « ح » بنا دیتا ، بڑھیجے ، کا نعفف ہے ، اگر آد مکتوب الیه کی عرّست افزائی، یا حکم کے شعلق مزید تا کید منظور ہوتی ، توصل فسسٹان کے اوپر حزیر طر اسینے ہائھ سے لکھدیتا اس کے بعدیہ فرمان دیوان خانہ میں جاتا ، دہان اس کے او بریا وشاہ کی ہم ا دراس کے پینچے وزیر کی مرتکائی جاتی ، اور دفتر بین اسکی نقل کد پیچاتی تی تھی، با دشا ہ اگر کھ اصل فہ کرتا، تواسس شرح وستخطفاص يا قدسى نطك نام سے نقل كيا جانا تھا، اگر فرمان كسى جا گير با معابد اس متعلّق ہوتا، تواس بربا دیتا ہ کے بینج کا جھا پیمی ہوتا تھا،اس مقصد کے لیے ربڑ کا ایک پنجر بنایی جا تا تھا ، اور گیرو کے رنگسے فرمان براس کو تھا ہے ویا جا تا تھا ، بھرائے خربط میں کھکر موم سے ہمر لگادی جاتی تقی ۱ ورتیزر فهارسوار با بیا دے کے حوالہ کر دیاجا تا تقاکہ اُسے مکتوبا بیہ تک ہمتا سلسائه مراسلت كے قيام كے ليے حكومت مغلبه مين مخلف طريق بيق، مثلًا خط كو جيلے يا

نرزبرواریاسراول بیجا تے تھے ، یا ڈاک کے ذربعی*ت ر*وانہ کیا جاتا تھا، ڈاک کا یہ سلہ تھا کہ کھیے بچھ دور پر چوکیان داسٹیش) ہوتی تھیں جمنین ڈاکئے ہروقت ستندر ستے تھے ،حب ایکٹے اکبہ ایک بچه کی سے دوسری بچو کی میر پنجتیا توخط کوشئے ڈاکیہ کے حوالد کرتا، اور وہ فررًا اسکے کی طرف روا موجاتا، سانڈنی سوارون سے بھی یہ کام بیاجاتا تھا، مجاری جنرون کے لیے بہنگی بھی رائے تھی ، شاہی فرمان کی وصولی مین خاص اً داب و قوا عد کانحاظ رکھاجا آیا تھا،حب مکتوب ابیہ کو حلوک ہوتا کہ شاہی فرمان آرہا ہے، توانیے آ دمیون کے ساتھ کئی میل آگے بڑھکاراس کا استقبال کرما، اس کو حویتا، آنکھون سے نگا آ،سر میر رکھتا،اور بھیرا پنی مجامب رخاص مین مسے پڑھتا، معض حگہ فرما کے استقبال کے لیے فاص مکان تبار کیا جا تا جس کو" فرمان باڑی" کہتے ہتے، چنانچرا ور نگٹ كے خطوط بين اس قىم كے مكانات اور مجانع استقبال كامتعد دھگہہ ذكراً ياہے ، بعض رياستين في خود داری کی وجہسے اس تسم کے استقبا بون سے بیخے کی کوشش کرتی تقین کمیکن یہ آسا ان کام نه تقا ال كوعلالت كابها نه تلاش كرنا يلوتا اور نامه برون كور شوت ديا يلرتي بقي ، خطوط کے اقعام اعمد مقلید میں مختلف اشخاص وحالات کے مطابق خطوط کے مندر روز مانام موسے ١١) فرمان اشقه اورا حکام ان نامون سے وہ خطوط مرا و ہوتے ستھے بچر یا وشا ہ کسی شہزادہ انس ياكسى ببرو فن حكران كولكمتنا تفاء رى نشان وه خط جوشا ہى خاندان كاكوئى ركن بادشاه يا اينے خاندانى بزرگون كے علاوہ لسي شخص كوسكهير، رس) عضه داشت. وه خط جو کوئی شهزا ده با دشاه کویا کوئی دو سرشخص با دشاه یاشهزا ده کو تلطیخ رہم، فتخامہ، کس صوبہ وار کی طرف سے جب کوئی خط بادشاہ کے پاس آیا، اسے عمومًا اسی نام سے یا دکیاجا ہاتھا،

حسب الحكم، وه خطاج وزیر با دخاه كی بدایت كے مواقق اپنی طرف سے لکھے، (4) احكام، رمر اور اشاره وه جله اورعبارتين جوبا دشاه كسى فرمان كي شعلق منشان كو لكهكر دبيّا، اورمنشي مغين كے مطابق بورا فرمان لكھتے تفظ اورزگر نے اس قىم كے بوج لے اورعبارتين لکھی ہیں ان کی بڑی تعدادہے ، دے ) سٹ روید وہ خط ہوتا تھا جس کے ذریعہ سے کسی تنفی کے تقرر کا حکم دیاجا تا ہیکن صوبہ دارو كاخط تقرر فرمان كهلاتا تقاء (^) مروا الله كس عكر كاكوئى حكم حو مأقعت افسرك نام روا ندكيا جاس ، برعمة ماكسي قدم تركا فيصله باكوني خاص قانون موتاتها، ۹۰) وسنک ، بدایک قسم کا پرواندارا بداری موتاتها، جوعو گانجارتی چیزون کے لیجانے یاسی تعف كو دربار ما حِيا وُني من الله بوت كي ي دياما ما تها ، ١٠١) رقعه مام خط كوكت تقيه ۱۱۱) محصر، به درصل کسی مقدّمه یا واقعه کی تقلیقاتی ر پورٹ بوتی تھی، اس مین نتها دت پنجیہ كى راس اوران كے نام لكھے جاتے تھے ،

اد قات فوان نوسی، دربار دن مین خطوط شریع اوران کے جوابات لکھنے کے لیے خاص فت اور کر طریقہ مقرر تھا، شاہمان کے متعلق عبدائحید نے اور عالمگیر کی نسبت عالمگیر ناسر کے مصنفت نے اور عالمگیر کی نسبت عالمگیر ناسر کے مصنفت نے اور عالمگیر نے خود اپنے خطوط مین ان کا حوالہ دیا ہے ، اور جو نکہ خاص وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے ، عالمگیر نے خود اپنے خطوط مین ان کا حوالہ دیا ہے ، اور جو نکہ خاص کے متعلق ہم کسی دوسری حجارت میں ، و و لکھتا ہے ،

اذين تقام كرامست انتظام كبروكه دولت خاشفاص عام ٠٠٠٠ . تشريف ميقره نيدا د

جهانیان مساوت کورنش دریافته کامیاب مرادات میگردند؛ ومتصدیان نهات . . . . معاملات على ومانى بعرض أفدس ميرسانند وللتسار مضبداران بوسسيار بخشان عظام معروض منيود . . . . بدساطت . . . مقربان در كاه عرائض با وشا نبراده واسع عالى مقدا وكام صورجات وفوجلاران و ديوان وتخبى و ديگر متصديان مهات أنجا ومشيكشها سكزر ع الفن دارى فلك ملطنت دعه ماس د ولت نبغ تفسيس مطالند ميفيرا يند وحتيقت عوائض ديكر نبديا بوسسيارا رباب القراموض ميرسد، وصدركل ما لك محر دسه از رفض صدور حزر والخيرقا بل عض باشد، ببوقعنِ عرض ميرس ند . . . . . . . . . . . . متصدی عض مکرریا و داشتها سے مناصب وجاگیرونفدی واقسام محاملات ٠٠٠ . . . بار دیگر بعرض شرف میرساند ، . . از بنجاب از چار گهری و گاہے پنج گهری . . . برخاسته بروات کا کہ خا رفته يا سير و فزاے اور مک قبال ميكر دنده ٠٠٠٠ و درين جاج اب بعض ع ائفن صرور پر بخط مبارک می نوبینده درج اب لخنتے مطالب که مذربیهٔ وکسل یا وزیمه يامتصديا ب مدمت عن عوائض صوبه واران لعرض اشرف ميرسد دبيران بلاغت اً بأن مطابق انچه برزبان الهام بايان جارى شود، فرامين نا فذمضا مين سلى ميناينز و بدانه گارش بشرف مطالعهٔ خداید و وربین احتیا طاگزین میرسد داگر خلطی درعبارت ياسهونسياف درمطالب دفته باشد ، اصلاح مفرايند ،

دازباد نتا نیرا د که کامگار مبرکه صاحب رساله باشده رساله خود در ظرفرمان اطاعت عنوان نوشته مبرخود میرساند، و پائین رساله دیوان معرفت خود مینونسید، میرازان فرامین تب درائین مجرم محترم می ودنا مبراشرفینه اوزک که نزوحضرت نهمین

## ممازالزماني ست مزمن گردده

نا ہی هرن اسی سلسله مین شاہی مهرون کا تذکر ویھی شاید سے محلن ہوگا، با دشاہ کی عمو مًا دومر به تی تقین، ایک مرور پایصنا وی جو تیجیونی بوتی تفی، اس برصرف با دنتاه کا نام بهوتا تقا اور ائسے" اوزک" کہتے تھے ، یہ صرف خاص خاص فرمان نو کے لیے استعمال کیجاتی تھی ، دوسری ہم مدوریا مربع لیکن طرحی ہوتی تھی،اس کے وسط مین با دشاہ کا نام ہوتا تھا،ا درجار ون طرف اس کے آبا واحدا دکے نام کندہ ہوتے تھے،چونکہاس سے اپنی خاندانی بزرگی کا اہلار تصفو ہوتا تھا اس کیے يه هرعمو ً ا د ورسرے سلاطین کو فرمان بھیعتے وقت ہتھال کیجا تی تھی ہمکن بعد مین عام فرما نو ن ریھی بنت ہونے لگی ١٠س کے علاوہ درکے اوپر بادشاہ کے نام دسب کا طغرائھی ہوتا تھا، پھر بر فرمان یا احکام جن اوگون کے ہا تھون میں بنیتا دیعی ارباب وفتر) ال کی میں صرب لگائی جاتی تھین اورحب مکتوب لیہ کے پاس بہنچیا تووہ اس برتاریخ وصول کے ساتھ «عرض دیدہ شدٌ، لکھ رتبا تھا فران کے لیے کا غذ تھی خاص قسم کا استعمال کیا جاتا تھا، بعض او قاست اس پرنقش فریکیا ر یا محراب و مغیرہ بنا ئی جاتی ، اوراکٹرشاہی فرامین برسوسنے کا براد ہ ماسوسنے اور جاندی کا یانی چیرا

فن انشا، ییسلم امریب، کرمهندوشان مین فن انشا پرسیب زیاده تو جرگیی، اورا بتدائی دورمین کم لیکن بعد مین جب بیرو نی منشیون کی آ مرستر بهوین صدی کے وسط سے بند بوگئی، توبیت زیادگی کی مین بون کی آ مرستر بهوین صدی کے وسط سے بند بوگئی، توبیت زیادگی کی مین ایسی کل بون کی دوصور تین بهوتی تقین (۱) یا توکو فی منشی نفن فن برکوئی کل مین اسی کل بون کی دوسور تین به وقی تعین (۱) یا توکو فی منشی نفن فن برکوئی کل بر کا مین اسی کا بیا اسینے خطور طلبہ کے استفاوه یا اسینے کمال فن کے انہا رکے سامے ایک کی سب معلون کے علاوہ یہ تام صته برو و ندیسر جدو نائے میرکار کی کا ب «مغلون کا نظام حکومت اسے ماخوذ کم الله جند صون کے علاوہ یہ تام صته برو و ندیسر جدو نائے میرکار کی کا ب «مغلون کا نظام حکومت اسے ماخوذ کم الله کے بیکھید جدا ول صف تا دل صف ۱۲ میں ا

جموعہ کی سکل مین شانع کر<sup>ن</sup>ما تھا کہمیں کمبھی جمیع واشاعت کی حدیث منتی کے بعداس کی او**لا** دیا ہ*س کے* احبالبُگام دیا کر ستے بیض اِنْ تام اقسام کی تصانیف کافی تعدادمین ہن<u>دو شان می</u>ن موجود ہین، مندوا ورنن انشا صیباکهٔ م او بر لکه است مین ، فن انشار مین بندون کاهی بهت براصد به عربه می بلکہ دوراکبری ہی سے اعتوان نے ایمین کا ل حال کرنا شروع کر دیا تھا راج ٹوڈریل نے فارسی کور رکے دیوان فاندکے تام علہ کواس کے حال کرنے برخورکیا، ای کانتیجہ تفاکہ اس قسیسے بڑے بڑے ہند وانٹا پر وازیر اِ ہونے گئے ، اکبر کے زماند مین کھ عجب ہنبین کہ ہند وانٹا پر دار ہوگئے ہو ليكن عمد جما كليريتن بم كوسب يهله ايك بهند ونستى كايته حايثا المي اجبكا نام مركزن بن ما تقروا مركنبو ملتانی تھا، یہ جا محیری امیر عبرت خان کامنٹی تھا،س کے بعد جست بڑا انشا پر دارہم کو من ہو دہ چندر بھاتی بریمن تھا ،ایک اور ہند ومنٹی جربید من سل ان ہوگی تھا، طا<del>تع یار ہے</del>، اس کے خط ہفت کمن کے نام سے شہورا ب<sup>ن</sup> شاہیمان اوراور مگرنے نہانے نہاں تھا ،اس کے بعد مزار نے نہصریت اس فت بلکہ تمام علوم وفنون میں جوکما ل عال کیا ، فارسی میں جو مبشار کتا میں مکھیرع وہان کی عظمت ہم گیری اور کم ال فن کے لیے کافی ہو لیے، فن انشاك فاسى كتابين البيدارُ بهاراخيال عنا، كرفن انشار بره كتابين عربي يا فارسي مين كليي كني بن اُن كى ايكمفصل فهرست بها نبقل كرويجاتى بيكن يؤنحه صل مرمنوع توقفييل طلت ، اوراس نم کی حیزون سے دیباہر میں ناگوا د طوالت پریام و حاسنے کا اندیشہ کچسکئے صرف انشا<sup>م</sup> فارسی مختم ہم کتا بون کے نام لکھنا کا فی سمجھے ہین ، اور اگر توفیق ایزدی شامل صال رہی ، تو دوسری جلد کیسانے طه اور سيسل كارى ميكزين الم مورمين اس يرايك يروز معلومات مفهون شائع موات، تله موللنا سيرسلوان صاحب ندوى في معارف كارتدائي دورمين بند وصنفين يرايك سبوط فاصلا مفهون تحرير فرمايا تفا، ديكومهارف جلدسوم عدوا دم دم و ۸ و ۵ ،

انشاران مفصل فهرست شابع كردينگ،اس فهرست مين زيا ده تروه كتابين بين ،جومندوستان ك متعلق یا ہندوستان کے اندر کھی گئی ہیں ان میں ہندؤن کی کتابین بھی ہیں اورسل نون کی بھی اوريه فهرست جارك گذشته اتحادِ خيال اتحادِ مذاق اور اتحادِ على كى بهترين مثال سها ١-دا) رسائل الاعار، الرامير خسرو د بوي ، دى، مناظرالانتشا ازخوا حربها ن عاد الدين فهو دين شنخ عركبيا ني رخوا حرممو د كا وان وزير سلطان عدشاه سلطان المتوفى سلامهمايو دس، رياض الانشار دہی،انشاہے شاہ طاہر الحییثی سیمیا ہیں، ده، بدائع الأنشا زحكيم نوسف بين محدسراتي طبيب بماليون معروف به يوسفي، مهم ٥٠ ده ، انتناك بيرم شاه قرويني السلطان شين بقيرا ، تا بها يون ، د المجارية غ مكتوبات بإ دشا بي الم الم كيم مير سيح الدين ابوا لفتح مربي ع في ا د» منشأة انتكين ازابوا تقاسم خان تمكين لحسيني معنون به أكبرُ 1000 (٩) يمكا تبات علامي ، علامه الوالفقتل ، مرتبه ، دون زيدة الأفش ، مصنّفت نامعلوم (۱۱) انشاے طرب آلصبیان از نورالدین محدمرا در دادہ ابو بعضل ، معتقبار ۱۰۳۰ انشا سے ہرکرن مرکرن میں ما تقرواس کنبوماتا نی منشی عبرت خان میں المامیں ۱۰۳۰ دمهرا انشاسي منيرا ده۱) نو ما د وازابوالبركات منير،

(۱۹) بهارسخن، محرصار مح کنبولا بهوری. 1409 (١٠) منشأت برتمن، چندر بهان بريمن، درد) ما مع القوانين انشاك خليفة شأمح وتنوجي ، (۱۹) خلاصتالکاتیب،سجان سنگه بارات پیما وی، (۲۰) مفیدالانشارازمنشی نیکه راج، دري کارٽامه واقعه ، دون انشا کے فیض نخش ہست یرعلی حلہ لاہوری ، ربيع) طرازالانشاء از اندرجيت حقير (محقر؟) ٢٠ مقت اليمن ألما بعيار دمه بنشأت بيدل عبالقادر مسلطاله ردم) منشأت ملاطغرار، (٢٧) تُجِع الأنشا، ازمحدا مين بني اسرائيل، ملازم مده چندا ميرنظام الملك، مشكله (۲۷) و قائق الانشا ازر نیور داس بن رنجیت رائے، (۲۸)خطوط راجر رام كمنت محدثنا بي، روم) رقعات فاتم الكلام ازمو لانامير كمال الدين محد، دس، فياص ألقوالين، (۱۳۱) خلاصته الانشار، ر۳۲)مجوعة المسودات ، 1604-4-04 ره ٣) دستورالانشاءازمنشي مسبح يا رمجه وفلندر خطوط متعلق نبكال ازمن الساهلة باسلاميل. ١٩٠٥) دستورالانشاءازمنشي مسبح يا رمجه وفلندر خطوط متعلق نبكال ازمن الساهلة بالمسام

11 MA 12 MA

164.

(٣٨) حيار تمن فيض اخطوط سلاطين نظام الملك حيد رأباد، (١٥) مجموعة خطوطها استقلق يتخال ازمير فائم وغيره. (١١٠١) أنن كعجور القواعد الدام ترائن ، دعس انشا مصطلوب انشیخ مبارک قرشی ، دمة إضوالط الانشا ما مفست صالط ارسيدي نقى فاك بن سيمتمت على (۳۹) انشاكىيى اصفهانى، دبه) شخفة السلطانيدا دحن بن كل محد، والم) انشاس ما وهورام ، (۱۲) افتات مرغوب، (۲۲) منش ت ظهوري، (٢٢) كلهور الانتاء، (۵۱) خطوط شیوای،

(De) 12.70

ایک مشورفرنسیسی نقادا دیب کا قول ب*ی که خ*لوط *سوانج کلاری کی ج*ان بین نفسیات تیما کے اس استاد نے ایک ناقابل ترویر مقیت کو کم سے کم انفاظ میں ہمایت ہی خوبصورتی سے او ا و پاہے، ہم دوسرون کے متعلق جو کھے ویکھتے اور سنتے ہیں وہ ان کا اِتَّمَاعی رخ ہوتا ہے، اور اکثر مِیشیترداتی اورانفرادی رخ سے بالکل جدا گا مذہر تاہے،جاعت کا ڈر؛ اصولِ معاشرت کا خوف بسوسا کے بناے ہوئے قواعد کی یا نبد ما ن، نیکٹ بد کا اجّاعی معیا رُوہ چنرین ہیں،جو ہا رہے اخلاق ہما جبلی ما دات ،هاری فطرت ، اور بهاری افتا دیلبیت کوصان<sup>ی</sup> واضح طریقی*ت ایک بطری حد مک* نایان بنین موفے رتین بہت سے ایسے اعال بین جنکو ہم تنمائی مین یا کم از کم استقین کی مات مين كران كاعلم عام سوسائني كويتوكا ،كرسكة اوركرت بين ،بار بابم بيي دايون كا الهاركرت بين ، بنکو ہم صلحت، تہذیب،اصول اخلاف، یاکسی خاص کمزوری کی وجہسے شابیر علانیہ کرنے کی جرأت کرسکین یہ بھی مکن ہی، کہ ہم اپنے بعض فعال کے اسباب کوعام لوگون کے ساسنے بیان ندکرسکین یکن محضوص احبا کے حلقہ میں ایسا کرنے میں جانب ہوا ایسے حالات میں ایک شخص کے سیمیح حالا ، اس کاملی اخلاق، اس کی تقیقی ٹیت وادر اس کی سچی روش کومعلوم کرنے کے لیے ہارے یاس اس کے سوا اکونی جارہ کا رہنین اکہ ہما نتک مکن ہوسکے ہم اس کے خانگی ا ذاتی ، اورایسے افعال کی ملاش كرين ،جوام سے ايس تفل صورت اورايے حالات مين مرز و ہوئے ہون، حب كراس كواس با

کایقین بود کدکونی دومراان سے داقعت بنین بوسکن، اور داقعات اس کے شاہد بین، کرم کیجی اس تیم کی نوش کی کئی ہے جنرا تقلاب اس تیم کی کوشش کی کئی ہے جنرا تقلاب اس تیم کی کوشش کی کئی ہے جنرا تقلاب بیدا بوگیا ہے، اور میں دجہ ہے، کداب مورضین ادر سوانح نگار جاعت کی ایک بڑی تقدا داس تیم کے مواد میرس تیا دو دیر دسم کرتی ہے،

نیکن اُخراساکیو ن جواس کے متعدداساب بن اوّلاً تو تام تذکرون اور تاریخون مین بھر
جو کچوملتا ہے وہ ان اُٹھام اُفراد کے اِجّاعی رخ کے افعال اُقوال کا پر تو ہوتا ہے اکد لکھنے والاصر
اسی سے واقعت ہے ، ووسر سے جیسا کہ تبایا جا بچکا ہے ، اِجّاعی سے اُٹران کا اسلی سے بہری ہوتا ہمیں
ایک شخص جو رف ظاہری حالات بر نظر دکھتا ہے ، وہ اسیا بے علل اور ان شخص کے سیجے حالات و
جذبات مطلقاً بخیر ہوتا ہے ، اور وہ بھر ان پہری مالات میں اگر ہم کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو انتیا مضوص زبگ میں بین مین کر وقیا ہے ، اسی حالات میں اگر ہم کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می و اور می جو اور می اور می جو اور می اور می جو اور می اور می کے ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو اور می کو ایک تنظم کو ایک شخص کا خود نوشتہ بیان جو ایک کو نور کے لیے نہیں ، لیک صورت اپنے لیے لکھا ہوا ملیا ہوا می اس کے تو بھر اس سے زیا دہ ایم ، واضی اور می جو کو ایک تی کو کر موسکتی ہے ،

 تام عربانی کے ساتھ ظام رکرتا ہو، باطن بن اس کا دل حرص و ہوس، طبع ظلم اور بے ایانی کا مرکز ہو،
منصف کاران ظاہر کرتا ہو، باطن بن اس کا دل حرص و ہوس، طبع ظلم اور بے ایانی کا مرکز ہو،
الیسے حالات میں اسکی وہ تحریرین جو وہ و نیا کی نظرون سے چیپا کر گفت ہے، اس کے حقیقی اخلاق بر بہترین شاہر ہو تگی ایک حکومت جو بہا گائے وہ بال ان واشتی اور خلاف جنگ منا ہدون کی ظاہر کر سے بھی بارک مدی وہ می ہوجب و صری سلطنتون سے اسلحہ واسباب جنگ کی خاموش زیاد تی سے بھرون میں ماہد و کی خاموش زیاد تی کے متعلق معاہدہ کرتی ہے، تو اس کو تقیین ہوتا ہے، کراس کے درون خارج کا حال اس برون وارون کو کھیے نہمولوم ہوگا ، اور وہ تام و نیا کی انگورن مین خاک جو نوٹی ہی بہکن جب کھی " رندائن" کی سبے احتماطی سے و ہی محاہدہ کی لوے محفوظ منصر شہو دیر آجاتی ہے، تو و نیا محوجی ہوجاتی ہے، کی سبے احتماطی سے و ہی محاہدہ کی لوے محفوظ منصر شہو دیر آجاتی ہے، تو و نیا محوجی ہوجاتی ہے، مطلح واثنتی کے وعظ کا طلسم کی بیک و شیا جاتا ہے ، اور وہ گر بہمکییں، شیر نوان کی متحل میں واثنی من کو کہا ہے اور ناخون کو تیز کے جمیب نظراتی ہے ، اور وہ گر بہمکییں، شیر نوان کی متحل میں واثنون کو تیز کے جمیب نظراتی ہے ، اور وہ گر بہمکییں، شیر نظران کی متحل میں واثنون کو تیز کے جمیب نظراتی ہے ، اور وہ گر بہمکین، شیر نوان کی متحل میں واثنون کو تیز کے جمیب نظراتی ہے ، اور وہ گر بہمکین، شیر نوان کی متحل میں واثنون کو تیز کے جمیب نظراتی ہے ،

نواكنزوك اپنے خطوطا ور دوزنامجے اس چنر كومتن نظر ركھكر مكھتے ہين اوراب بيانتها ئی فراتی چيز مين مي این صراقت درصفائی کے معیار کو کھور ہی باین ، ان حالات کی موجود کی مین اگریم کواورنگ زمیب حبی ہم منازع فیرتاریخی تحقیبت کے خطوط ال جائلين اورهم ان سے اس كے الى اور صحيح حالات كو ترشيب مين اتواس سے بهتركوشي حيا ہوسکتی ہے،عام تاریخون اور ذاقی خطوط میں جومنسرق بیان کیا گیا ہے، وہ اس مقوب مظلوا مهامله مین تفظ ملفظ ورست اور شمیک معلوم جوتا ہے ، ہاری خوش میں سے ورنگ زمیب کی محاصر نہ تاریخ ن کے علاوہ اس کے خطوط کی ا مکے بڑی تعدا دھجی کسی زکسی صورت سے محفر ظاہوتی جلی اُئی ہے اور ہم ان کی روشنی مین فیصر پر کہ اس ہمد کی ٹاریخ بلکہ اس وقت کے اندرونی اور تذا بی واقعات کو بھی اٹھی طرح دیکھ اور سمجھ سكتے ہين اوران كے ذريع جارے بہت سے علط او بام وتلائج كى سى اصلاح ہوسكتى سے ، اوزنگ بے خطوط افتل سے کہ ہم اور نگ نے بینے نفس خطوط کی طرف متوجہ مون، بہتر معلوم ہوتا بهم ان خطوط کے مجموعون بر نظر وال لین، تاکه ان کی وسست اُن کی ہمدگیری وال کی اہمیت ہمرط نقیسے وہن تشین ہوجا ہے، ا درنگ زییجے خطوط کومجرعون کی حیثیث سے مندرجہ ذبیں یانج حصوں میں تقسیم کیا جاتگا ۱۱) ایسے مکمل مجموعے جنگواس سے منشیون نے خو دیاان سے بعد کسی *قدنے تر*تیب ویا ہے اوراس مین تین کتابین بین ، را) اواب عالمگیری مرتبه صاوق خان انبالوی ، (مب) ایجام عالمگیری اور درج ، کلمات طبیبات مرتبه عنامیت الله خال ، ۱۲۱ ایسے مجموعے جونمبرا کے مجبوعون سے ماخو ذہبین اوراس میں بھی نین مجبوعے ہیں (۱) رقائم مرتبرميد اشرت خان رب، دستوراهم آگهی (ج) دمز واشارات عا مگيری،

دسى بيض نامكل مجموسے جونمبرا و نمبرا كے مجموعون سے بالكل مخلف بين اس كے دوجموسے بین وانعن) کل ت اوزگ زیب (ب) کل ت طبیبات کتب خانه رانیور (٨) اليس احكام جو درخواستون بركھے سكئے، بهصرف حميدالدين نيجيے کے احکام عالمگيري مين (۵) منتشر خطوط جو مخلف انتخاص یا مجانس کے قبضہ میں ہیں یا جو مخلف تا ریخی کتب یا خطوط مجموعون مين سلته بهين النامين قابل ذكريه بهين ا ر الک مجویه شروی، بی رئینس دب مجبوعه برطاندی متحفه نمبرا ۸ ۸ ۱ (فارسی فهرت) ج ) اِنْشِابِ فارسی ایشیانگ سوسائیٹ نبگال نمبالین ۹۶ (د) مجهد مدفوامین ملوکه ریاست فیصاً (ہ) تجبوعال امن ملوكه رياست جي بورا أو ) مجموعه فرامين ملوكه جائے واش مكيماك ول مجموعه ماد که بیرس قرمی کتب خانهٔ بیرس ۴۷۱، درخ )خطوط شیواحی، دط) خلورالانتادی مختلف رسائل بن یت اُنع شده وامین دک) مهمت اُنجَن دل آفیاص القوانین اُم اِنتاب روشن کام اُن مراها حتن رس مجوعه منشأت وغيره ، میں چونکہ بیجلد صرف ادر نگ زیج عمد شاہزادگی کے خطوط نیشنل ہے اس سے ہمایا بر صرف ان مجبوعون کا تذکرہ کرینگے جنین اس کے بند شہزادگی سے خطوط ہیٹی و*سرے مجبوعو*ل س متعلّق مم افذسيرت ما مكير كمدندمين تجث كرين كم . اوننگ زیب کی زندگی بون تواس کے سے بڑے ہور خے نے ہ حصو ان پر تقسیم کی برا لیکن بیان اختصار کی غوض سے ہم صرف و وعصو ن مین تقسیم کریٹیگے ، د ۱) شہزا د ہ کی حیثیت سے اور (۲) شهنشاه کی مثبیت سے، اوزبگ زیب کی شهراد گی کے زمانہ سے ہاری مراد نداس وقت تک کا زمانہ ہے جہلے وہ سر گڑہ کی را ائی کے بعد آگرہ یر قابض ہو کریا مگیرکا تقت اختیار کرتا اور عنا ب حکومت اپنے

ہاتھ میں لیستاہے، بلکہ ہم اس عمد کو ہرا درانا جباک کے فائمۃ کم فیصنت دیتے ہیں اور د<del>وسرے</del> دورکواس دقت سے شمروع کرتے ہیں جبکہ و کسی دوسرے مدعی حکومت کے وجود کے بیٹیر، فاد جنگی سے اطبینان ماس کر کے ملکے انتظام کی طرف متوجہ موتاہے ، ا يون توكينے كوا ورنگ نيب كام يرحكومت نيجاه سالديما،ليكن ہارسے خيال مين اوسكى شنراد گی کے دنون کو بھی اب ین شریک کرلینیا جائے، کیونکے جہے اس نے ہوش سنبھالا اس وقت سے تحت حکومت پیشکن ہوئے آک ملکے تام اہم کامون کا ہیڑوہی رہا ہے، بلکمینڈ کی ڈائیان دکن کے فتوحات ہلخ و مدخشان کی شخیر مہم قنرھار کی قیادت ،گولکنڈہ سے جنگ اوربیا پری مداقه کا ای مخصراً وه تام ایم کام جوعدشا بجان مین موسد ان سب مین اس کی تضییت سے دیادہ نایان، وراسی کا ہاتھ سب سے زیادہ کا رفرہا نظراً ماہے، جبیاکہ آگے علِكر معلوم موگا، اس كے بنجاہ سالہ عدر حكومت كے واقعات ورامل اس كى جيل المرعمد شنزا دگے كے مالات کے لازمی تا بج سفے ، اور اگر ہم نے اس کے عدشِ مزاد کی کو ایچی طرح سمجھ میا تو ہم کوا سکے عد حكومت كے واقعات يرمطلقًا كو ئى استعجاب مر اوكا، آماب عالمگیری | اورنگ زیجے عهدِشا مزادگی کے خطوط کاجو مجبوعه عام طرنقیہ سے با یاجا آباہے، آواب عالمگیری کے نام سے شہورہے ، اس کتاب کی ترتیب ایک عف ترصادق انبالوی نے کی ہے، بیرصادق اور نگ بیب کے عیوٹے نڑکے شہزادہ اکبر کا منشی تھا، اس نے ان خط لومن کے متعلق *اسکا بیا*ن ہے اکہ وہ ، وہ خطوط ہین جنکو اور مگتے بیب کے منٹی قابل خان نے ك محرصا وق نے اپنے متعلق مقدم میں میرا لفاظ لکھے ہیں ا

" فاك اصنائع روز كارعبيلا حرار علوك خيرالا نام مها دق نام طلبي نسب حنّق فيهب كن خير بقاع انبالان مصافات سنرند ا و دراس كے علاوہ سم كو اس كے متعلق اور كوئى علم نہين ،

يك كه تقيد ايني لرك فرز مان كي درفواست يرجمع كياب، حينانيد وكيتا بي-يون درين أوان سعادست تو المان بيصف سقو داست شيخ الور لفتى الخاطب من جناك سلطان بقابل فان كه درایام فلافت انجام و با د شا بنرادگی وصوبه داری با دشاه در ویش نها در صر با وشاه عالمكير خلدا شرطكهٔ وسلطنته وا فاص على العالمين بنيرا واحساند واز زبا البنسيص بيا جالا شابى بجناب شابهمان باوشاه مازى . . . و وزرات عظیمانشان وامرا ب ببند كان ومشائخ ذوى العزوالاحترام تسويدنموه ووبض حب الامركد بثنا بزاد بإست والامنزلت و وكيراركا ن معلنت نوشتر ٠٠٠ وچيد كه خو د تجت اعزه و دربارجهان مداز نكات ته مطالعه درا وبامهان نظرمطالعدرفت اسلاست ومتانت عارب وليذيران نقطه والروففس و انصال مقتضى النسشد كواكراين اوراق متفرقه النياز الجهيت يابد ا دستور المل دولتمندار كاراً كاه ونمشورالا دب بيلار دلال انشس نياه گرد د، دُنزامستدما ، نور باصرهٔ سعات وخرومندی جراغ کانتامهٔ دانش ارجمندی عزیزازجان محجد زمان سلمارشد . . . . علاوه آن شده بنا معلیه این خاکسار رصا دق ابنالوی ) . ، ، ، این وار دات عالم قد سس را ، ، ، ، جمع ساخت .»

ان خطوط کے علاوہ اس مجموعہ میں دو اور جزین ہمیں بینی (ا) برا دراز جنگ کی تاریخ اور (۱) دہ خطو جوخو دمیا وق نے شغراوہ اکبراور اپنی طرف سے تکھے ہیں، برا درا ہزجنگ کی تاریخ تا مترعل کی المریخ تا مترعل کی ا اور عالمگیر الممہ سے ماخو ذہبی نہیں ہے ، بلکہ نفظ بلفظ ان کی نقل ہے ، اور وونوں کے صفحے کے صفحے کے مضحے ایک ہی ہیں، رہے اکبر کے خطوط ان سے بچو کئے ہم کو اس جلد میں کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہم ان کی تفصیل میں داخل ہونا نہیں جا ہے ،
اس لیے ہم ان کی تفصیل میں داخل ہونا نہیں جا ہے ،
اور نگ زیب نے جن لوگوں کوخطوط کھے ہیں، ان کے نام ترتیب کتاب کے مطابق اور نگھ ایک

| اس طرح بین، |                                    |            |                              |  |
|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------|--|
| تعكر وخطوط  |                                    | تعدا وخطوط | نام                          |  |
| 4(          | د٧) بيگي عادل شاه ديمشير قطب للاک  | (114       | (۱) شاجهان رقبل زخنگ باوران) |  |
| ۵۵          | (۱۷) ميرتمله                       | 49         | رس قطب لملاكب                |  |
| J           | (۲) عبدالعزيز خاك والى مجارا       | . 1        | ده، عادل شاه                 |  |
| , ,         | ره) معاہدہ ماہین مراد واور مگنے یب | J          | (٤) سجان قلی خان والې پیخ    |  |
| 40          | (۱۰) شايشرخان دغابنمان بها در)     | 49         | (٩) علامه سعدالشرخان         |  |
| ^           | (۱۱) على مرا دخاك (امپرالامراه)    | ٣٢         | (۱۱) شاه نوازخان             |  |
| 1.1         | (۱۲۱) مابت فان،                    | ۵          | (۱۱۱) جعفر خات               |  |
| ۲           | (۱۷) خليل الله خاك                 | 4          | (۱۵) مجابت فان               |  |
| ~           | (۱۸) تقرب فان                      | 144        | (١١) اعتقادفان،              |  |
| <b>,</b>    | (۲) غواجرعبوالعقار                 | ۳          | ۱۹۱) میرکشیخ                 |  |
| 4           | دوس فاصل خاك                       | 4          | (۲۱) غواج عبدالوباب          |  |
| <b>+</b>    | د۲۲۷ الشرور دی خاك                 | ۲          | (۱۳۳) دانتمندخان             |  |
|             | ر۲۷) مرنداند فر                    | ۲          | (۲۵) قاسم فان                |  |
| מץ          | (۲۸) ملتفنت خان                    | 16         | د ۲۷) مرداسلطان              |  |
| μμ          | رس نفيري فان                       | r          | (۲۹) مرزامراوخان<br>را       |  |
| 4           | (۳۲) والى مِديد بيالور             | ۱۳         | رام، شاه بیگ خان             |  |
| <b> </b>    | (۱۲۸) شهزاده محدمرا دنخش           | ,          | (۲۲) څربيک                   |  |

| فعام ومساوات فالمباعدة وماعدهم                                                         | المارات والمساول المارات والمساول والمساول المساول                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والمسيدة والشاكات المستوالية                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| تغدا وخطوط                                                                             | نام                                                                                | the state of the s | r C                                            |  |  |  |  |
| 1 4 6                                                                                  | (۳۶) جمان آرابگي                                                                   | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ره») شهراده محمد شجاع                          |  |  |  |  |
| ره خطوط <del>این بر</del> اور کرد                                                      | ان سلسل خطوط کے بعد تاریخ شروع موتی ہے، ادر اس کے بعد محمر وہ خطوط ہیں جو اور نگر: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
| للطان كي طرف س                                                                         | نے شا بھان کی موزولی کے بور شا بھان کو ملھے تھے، اور اس کے بعد محد سلطان کی طرف سے |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لکھے ہوے چرخطوط ہیں، کو                        |  |  |  |  |
| نى مىنىت سى در كوب                                                                     | بن،جراس نے اپنی ا                                                                  | إدر خراس كے وہ خطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمنظم ميرحله وغيره كوسكت بر                   |  |  |  |  |
| ڹڹ                                                                                     | اور دوسرے وگون کو تکھے ہیں، ان کے بعدصاوق کے لکھے ہوے خطوط بین،                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
| سے برانانی اگرادسکی                                                                    | ن مو توريخ دال ال                                                                  | مخلف كشبه خانون مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الماس كالمحامقة ونتخ                           |  |  |  |  |
| ن موعو دسته کیو نکرفعا                                                                 | مفيه دجيدراً با دوكن )م                                                            | 12/4/8017 PM+8/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مَارِيخُ كُوسِيْجِ تَسَايِمِ رَبِياً عائدُ، تو |  |  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                    | فطعه سے کنا کی ہے:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نے اس مجموعہ کی ماریخ اس                       |  |  |  |  |
| ىبے                                                                                    | رواج بمنرشد بعالم                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
| نے ۱۱                                                                                  | مخؤدبداندج واندس                                                                   | در جیرت است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نطرنش بواضا                                    |  |  |  |  |
| ے                                                                                      | نساز دوزار داگرنار                                                                 | رفتِ انشارتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كآب بست د                                      |  |  |  |  |
| کیے                                                                                    | كندقية تعسل هرنا                                                                   | ست بومرزناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بخرجو مری کیہ                                  |  |  |  |  |
| رکھے                                                                                   | بباغ إرم دل مذنه                                                                   | ن شرحةٍ تاريخ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ينكل زباغ جا                                   |  |  |  |  |
| ، وركت المستقالية اصفيد من اس كى كتابت كاسال سلام المست اس كے علاوہ ايك نسخ            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
| بھی اسس کتب خاند میں ہے، لیکن اسپر کو ٹئ تا رہے جہیں ہے، مندرجہ ویل بزرگون کی ملیت اور |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                    | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كشب فانون بن عياس                              |  |  |  |  |
| اورنبربه ٢٠٥ نافلس كمتوبر                                                              | به مقام شابهمان آباد و                                                             | بنبري المل مكتوبر ١٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۱) تتحفه برطامتیه، اورنشل                     |  |  |  |  |
|                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77.5                                           |  |  |  |  |

‹ ٧ ) كتب ثانه دفتروز برم تدنمبر اس ونمبره به « مكنة براه المه ورايم المالية على الترتيب ، دسى)كتب خاندا دينيا تك سورائتي نبرگال ايت انمبر ١٢٧ والين ٢ نمبر ١٨٥ مورخر ٢٨٥ له. رم اكتب خارُ خدائش قال ميند بينخر من فت مين فورت وليم كالح كى ملكيت ها ، ۱۵۰ يىلىك لائېرىرى ، لا جور، (١) نخ ملوكريروفسيرعبدالقا درصاحب ايم، اسك لا بود، (٤) ر وارالمصنفين، اعظم كده، (٨) رر بروفيسرعدوناً عن سركار كلكته، Ž. رو) م مررسه محدّ به آگره خامل دا) م دامبوداستیث لائبرمری، ایک نیاننم اورنگ زیب کے ہوشا ہزادگی کے خطوط صرف اسی مجوعہ کے محدود ہندین بین ، مبلکه دوسمری تاریخ اورانشار کی ک<sup>ی</sup> بول مین بھی وہ بڑی تحداد مین <u>چسیلے ہوئے ہی</u>ں ، اور ہم ان سب کو ماخذ سیرت عالمگیری کے عوان کے ماتحت لکھین گے ،نیکن بهان برامک اواہم ننخه کا ذکر کریتے ہیں اس کے دریافت کاسمراہا رہے مکرم دوست مولوی الوعر صلاح یافتی شا (حيدراً ما ووكن) كيمسرك ١٠ نخوين وه خطوط بين جواً داب عالمكيري مين موجود بين ليكن اقول توان کی تعداد بہت محدود ہے، دوسرے ترنتیب مین بھی فرق ہے، تیسرے اس کے ابتدامین جردیاجسب، ده مادق کے دیاجس بالک جراگاندے، اوراس سے بتہ علام ہ کرکسی اورشخص نے بھی ان خطوط کو جرم کرنے کی کوشش کی تھی،

| ي بواوري سطول كيا | غرہے، وہ صلی ننے کی قل | ت ہ <i>ارے می</i> ش ز        | انتخريافعي اجر سخداس وقر |
|-------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                   | ہے،                    | با ترتنب اس طرر <sup>-</sup> | صفیات پرش اس ک           |

| تامني  | أزصفي | موضوع                 |  |  |  |
|--------|-------|-----------------------|--|--|--|
| ۲.     | ı     | ۱۱) وسیاچ             |  |  |  |
| -A4    | ٧     | وه، خطوط نبام شاهجمان |  |  |  |
| 9 6    | ~4    | וצו וו או שוצו        |  |  |  |
| 1 - 1  | 94    | ربه، په شاه شجاع      |  |  |  |
| 1 • 1* | 1•1   | (۵) مراد تخبش         |  |  |  |
| 1*^    | 1.4.  | اله، ر سعدالترقال     |  |  |  |
| ١٣٤    | 1.0   | (٤) م شاہبجمان        |  |  |  |

دىياچىرى بىندادان الفاظسى بوتى سے،

ن . دانا يا ت بارگا و تكوين و ايجا د از لوح اكوان نقوش آغاز وحروف انجام ورموز دانا ر

كارفانه البراع الصيرمبدعات وقرم حال وسوا واقبال برشنا سندف

اس کے بعد سلاطین اور" دست پرور دگان الطاق ذوا مجلال کے خطوط کی ہم بیت کا ذکر کرتے ہوے ان خطوط کے متعلق کلعتا ہے کہ

«مصداق این اقدال ، عال سهاوت استال مسودات با دشاوجها ن نیا ه محدا فرکفز

عالمگیر جی الدین غازی که قابل خان مرحوم ابوا تفتح در آیام با دشا بزا دگی انخفرت بوجب امرعالی کارش نموده ، بقیام و امرر قم انخفرت بیرایه اصلاح وحلیهٔ تزیین یا فشه جا رخ اور ا که اصحاب فن آن دا دوستدار و کلام این قوم دا آر زومند است ، کلام الملوک

عوك الكلام وانته خيدس ازال جرابيد بخرد و دانان بسي وكوشش فسلريم ورده ترتبيل ف وريطمناسب مقرر نووي مرتب کابیان ہے، کہ اس نے اس مجموعہ کو نو مقانون بیٹے ہم کیا ہے ، بالفعل اين محو غيرد راير ندمقاله ترتب نمود" ا دراس کی تفصیل بیہ ہے ، دا ، عرائض او ذبگ نیب بنام شاہمان ، (۷) مکتوبات ر بگیم صاحب، رجهان اُرادونیره) رس سامراروغیرو سر امراروغیرو ربه) ر محدسلطان ر افراروغیره ده ، عرائض قابل خان 📗 👢 ١ ورنگ زئیب ، دی ر میرسکطان دى حسب الامركة قابل فيان نوشتر د ۸ ) اتفاب وغیره ۹ ) قوینامه کرحسب الانتماس محدمراونخش نگارش یا فتر اس فہرست کے دیکھنے کے بعدیہ بات تو تقیینًا معلوم بھاتی ہے اکم موجود و نسخہ بہست نیا نا مکل ہجوا وراس کے ساتھ اس کی ترشیب تھی ورست نہیں ہے ، موجود و نسخون میں شاہما کے خطوط ووصقون میں نقشم ہیں، اوران سے معلوم ہوتا ہے ، کہ صل نسخہ میں اوراق غلط سکے ہوے ہیں موجودہ ترتیب یہ ہے، بنام شاہجان خط اسے لیکر سا دنصف اعجرال سے ۵۰

تك، بچر، ٧٥،٧، ور٩٨ وراس كے بعد وه خطوط بن جوش جمان كي والت نشين بونے

٤ بعد سلطے كئے،اس كے بعد ہما ك أرار 4 خط شجاع 4 خط القراد اخط استدا فتد خان 4 خط ١٠ و روم شاتما کے نام خطوط ہین ، سنصف انرتاخط نمبروس ، س کے ساتھ بریات بھی قابل محاظ ہے ، کہ خطوط کی ترتمیب آ واب عالمگیری سے بہت زیادہ ملتی ہوئی ہے ، افسوس کہ اس کے مصنف کا حال کسی طرح معلوم نن وسكا اور نداس ككسي كمل نسخه بي كا يتسب یک ہم سوال ایسی سلسلہ میں رقعات مالمگیری کے ایک نٹخہ نے جوکٹ بٹا نہ الاصلاح دسینہ لمِنه اکی ملکست و ایک عجیب سوال برداکر ویاہے گیانتخا بتدا مین ناممل ہوا ورخطوط کی ترتیب یتہ جاتیا ہے، کہ نتاید و قبین ورق اس کے کم ہمین ،اس مین عمو گا وہبی خطوط ہیں حور قعات عالماً کی ا ور دستوراهمل آگہی وغیرہ میں ہیں بہکن اس کے ساتھ ہی اس نسخ میں بعض وسکوا یسے خطوط بھی اپ جوکسی دوسرسےنسخرمین ہاری نطرسے نہیں گذرسے ہیں اوران خطوط کوشروع کرنے سے سیلے مرتنے بطور سیجے دکھ لکھا ہوا وہ ہاری توجہ دمجنین کا بہت کھ ستی ہے، کچ و لکھتا ہے ، ور حضرت فلد مكان رما لمكير) على الرحمة والغفران كريمواره تنمع جلال ايشان نبور براميت افروحة بود، بياض مشحول الآلى معانى بنسف جوابر معنامين خاطر سندكر بيستنا الكمت نشان يافقه ماسب الدواع بوده وراداب مالكيرتابي كرخفة السلطين اسم أسمي است، رى نوستند) واقم ازان وزن جامرور السعاران بهابرست آورده ممسرا يرمفاخرت ومبابإست اندوضت بهم سرشق بحقه بردازى كرفست ومركب ازان جواسر زواسردا ورمحك مناسب كارمي بردي اس عبارت سے مان پتہ میآ ہو کا اورنگ زمیکے پاس ایک ایس بیاض تھی جہین د متحنب اشعار ما دلسپند مخرمین ، لکھ لیاکر تا تھا ، اور میصرف اور مگن یب ہی مک محدود نہیں شاہجان کے پاس مجی ایک اپنی بایش تھی ہنانچہ اور مگ میب اپنے ایک خط مین اپ ارسکے

جانا إعزيزا الإجيد فقره ازبياص علىصرت دشابجهان انحرش آمد بأققنا سينتفقنت فلبي ب امتياربان فسنروار مبند نوشتيم كة تهامتلذ ونباشم ا ب سوال بیربیدا ہوتاہے، کہ کیا اور نگ زیہے پاس ایس کو ٹی بیاعن تقی اوراگر تقی، تو كياس كاكبين سيب بيك سوال كاجواب نتات مين بودا ور دوسرے كانفي مين اگر آج بير باین ہم کوئل جاسے، تواور کانیب کی زندگی،اس کے ذوق اوب، اوراس کی افتا وطبیعت يماس كے ذريعه كافى روشنى يُرسكتى بولىكن موجوده صالت مين جارے ياس اس كے سواكونى چارۂ کارہنین ہوکہ جوسامان بھی ہارے پاس موجو دہے ہی کی بنیا دیراپنی عارست کھڑی کرین ا اورنگ ایک مین خطوط ایک برجوب داری ملتان کے وسط بعنی بندائی سے شروع ہونے بین ۱۱ وراگر صینتا بھان کے نام کے خطوط عاصرہ گومکنڈہ ہی کے وقت میں یک بیک ختم موکر پھرصرت زمانۂ عرالت گزینی کے ۱۰۱۹خطوطریم ہوجا تے ہیں بسکین دوسرے لوگون کے نام جو خطوط ہن اُن سے اس کی شہزادگی کے تمام واقعامت پرروشنی ٹرتی ہی، اورہم ان کے ذریداس کے حالات زندگی کو ایک مربوط تسکل میں میٹی کر سکتے ہیں گھیکن ان خطوط پر روشنی ڈالنے سے میلے اوران کی روشنی مین اورنگ بیب کی زندگی مرتب کرنے سے قبل بیمناسب سجھے مہن کواس کی خطوط فولیسی کے متعلق کچے بیان کروین ، خطوط کا حقیقی صنف اس ایس تابل فان کے خطوط کے جود و نسننے رآ داب عالمگیری ونسخزیایی ہیں،ان کے دیباج نگارون نے لکھاہے،کہ یہ خطوط قابل خان کے لکھے ابوے ہیں نبخہ یا فعی کے مرتب نے آنما اور اصافہ کیا ہے، کہ <del>قابل خان ہوخ</del>طو طالکھتا تھا ان برا ورنگ زیب اصلاح ہیں کرتا تھا، نیکن ان خطوط کے دیکھنے سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اس جمد کے مذھرت شا ہزا دے ملکہ

با دشاہ بھی اہم خطوط ا سنے ہا تقسے لکھتے تھے، ا ورصرت شنو لتیہ کے وقعینشی انکے کم کے مطابق خطوط كلفتا خِلْ اوزنگ يك نام ناجمان ك وخطوط من و بتن قهم كے تقے، ١١) وه خطوط جوخو د شاہجان کے ہاتھ کے لکھے ہوتے، " نیرسهرعوت وشروت مینی فنسیلمون والاشان عنا بیت عنوان نگاشته کلک گربار و بوا هرساک در خسته ترساعت ير تو در و دانداخته " منتشور لامع النورسعادت خلوركه تعلم خاص نيست بِكارش ما فقه وي ٧١) ووخطوط جونمشى لكفتا تفاهيكن اس برشابهان چند سطرين وپني طرف سيهي برها دتيا تفا ، اس كو قط مبارك يا" وستخط فاص ك نام س يا وكرت ته عنه ، " منشور لا مع النّورسنا دت گنجر مزين بخطِّ قدسي خاص مبارك بور و دكرامت آمود آن مباتي " « والامنشور لاسع النور · · · ؛ كاشة غامهٔ وبران بلاغت تبيان عطار ونشاك شده بود، و دیباجیاً ن صحیفه عزمت کراست بخطاقدسی نمطاشرف زمنیت یا فقه ۲۰۰۰ میرتو و رو و اندا رس) وه خطوط جنكوشا بجمان كے حكم سے منشى لكھتے ہے ، « والانتشور · · · \* كاشنه خامهٔ دبران عطار در قمشده بود بورو داكن سرفراز گرويدي يل موصول سعا د ت صول فرمان والاشان تكاشته فامهُ د سران عطار دنشان با سرىلنېدى اين فىصدى گرويدە " ان خطوط کے علا و چنین کاتب کا ذکرہے ، مہت سے خطوط ایسے مہیں جنین صرف مسلو کی وصو لی کا ذکر توہے ، نیکن کا تب کا کوئی ذکر نہیں ہے ، نیکن جن خطوط مین ذکر ہے ، ان کو نیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ اکثر و بٹیر خطوط خود شاہمان کے لکھے ہوتے تھے، اس سے کم از کم یہ تو فابت ہوگیا ، کرشا ہزادون کے علاوہ سلاطین بھی اہم خطوط ابنے ہاتھ سے ملتے تھے ، اوراکے

عِلِكُ إِن كَى متحدومْ البِين ملتى بين اب سوال يه ب كركيا اورنگ، زيب بھي ايساكر تا تقا اياس م تمام خطوط ابوانفتے کے لکھے ہوئے ہوئے تھے ہنو دخطوط سے اس کا جواب تلاش کرنے سے میلے یر بات قابل ذکرہے، کر ابوا تفع نے جوخطوط اور نگ زیریجے حکمے سکھے ہیں، ان کو دو نون مجرم والون نے واضح طور سنے حسب الام کے ماتحت درج کر دیئے بہن، مکن ہی کہ بیض ہوگون کوا سے بہ شبہ پیدا ہو، کرحسب الا مرسے مقصد صرف وہ خطوط ہین جو عالمگیر کے حکم سے الوانسستى لينے تا م سے مکفتهٔ اتحا ال مین اینا تذکره نه کرتا تحا ۱۰ وراس کے نبوت مین و پیفس امرار ۱ ورفر با شروایا م بیجا پور، وگولکنٹرہ کے نام کےخطوط میش کرسکتے ہیں ،اگر وہ خطوط اور نگ زیہے یا تھ ہی کیے لکھے تھے۔ ہوتے ، توان پر'اشسرے دسخط خاصؑ والی عباریتین کیون ہوبتیں ،ان تام حالات کی موجود ثين بم حبن متيم ريه ميني بين ، وه بير ہے ، كه اور نگ زيب تام خطوط نقينيا اپنے ہا تقست نہين كھنا تا مِكُنْ وخلوط حواس نے شاہجان، جمان آدا، مراد بخش، شاہ شجاع، اور محرسلطان بینرہ کو سکھے نقط وہ بیتینا بلاشباسی کے اسینے ماتھ سے لکھے ہوئے تھے ،اوراس کا غودان خطوط ہین متعدد حکمہ ۔ ذکر سے ایک مرتبرا ورنگ زیب کا انگوٹھاکٹ گیا تفاءاس نے اس حالت میں شاہجان بِحِوَ مِن بِهِ لَكُفِيرِهِ إِلَى شَانِ خط مُغَلَّف مِنْي ،اس سے شَاہِجات بیں مجا کہ اور نگ زیر نے یہ خط تحرسلطان سے لکھا کر جمیعا ہے ، اور اس پراس نے اور نگ زرہے اس کے متعلق جوا طلب ليا، اورنگ زيب في ان الفاظ مين اليي صفائي ييش كي، " ننبلهٔ دکعبهٔ دوجهانی این مربد سلامت اعرضداشت کرسابق از نظرمیارک گذشته خطا" فدوى است اج ودان ایام نرانگسشت دست لاست این مربداً دار داشست ،خونجشش نه شده ، اگر مها نه زا و اللی حضرت ار محد ملطال ) نیز مقصفا سے سن و سال بدنتی نولسید ا نبکن این فدوی کر مرگز درین مدت حتی <sub>ا</sub>لمقد ورث <sub>ای</sub> غیرے دا درتخ ریوانفن محرمه نهاشته

عیکوندراینی خوابد شده کومنداشت بخطافانه زا دیا دیگرے نوشته شود یور به به )

اسی طرح اور ناگ نی ب کے ایک خطابر بنین بلکاس کی صرف تا ریخ پر شاہر بات سے یہ شخبہ نا ہر کیا تھا کہ شاید وہ خطوط شخبہ نا ہر کیا تھا کہ شاید وہ خطوط وسرون کو بھی و کھا تاہ ہ ، اور نگھیے کا فرجوان نا تجربہ کارلا کا محدسلطان اس زمانہ مین شاہر کیا میں تھا، اس نے بھی شاہر میان کے شہر کی تا کید کی تھی، اس پر اور ناگ زیب اور کھی اس بی تھا، اس نے بھی شاہر میان کے شہر کی تا کید کی تھی، اس پر اور ناگ زیب اور کھی اس بی تھا، اس میان میں شاہر میان کے شہر کی تا کید کی تھی، اس پر اور ناگ زیب اور کھی سے ب

ون از مطا وی عوصنداشت ما حسب قبلهٔ و و جهانی که بوساطت آن نا ما رمالی تباراز منظار شرف گذشته و اینتان جانی قرار گرفته اند که تا این تخریر نجط و گیرے نوشته شده وایل محضرت نیز تقد این این منی فرمو و ه اند بنا بران برزیان الهام بیان گذشته که اذا ان شما جوان بخت بنایت بعید نوود که با و جود آنکه مکر رسودات عرائض و رگاه جهان پناه ور حضورایتیان به بیامن رفته و می داند که قلم د مگرے دران محرم نمیت و خطو قدسی منط و است می سنت ناسه این می داند، با یست آن تا نه ه نها ل بوستان اقبال بها مغروض می او می داند، با یست آن تا نه ه نها ل بوستان اقبال بها مغروض می او می داند، با یست آن تا نه ه نها ل بوستان اقبال بها مغروض می او می داند، با یست آن تا نه ه نها ل بوستان اقبال بها مغروض می او می داند، با یست آن تا نه ه نها ل بوستان و قبال بها مغروض می او می داند، با یست این ه ه در از دو دو شته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و مد بند نجط خو دو نوشته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و مد بند نجط خو دو نوشته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و مد بند نجط خو دو نوشته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و مد بند نجط خو دو نوشته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و می داند با می در کله مگوند نجط غیست سرگاه و خوام دو نوشته باشند این دو کله مگوند نجط غیست سرگاه و خوام دو نوشته باشند این دو کله مگوند نیشت کارشان داند کارشان دو کله مگوند نیش دو در کله مگوند نیشت کارشان دو در کله مگوند نیشت کارشان کرد در کله مگوند نیش کارشان کارشا

شاجهان كورابراسين القرس خط لكمتا تقاليناني اسك الفاظ يدمين ر. د این مرمدینشِ از رسیدن ماکبرآما داکتراو قات مرانعن دا بخطاخو دی نوشت ایکن حوالی فاقتا معلوم نهو دو که در نظرا متیاز میشکا و خلافت عرائض این مرمد وع انفن میگراب که سرگز بخط خودنی نولمیه نند و ملالاک ترلیبین است یک امتیهار دار و، و راست را از ور و نع فرستانی نهند! ومع ندا اشتغال بسيارر وسب داده بود، ناگزيرا زرعاست اين شيوه بازابيتا دانوشتن مغظ خط نامعروف ورع نفيه بيان واقع بوده نربرا مصفدا ومكرا نيكد سما تشركه بخط باك مرقوم می گرد در بهت حصول شرف سعادت کافی است و را این ا ان مذکور ٔ و با لاعبار تون سے یہ تو ثابت ہو گیا ، ک<del>ه اور نگ زیب</del> اینے ہائے سے خطوط لکھتا تھا،اگرشی سلسلہ میں اس کے شان کے شعلت کچھ بیان کر دیا جا ہے، توشا پد ہجا نہ ہو گا، ا به امک نها بیت افسوسال عقیقت ہے کہ دہ تعف حس نے اتنی نو وسا کہ عربین ہزار ولئ خطوط ا ورمتحد و کلام مجید سکھے ہون ،اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا،ہم کو کھھ منسطے، اورہم اس کو اپنے دعاً مله ای سلسله بین بیرتبانا کرا ورنگ زیب کس قت خطوط لکها کرنانخا، دیمی سے فالی نرموگا، اورنگ زیب اپنے عمد شرادگی مین بھی او فات کا بہت زیادہ یا نبد تھا ، ہی لیے اس نے حالت قیام میں خطوط کے لکھنے کا وقت مقرر کرنیا تھا لیکن سفرگی حالت میں و کہی خاص وقت کا یا نبد نہ تھا ، البتہ با دشاہ ہونے کے بعداس نے ایک وقت مين كرركها تقا ، خانج صاحب عالمكيرنا مراكعتا ب، "قبل از دویاس روز قری نجت وسوادت ۱۰۰۰ بانجن فاص عسلفانه عز قدوم می بخشند. . ويوائض صوبه داران وحيهم اطراف اكثر درين عقل . ، ، از نظر فيض الزرگذشته برست مطام اشرف ميرسد و يعض ديكروا وزير العلم فوانده مفهون بعرض ما يون ميرساند واحكا عدكد درجواب بر میشو درستور . . . بمنشان . . . ابلاغ مینانید اصفی ا - ۱۱۰۰

اے است میں بیش شر کرسکییں ، تاہم ہم کواس کے ہاتھ کی لکھی ہو ئی تحررور کا علم ہوا دراس لیسلیمیں انے نگارون نے جو کھ لکھا ہے ،اس کی روشنی میں رائے قائم کرنے کی کوشش کر من گے ، سلاطین مخلیه تمامتر تعلیم یا فته، صاحب **دوق س**لیمٔ اور اوب شناس علم مرور <sub>ت</sub>هویم. بأكر شاعر ومصنّعت تقا،اس كي راك يجي علم دوست عظم جنا نچر كامران كا ديوان، وربها آيون کا اسپنے کتب خانہ کی تھیت پرسے گر کرجان 'دینا اسکانٹیوت ہے ،خد انجن خان کے کتب خا کا مّا ریخی نسخہ دیوان حافظ<sup>ہ</sup> ہمایون کے ذرق سلیم کی بین دلیل ہے ، اکبراگر حیرخو د تعلیم یا فتہ ہم لیکن انکی علم دوستی، اورعل بروری سے کس کو انجا رموسکتا ہے ،جمانگیر کی ادبیت، اس کا زوز فلم اس کا در ق شعری به مشور عام ہے ، <del>شاہجمان نے شاہی کئیب مانہ کے م</del>ختلف عدم و فون کی کتا بون پر جوعبارتدن کھی ہیں، اور جس طرح ان سے استفادہ کیا ہے ،وہ ہارے لیے اس کے علی ذوق کے تبوت ہیں کا قی ہیں اس کے لڑکون میں دَارا کی تفنیفی صلاحیت ،اورفلسفیانہ ناملیت مسلمہ ہے \ درنگ زیج خطوط اس کے وسعت مطالعہ کے صامن بین اپنجاع ملاقعمود جو نیوری مصنّف بتم<del>س با زغہ و فرائد ک</del>انتا گر دہے ، <del>مراج</del>جی بڑھا لکھا ہے، یہ تو اس کے لڑکون کا ما تقا، لڑکیون مین جمان آرار کی مونس لارواح ،اس کوکسی سے پیچیے نہین رکھتی ، اور نگ زیب کی اولا دمین نمدسلطان کوهیں طرح تعلیم دیجاتی تھی ، زیب النسا، کو جو تیجرعلمی حال تھا ، اوراس کے دوسرے لڑکون اور یوتون کی تعلیم کا جسامان کیا گیا تھا وہ اسکی علی حیثیت کوظا مرکرنے کے لیے کا فی ہے ،چنا تحیم فقم کو توشیخ المی نین مک کالفت مال تفاء ایسی مالت مین اگر ہم اس نتيجه برسنيح كلا ورنك زبيب كوفن خطاطي مين بعبي كمال عامل بتعايا توشا مدصحت نہ ہوگا ، اسی کے ساتھ یہ بات بھی معلوم کرنا دلیسی سے خالی نہین ، کہ دَاراکو فَن خطاطی مین عَلَمْ 

یلی سے شرف بلید حال تھا، اوراس شا بزادہ کے یا تھ کی مکھی ہوئی جو تحریرین اس وقت ا موج دہیں، وہ اس کے کما ک فن پر دال بہن ، اورنگ زیب بھی فن خطاطی مین اپنے بھائی سے کسی طرح سیجھے نہیں تھا، اور اس کے خطر شنخ بستعلیق اوز مکته کی موزمین نے تعربیت کی ہے اس نے فتّ خطاطی مین سیّدعلی خا ہجینی جواہرر قم دمتو فی سین لہ ) کے سامنے زانوے شاگردی تہ کیا تھا، چنانچہ تاریخ خوشنو سیا « الني الكتب ديگير شل مرا قرا احالم وغيره نبطر رسيده اينكه ميرسيد على خاك جوا مرر قم در عمد صرفه ا تانی ثنابهمان وارد مهندوستان گشت وارحضور و یخطاب حواهرر قمی شرت گشتیم مى الدين محدا ورنگ زيب عالمكير مامورشده بسرامتيا زيرا فراشتن جب اورنگ زبیب با وثناه هوا، تواس نے اپنے امثا د کو،۔ ر باستا دی نشا مزاد گان برگاسشت اوروه تهام عر« در رکاب اورنگ زیب در شهیرو دکمن مانده ،عدگی بهم رسانید؟ ﴿ اس کے علا وہ اس کی شہزادگی ہی کے زمانہ مین عبدالباقی حدا درعبدالشرامجی اس کے پاس آیا تھا کا رس کا تنب کی تعربیت میں صاحب تذکر 'ہ خوشنو سیان لکھتا ہی ﴿-٥٠ در دورهٔ اخِرگوست مبعنت از نسخ نوسیان برده ،خطاسخ راع وسس الحظاكرده آرایش و زىنىت دىگرىخىنىد ؛ إ-ادراس کے اور مگر نئر بہے یاس اسفے کا حال ان الفاظ مین بیان کیا ہے ا-« ہندوستان آمدہ بجنات مبرادہ ۱ ورنگ زمیب بها در نوشتہ خود قرّان می ورقی و کلام آم وصحیفه وغیره گذرانیده مخاطب ب<sub>ه</sub> یا قوت رقم شده ،بوطن معاودت کرد، پندکس از شاگر دان<sup>د</sup>

کے پروفید شرحتوطا کمتی ایم -اسے نے داراکی موجودہ تحریرون پراکیہ مقمول مسلم ربو کویٹ ان کا گلتہ جہانی میں اکھا ہی، اوسک تاریخ وشادیسان میں صفرے ہوئی صفال ) نود بجفتو گذاشت ، اکثر ما بخطاب یا قرت ترسی و یا قوت رقم خانی سر فراز یا فته اند ..

اس کے علاوہ ہم کو بر بات بھی یا در کھنا چا ہئے ، کہ شا بھمان کے در بارمین عبدالرسید علاوہ و وسرے خشنولیں تھی موجو و تقے ، اور بہت مکن ہے ، کہا ور نگ زیہ نے ان میں عبد الرسید کسی و وسرے سے بھی کچھ سیکھا ہو ، اس کے بعد ہم کو مور خین کے بیان کی طرف متو جہ بونا تا اور نگ اربیب کا در باری مورخ منتی کاظم ہے ، وہ عالمگیرنا مرمین لکھتا ہے ،

افر رتب خاوص تحریق آن منتی کاظم ہے ، وہ عالمگیرنا مرمین لکھتا ہے ،

د فا تربیل عف مف داو آن زمنیت بند براست ، خامۂ نکتر برداز جا دوفن راج با راسے وم

تعل بقدرت کلک بدائع آنار منتی استادی و سوئے اربی راجیاں برکرسی نشا ندہ اندا

کر دستِ استادان آقالیم مبدئہ خط بدان تو اند رسید،

جهد المسلم :- أن صفرت كررتم نسخ خطها قرت دصير في تواند بود، درغاست نخيلًى و مزه ومثانت واسلوب است، وكمال قدرت در نونشتن آن دارند، واكثرا وقات توفيق تواب اندوز كم كما بت كلام النداز ضائم عبادات وكرائم عادات النشهنشاه وين يناه است؟

من المستعلیق، آن صربت بے شائبه اطراب مدح طرازی واغراق نکتر براد دران رتبه است کر تعلی ایم فوق و سرگری مثل ارتبه است کر تعلی ایم فوق و سرگری مثل ایست می توجه استا دان که عمر گرانها به صرف خصیل آن سرها به ساخته تبکیل است و گیر نیر داخته انده در نظر خطاشنا سال که عمر شائبه مشود و و مشکسته نستی این درفایت مخرد ادی و صفاو می است و نیگی مینوسیان

ك مالكيرنا مرصط ١٠٩٢ ـ

﴿ مَا تَرْعَالِمُكِيرِي نِے (بِفَاظِ کے گور کھ دھندون سے خل کر پختصرا بفاظ مین (مذکورہُ بالا بال کی اس طرح تائیدگی ہے، ا خط نشخ انصرت درغایت متانت واسلوب بو دو کمال قدرت نوشتن آل اشتند وخط ستعليق وشكسة نزينات وب نونتناه اورنگ نیے کال خطاطی کے متعلّق ان بیانات کوسننے کے بعدیم کوان تحروی کی طرف متوجه موناچا ہئے جنگا تاریخون مین پتہہے ، یا جنگی موجو د گی کاہم کو علم ہے ، صاحب مالكيرنامه كابيان ب، كداورنكي في عدشا مراد كي مي من « مصحفه مجيد مخط مبارك معورت أنام واده أن را ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، مكم عظم وكعيم مشرفه زا وبإ النُّد**رْت** رزًّا وجلاله فرستا دند<sup>س</sup> اور تخت نشین بونے کے بید بھی، « درا ندک وقتے بوستیاری مائیرومد دگاری بخت سعید علدے دیگراز مفعف محب ياتمام رسانيده. اورميسنسله برابر جاري سے كه و۔ «سواے» بن دوصحت کریم مکرر تنجر پرینج سور ه و د گیرسور ِ تسسگرنی موفی گنت اندر یا نیراس کے بور کے صف مین سے اس لے « و و قران مِيريخط اقدس كه ميلنے هفت ښار روييه برلوح وحدول وحله أَل صرف شنْرُ برينه منوره مرك ل شده " له مأ ترما لمكرى ص ٢ ١٥، عد ما لمكرنا مرصص ١٥، عده الينًا صعص ١٠٠٠ ، كله الينًا

اهه ما ترمالگیری صفی م

سکین افسوس کران تبین سنون مین سیحسی ایک نسخه کا بھی تیرنہین ہے ،ہم۔ ال علم سے حبفون نے حال مین ج فزیارت مدینہ مکرمہ کا ثمرت حاصل کیا ہے ، دریا فت کیا ليكن أن لوگون نے اُن كى موجو د كى كے متعلّق اسٹے عدم علم كا انها ركيا ،اور شايد " دلانِ ُظہرِ فاریا بی<sup>،</sup> کی جوری کی شاعوا نہ مندِحوا زیر کتا ب انٹر کے قیمتی نسخ بھی ہیت اسٹرا ور بیٹ ارسون مع سے دری ہو گئے ایک علاوہ ہمکوا وزیگ یے ہاتھ کے لکھے ہوے مزار فرم اکلا مرح کا اس الموار ۱۱) کلام مجیده ملو که اعلیصرت حضور <del>نظام وکن</del> خلدا نشر ملکهٔ بینسخه جبیبا که مهارے را وی کا بیان ہے ، اور نگ زیب غاز کی نے فیروز جنگ غاری کور ہوا تھا ، ٧٧) منتخه مملو که جناب مولوی س<u>تی خورشیدعلی</u> صاحب ناظم و یوانی ځیارآبا داس نسخه کوست<del>ن ک</del>اراء کے وسمبرمین تاریخی مجلس اسنا و ہند کی نمایش مین کھاگیا تھا، (اوراس کے مالک کا نام اس وقت عبداللطيف ظابركيا كما تقاء) المان شخر الوكه نواب صاحب مانكرول، اسے جنار بھی کردیاہے، دىم ، پنج سوره ملوكدا يبيرل لائبرىرى شعبه بو بارلائبرى كلكته، اس قت كوريدى يورل میں موجو د س*سے ہ* اس طرح ہم کواورنگ زمیکے لکھے ہوئے قرآن مجید کے چینٹون اور ایک بنج سورہ کا نیآ دیاتا ہے ہور ایالیے با دشاہ کا حب کا ایک ایک د ن سفریا جنگ میں گذر تا ہو، ھے ہندو جيد ديد اور بيفتنه فك يرهكومت كرنابو، أنا لكولي ناجرت أنكيزب في يدوا تعديمي عجائباتِ عالم مین شار ہوگا ، که اور ناگ زیب جس کلام مجید مین تلاوت کرتا تھا، وہ اس قوت کولنبیا بونیورسٹی دامریکی<sub>د</sub>) کی ملکیت ہے ، یہ نتہ بھی خاندان تیمور یہ کے ایک رکن سلطان بڑھم

کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے،اس کے آخری ورق براورنگ زیب نے جواس وقت صرف، ۲ سال کا تنا، ایک عبارت عربی مین تسلن کے کائب اورائی ملکیت کے متعلق لکھا ہوا اور يرعبارت اورنگ زيب كى عونى دانى ادراس كے تمكت فستعليق كي تيكى كاايك تبوت سے، سكين جب هم كويه علوم م تا ہے، كه اس شهنشا ه كشور مبندوستان جنت نشان كا ذراية مواث مبی قرآن نویسی و کلاه روزی تھا، تر ہاری بیریت محترا نہ ومعتقدانہ استبات بدل جاتی ہے، چنانچ وه اینے وسیت ناسمین لکمتا ہے:-« چهار دویمیه و دوآنداز و حرکلاه دوزی نزدایه میگه محلدار است بگیرند و صرف کفن این بيجاره نماينده وسهمدونيجروبيه ازوح كمابت قرآل درصرت خاص است روزوفات ان مصاحف کی نقل کے علاوہ جیسا کہ ہم اوپر لکھ اُ سے ہیں، وہ وسٹے اُس و کوخطوط بھی اسینے ہی ہائقہ سے لکھتا تھا ،اوراکٹرو ببتیترامرا کے خطوط پرتھبی چندسطور ن لک دیتا تھا ہما اس بان کی تصدیق عالمگیرنام کان الفاظ سے ہوتی ہے، « دراکٹرا د قات باقتفاے عابیت دم حمت بنا بریعف مراتب سری ومعمال ملکی متابر کرامت عنوان با د نتا ہزا دیلے ۱ رحمند کا مگار و نوٹنا ن ما مدار بخط میارک **مینولی** ند ؟ وكم دقيح ميكذر وكد برعوان المتله حليله كمهامراس فرنثيان وعدما سيآشان سيهر نتنان رمنيت صدور ميايد بسطرك جيزر كارش نمي فوامندا لیکن افسوس کراس فنیم کے خطوط اور فرامین کا کوئی پٹرنہیں ہی البتہ اور نگٹ یے یک شقه کاعکس جواں نے آمون کے تعلق لکھا تھا مندلع ہرد وتی کے ایک کارخا مذالہا ك مركار ا كام عالمكيرى صفااس طبع أن الا الاء عد عالمكير امرصف الداء

متے اپنی فہرست میں شائع کیا تھا، اور *حکیو رضی الدین مرحوم و*ہلی کے خاندان میں اور مگ<del>ن</del> ۔ فرمان ہے جس کے عنوان پر اور آگ زیب کے ہاتھ کی تھی مہر ئی چند سطرین میں ، ان کے علاوہ ہم کو کسی د وسمری تر رکا کو ٹی علم نہین ہے ، اورنگ زیب اورفن نشا ال اس حقیقت کس کو ایخار موسکتا ہے ، کداسلامی نصاب مین فن خطوط نونسی و انشارکوغاص <sub>ا</sub>نمست دیجا تی نخی ۱ ورانشار کی لا تعدا دکتا بین ایج نفی اس دعویٰ **کا** مهترین ثبوت بهین ، ایج<u>ے</u> منشیو ن کی خاص عزمت نقی ، اور امراد وسلاطین ان کو بهشیرانها ما<del>ت</del> وخطابات سيمر فرازكرتے رہتے ہے الس من كے حصول كے ليے خاص خاص كتابين یڑھائی جاتی تھین،اوراور مگ زیہے بھی ان کن بون کو ٹریھا تھا ﴿اوراس کے بعد السینے َ لا کون کو معبی بارهایا عقار او زنگ زیب کی تعلیم کے متعلق ہم بھا ن پر نبین ملکاس کے ابتائی حالات كي من مين فعل طور سي مكين كي بيان يرصر فيك بدينا ويناجا بيت بهين كوفرانشا مین اس کا درجه بهبت بلند نظا، آیا ت قران تحبیده و ۱ حادمیث نبوی اس کومکبترت یا دختین ۱ ستحدی، حافظ، نظیری، نظامی وغیرہ کے کلام کاتھی معتد بیصنداس کے دماغ مین محفوظ تھا اور وہ اکٹر لیٹے خطوط میں اُن سے کا مراہیتا تھا اس کے خطوط اس کے کما ل فن کے شاہر ہیں ،اس کے مورضین نے بھی اس حیثیت سے اس کی تعربیف کی ہے ما المکیزا مہین المركمة دافي ومعنى شنامى وربط ومناسبت فطرى وكسئي آن حضرت بمراتب نتروالنشكا · الواع كلام درمرتبر البيت كه عن سنجان معنى طواز وفصاحت بيشيكان بمكترميردا زاز فيض تبعليم وارشاداً ك منظركما لات قدسي عمر بإ استنفاوهٔ و تاكن ورموز ين منيّواننكرُّ إ له موی بنیادین اوروم نے فراین مالاین بیاورنگ زیر بے مبعن ایسے فرامین شائع کئے بین جمین شرح وستخطاعات نام سے عبارت ہے ،اگراصل فرمان ملائے تو مکن تفاکروہ اس تعداد اس اضافہ کاسب موسے ،

ہر کاہ با واسے منشور منشیا ن بلاغت گسترانشا نامہ میفرا نید بحن تقریر دلیزیر نبوے تمصيب بمطلب وتلفين عي مينا يندكه الريخارندهٔ قرتت حا فطردا درج آن دُر ر شاموا و لاّ لي أبدار ماخته نبكارش والله الفاظ گهزنثار تبليم تاليف كه از زمان حق بيان استاع منوره اكتفانموده التحشِّم فكروكلُّفِ انشأستَفي است، وج ن مسورهٔ آن ورست میشود ، بمطاعهٔ اشرف رسسیده ا زقلم بدائع رقم آن سنشا مكتركس بوتمند حندان تبصرفات مرغوب واصلاحها ك دلبيند زنبيت ميبابدكه ا دمیب ادبیب از ملاحظ اکن بیخ وقصور محترف گشته سرمایهٔ بصیرت در اسلوب و قواعدِ سخن وبیرایه خیرت و همارت دران فن می اندورد، و بیخیین مراشیر حلالت نشان کم منشيان دولت يا ندارمينولين وخست مسووكه أتها سفرانور درآمده بزيور إصلاح باوتها كأ مزتن میشود؛ مر

ا ترعالگیری کابیان سی که ا

"أكفرت دا درمراتب نشره انشافست مام بود، ودربهارت نظرونتربهره مام. معض او گون کاخیال ہے کہ او رنگ یب کوشاعری سے کو نی من سبت بہیں ہے، مال<sup>ک</sup> اس کے خطوط اس بات کی صافت تر دمید کررہے ہیں ،ا ورجون جون اس کی عمر بڑھتی جاتی ہو، وہ اشعار کے استعمال میں بھی زیا دتی کرتا جا تا ہے ، اس کے خطوط سے میر بھی بترجیت ہے ، کہا ملاشاہ اور فانی ژنمیری کے دلوان کو فاص طور سے منگواکر بڑھا تھا، اسپنے لڑکو ن کو بھی وہ تعلم کے مطالعه کی برامیت کرتا ہے ،البتہ اتا ضرور تھا، کہ وہ عام عاشقانہ ور زرانہ شاعری کو له عالمكرنامد صديدا ين الزعالكرى ص ١٠٥٠

نله انشاے فارسی بین، ۵ ایشیا تک سوسائٹی بنگال بحوالہ سرکار را در تگ زمیب جداول )

میند نہیں کرنا مقا، چنانچہ صاحب مانر عالمگیری لکھتا ہے « المابوداسيمستشهدها وق كربميا المشعل عيتبعهم الغا وون متسك گشته توج باشا*ل* شعرب فائده نداشتندة تانشنيدن اشعار مدح جرربء الاشعرب كرمنضن موغطت باشدز مكرده بهررمنا ب خداب عزوجل في خيم سويونال وندگوش سوي غزاله ، إ اس کے علاوہ مَا تُرالامرار وغیرہ مین ایسے دا قعات درج ہیں ہجواس بات کو ظاہر کرتے بین، که اس کا در وق شِعری بهت بلند تها، اور وه میر در د اشعار سے بهت زیا ده متا تربه تا تها ، ایس سلمار مین اس کے خطوط میر جو تنقید مہو گی ایمین کے س وعویٰ کے ستعد د تبوت ملین گئے ، طوط کی برائیری او الحیادی النظرمین ہم کو بیہ حلوم موتا ہے ، کہ ایک شخص کے ذاتی وخاتگی خطوط مین معمو نی واقعات، یار وزا نہ وا وٹ کے بے مزہ حا لات کے سواکھ نہ موگا، کی گارہم ال خطو پر بغورکرین قدیم کومعلوم ہوگا، کدایک شخص کے واتی خطوط ، جذبات وحقا کتی بھاری کے مہترین میدان ہوئے ہیں، پیدائیں موت، فراق ومال مسرت وماتم، شادی وغم، اسے فرہم ملا وصحت ،خرید وفروخت تعمیرو تحزیب ،موسم فصل تمدّن و تهدایب ، وتنی سیاست و اقتصا دیا معاشرت ومذمهب بسب مجداس مين بوتا ب، اوريد منطف واسي ك زور فلما وركمال انشاء کے افدارکے لیے بہترین میدان اپنی ایجرایی حالت میں جب کہ مکھنے والے کاحلقہ مرالت بهت وسيع بودايك طاف أسه استي از كان خاندان، بأب، بها في بهين، اوراولا و-خط و کن بت کرنا بهو دوسری طرف وزرا، وامرار کوفاطب کرنا بو بتیسری طرف مشاکنے وظل سے شرف مكاتبت حامل كرنا ; درج يقى طرن بمسايه سلاطين سنة مراسلت بو، اور بانجوين طر اسبنے ملازمین کوسھا دست وسرفرازی بخشنا ہو، تو محران مواقع وحالات کی کیا کمی ہوسکتی ہے،اور اورنگ زیب خطوط اسی قسم کے گلہا ہے زنگارنگ کا مہترین مجے سوعہ ہیں کہیں ذاتی حالا

كے متعلق الهارِخيال ہم؛ توكهين سياسي ومعاشري واقعات يرِنفياً بهين شوق وصال سجين کئے ہوے ہے، توکیمی در وسیارت نے مصطرکر رکھا ہے کسی جگر کسی کی تا دی یا ولا دست کی خوشی ہے، قولمین کسی کی موت کا ماتم کسی جگر کسی افسر کی سفارش ہے، تو کمین تنبید اگرایہ خطاعار تون اورقلعون کےمفصل کا لات سے ملوسے، لود وسرا باغون اور تمیون کی رنگین سیانی سے ٹیر کہیں عاب ہور تو کہیں عنایت کھی گرمیشی ہے، توکہی سرد ہری کہیں ازامات کی صفائی ہی توکہین وسرے کے خلات شکاست ،غرضکہ و ہ کونسی چنرہے ،جواس مجوعہ میں بنین جوم بھروہ کونٹی شے ہے جس مین حقیقت کاری کے ساتھ کمال دب کو حکبہ نہیں دہگئی ہے ہیکی اس وعوى سى بېترىيىسى كەيماس كے قطوطىت اس كابنوت مىنى كردىن، وْتِ مِراتب خطوط كى تخرير مين سي بهلى اورا بم چيز فرق مراتب كاخيال ركهن بو بينى خاطب جس ر تبه ،حبن درجه ۱۱ ورعب عزّت کاستی بی آی کے مطابق منصرف اس کو مخاطب کیا جا ہے ، ملک پورے خطابین میشیت فائم رکھی جاسے کہ یہ بلاغت کی ایک اہم شرط ہے ، اور نگزیب ندص اسكا بورا بوراخيال كمنا تقا، ملكه أكر دوسرے اس شرط كو نظرا مُدا زكر دينے تھے، توان كو فورٌ امتنبه لرما تقال چنانچه اس سف اس سلسله مین اینے لاکون کو بار باق صلاحین دی ہیں، ان کو ترمبیت اولا د کے سلسلہ میں ہم بیان کرین گے، بیان برصرت یہ دکھانا جا ستے ہیں، کو اور نگزیب اس چنرکا ہمشہ خیال رکھتا تھا جیانچرحب وہ اسنے باپ کولکھتا ہے، تو اس علم کے بعد لکھتا ہج يه صرف باسيكي، بلكه مند دستان كاشهنشاه ﴿ أوْرَطِلْ منعر فِي الارضُ عِي أَس كَملِيح جِوالفاظاتِيمَ ہے ان مین بی بزرگی موجود ہوتی ہے اوراس کے ساتھ کال برہے ، کداور گائی۔ نے اسے سینکرون خطوط کھے ہیں اور سرخط کا طرزتی طب ایک و وسرے سے کچھ نہ کچ عدا گانہ صرورے بیکن صل چنر ہاتھ سے جانے نہین دی ہے جنی کداس فت جبکہ وہ برا درا نرجاکیے

ر وا نه مهدا بهنین بلکه امن قت جبکه وه اکبراً یا دمین شاہیما ن کا محاصره کئے ہوے ہے بہمین ، ملک اس وقست مجی حب و ه نو و شامنشاه عالمگیر ہو کیا ہے اس چیز مین فرّہ برا برنجی فرق نہیں ہے ویتا، عاصرۂ قندهارکی ناکامی کے بعدسے آخروقت تک باپ بیٹے میں جوکشید کی رہی شاہما نے وسخت سے سخت بات اسے کہی جو تلخ ہے تلخ زہرسے بھیا ہوا تیراس برطایا ہرسے جواب مین استی بھی بھی ایک لمحہ کے لئے سررتنتهٔ ادب کو ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا، ادر کسی وقت بھی جا وہ فرزندی سے الگ نہ ہوگاں کی مثالین آینرہ آئین گی،ا وریہ دیجا کتیجب ہوتا ہے، کہ اسی حالت میں بھی کس طرح اور نگ زیب کے باتھ سے دامنِ صبرز حیوا ہا آیا پ كوحب مخاطب كرمائ ، توان الفاظ مين :-» مرىدىعقىدت كىش مىرخىيت لبب وب بوسىده وه اسم ارادت عقيدت بجاآ ورده مباي عاة علال ميرساندو الله كمترين مربدان خلاص سرشت أواب الاوت وعقيدت كرسره بيود لمت معادت استعاله فلوص طوميت مجا أورده وره واربوقعت ومن مقدس ميرساندا · مرید فددی بعدا دا سے آواب الادمت و مقیدت کرشفنمن نبرالال شروب سوا وست است فرة أسابوقف عن مقدس واعلى ميرساند (ل ) اب اس کا طرزنحاطت میلیے جبکہ نار اسکی علانیہ شروع ہوجاتی ہے، «مرمد فدوی زمین خدمت ملب اوب بوسیده و وظالفت عقیدت وارا دت بجا آورده وْرەصفىت بىرىن مقدىن على ميرساند سىلىم) خبگب بر دران کے لیے روانہ ہونے کے بجد عبر خطوط لکھے ہیں ان کی ابتدا میرہے ، « بعدار تقديم مراهم عبودسيت وأوابِ فدوميت دره واربو تعب عرض بإيسر سرخلا فت جماب

ميرساند الشا) شاہمان کے عزاست نیں ہونے کے بعد اور نگ زیب خود شہدتاہ عالمگیرتھا، اس و بھی و ہ شاہمان کوان الفاظ سے فاطب کرتا ہے:-«بعدادا سے وفعا نعین عقیدت بعرض افدس میرساند اله<del>م الم الم</del> · بعدا دا ے مراہم عقیدت و افلاص بعرض کشرف میرساندہ <u>کھی</u> اینی مهن جان آرارکوان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے:-« فلص ب اشتباه بعداد اس مراسم اخلاص و نیا زمندی معروض میدارد» ( ا «خیراندنشین سراسراخلاص مراسم عقیدت تبقدیم رسانیده معروض میدارد در ( ۱<del>۱۳۱۲</del> ) اليني بريب بهائئ محد شجاع كولكهمثا بيز-ر الله الله الله المثب مراسم نحالفت وموالات معروض ميدارو" (١٠٠٠) ر. مخلف خیر از دنش مبدا ارگذارش مراسم اخلاص معروض میدار وا(مینیا) اسنے میوٹے بھائی مرادخش کے لیے یہ الفاظ استعمال کراہے:-ً « آبرا در عزیز بان برا بر کامگار نا مدارعالی مقدار من از نخل حیات و زیزگانی مبر ه مندو خونزآ ال بوده مسرت قرین باستند (ایم) " برا درع زیر بجان برا برعالیم قدارس از نهال زندگانی برخور داروا زا شوب نوائب بر كنار ما شند (بيلور) اپنے لڑکون کواس طرح یا دکرتا ہے ، یہ باغی اکبرکے نام ہی : ـ فرزند ارجبند؛ در ه الناج فرخی و فیرفرندی و دلیپندی شا مبرادهٔ جهانیان بغامیت الط<sup>ین</sup> شَا ہمنشا ہی واعطاف با وشاہی مخصوص گھشتہ مرا ٹدیے

د وسرے جست کے الفاظ میر بین ،

" بابا عن إبها درمن إ وغيره

وزير حكومت سعدا سرخان، يا دوسرب امرا س شابي كوخط لكفتا بى تواس كيني نظرد و چزين موتى بهن، ايك تومكتوب اليه كى لمبند مرجم كى، اور دوسرت خود ابني شا بزادگى، اور وه اپنے خطوط مين دونون كو نبا بها بوا، اس طرح اس فرض سے سبكدوش موتا ميد -خان سعادت نشان بزنيج المكان، بتغنى الالقاب شمول الطاحت وعما ياست اعلي حذت

خان سعادت نشأل الرسيح المكان مبتعنى الانقاب مسمولِ الطاف وعمّا ما سبّ اعليه عذرت خلافت منزلت طلّ الهي بوده معلوم نايند»

وغان رفسيع مكان سعادت نشأن منتغى عن الاتفاب شمولِ الطاف وعنايتِ نامتنا بئي اعلى مرت طل اللي بوده معلوم غانيب "

اميرالامرارعلى مروان خال،

«اعتفنا دِسلطنت فو فوانروائى، عنا دِخلافت وكشورك ئى، مور دِ الطاف بكرانِ إِ رشائى مبطر اعطاف به بایان الخضرت طل البی ، عدهٔ امرات رفیع الشان ، زبرهٔ خوانین ملبند مكان خان سعادت نشان موتن لدولة المی علی مردان خان امیرالامرار بتوجات وطفار خاص مرورگ شده معلوم غایند"

شاه نوازخان،

نهلامهٔ خاندانِ مصطفوی لفت دهٔ دو دمانِ مرضوی، رکن السلطنته منظمی عصد انحلافة الكبری، خان وشیع مرکان اسعادت نشان، عدة الملكث و نوازخان تبلطفات و تفقدات خاص عزاختصاص ما فقه معلوم خایزه

مزاراه بحسكيد.

زبدهٔ ولا وران ومتوران فلامرُ جان نثاران و مواخوا بان نقادهٔ مخلصان الادت كيش و و و و و الدون و مناوان و مواخوا بان نقادهٔ مخلصان الادت كيش و قدوهٔ خيرا مذر بنا ان عقيدت اندلي شايستهٔ مراجم ميكران با و شابى منزا وارعِ ابات با باست المام مرزا داجه بعد منكو تبوجهات با دشابى ميضوص ومبابى بوده بدانند

شا*لیته خان*،

ن، دكن المسلطنة، مؤمن الدولة البهيد، تتيجة امراب عظام رضيط لمكان ملا الدخوا بنين كلم عظيم المساف و معلم المسلط المناف مور وإسطاف المحقص بوام بسب الملك المناف فان سِعا وت وثنان معرة الملك شايسته خان م

معلوم ناينديا

مرزاسلطان (ملازم شابی)

سعادت ورتب ، نجابت منزلت ، خلاصة قائدان صفوت بورد وراهم بكران مزراسلطان بهذا بيت خاص بود اختصاص يا فته بداند»

تقرب خان رطبیت ہی)

مكت پناه ، فطانت دستكاه ، جالينوس الزمان ، منزا واړ مرحمت بهيران ، شايت الطا

به بایا ن تقرب فان بتوجات فاص افقاص یافته بداند

اب اس في اپنے ملاز مين كوچن طرح مخاطب كيا ہو، اسى بھي ديھ ليمنے، ملتقنت قالن،

وواً ن ربر أن تحلها ال وظاهر دولتوا م ان معلوم غاير"

يا "بوفور توجه خاطر والأخض بوده بداند"

شاهبیگ خان،

«امارت بناه المالت وشكاه قابل المرحمة الاحمان تناه بيك خان بهنايت بعلاني

یرسرکاری ملازمون کے متعلق تھا، اب بزرگانِ بن کے متعلق ملاحظ فرایتے، خواجرعبدوالففار؛

«سادت مرتب، ونجابت وتنرافت منزلت خلاصه خاندان بداست وكرامت نتيج الابراك خواج عبدالغفار برجادهٔ خدار پستی وی جونی ستقیم لوده و بعامنیت باشند "

خواجرعبدالوبإب

« شرافت ونجابت بناه ،حقائق ومعارف آگافیتیم ابرار ولامیت جناب خواجرعبدالولم. مهواره برجادهٔ صدق وعقیدت متقیم باشند؟

اب سلاطین اور بسیای محرانون کے نام کے خطوط کے ابتدائی الفاظ ویکھنے ، اس فی میں ایسے خطوط یا توجرونعت کوحذف میں ایسے خطوط یا توجرونعت کوحذف کورند کرنے کے بعد عیار تین کسی طرح ہیں ،

ع التي ايران موالئ ايراك

عالى منزلت ، فلافت مرتبت ، گراى فطرت ، ما مى مفتست اسطة العقد وزمنين و الله المعند مرسلة العدد و در منين و الم مرسلة الصدود و در عزمت در سول مجتبى ، ستوده فلعن حضرت خيرالا نام ، شرف خاندال عز واكرام نُمُ هُ شَجْرهُ ولايت وكرامت ، فروزندهٔ اختر ساس شوكت وايالت، برارنده نشر

ملہ اس عبارت کے سمجھنے کے لیے بیمان بسا صروری ہے، کہ شاہا نِ صفویہ سیدا ور ایک بڑے صونی بزرگ کی نسل سے تھے، اور اعفون نے ایمی و وجنرون کی بدولت حکومت حاصل کی تھی ،

والى بخارا،

«ملبنم تبریت، عالی منقبت، وفعت فی شوکت و اقبال نیا هشمت امهبت و احلال تدکیم منبا ب جرور شخاعت و شهامت و بسبالت اکتباه وای و لایت عدل انصاف، با دم منبا ب جرور اعتما و به مناون محدواعتما و اعتما و و و ما ب عز وعلا و و براح شرا بروانگی اعتما و به مناون محدواعتما و اعتما و اعتما داری و مروجه (سرد و به به ایر کامشن سلطنت و جها نداری و مروجه (سرد و به به ایر عظمت و شهر یاری قطب فلک ایالت، مرکز و اثرهٔ جلالت، آفتاب دوز و سطوت به ممری خاتم مرکز و اثرهٔ جلالت، آفتاب دوز و سطوت به ممری خاتم مرکز و اثرهٔ جلالت، آفتاب دوز و سطوت به ممری خاتم مرکز و اثرهٔ جلالت، آفتاب دوز و سطوت به ممری خاتم مرکز و اثرهٔ جلالت، آفتاب دوز و سطوت به مرکز و اثرهٔ جلالت به افتاب مدوز و سطوت به مرکز و اثرهٔ حدالالت به افتاب می دون و سطوت به مرکز و اثرهٔ حدالالت به مرکز و اثرهٔ حداله به مرکز و اثرهٔ حدالالت به مرکز و اثرهٔ حدالات به مرکز و اثرهٔ مرکز و اثرهٔ حدالات به مرکز و اثرهٔ مرکز

والى بلخ،

«رفعت وشوکت پناه جشمت وابهت أنتباه ، فارسِ مفارِشها مست والدت ، عاله ج مداریج نصفت وعدالت ، سلالهٔ خواقین عظیم اشان ، نقادهٔ سلاطین بلند مکان ، مظرالوارِ نامداری مصدر آنا ربختیاری ، قرهٔ باصرهٔ دولت و اقبال عزهٔ ناصیه سطوت و احلال مشیر ار کمان شجاعت ، موس بنیان بسالت ، ، ، ، »

اب ہندوستان کی ہاج گذار حکومتون کے فرمانروا وُن کے نام کے خطوط بڑھیے: قطب ملک روالی گونگزارہ)

«المارت والالت بياه، الاوت وعقيدت وتشكاه ،عدة المجدرام سلاله اكادم عظام،

نقادهٔ فاندان عزوملار، عمنادهٔ دوده ان مجرواعثلا، زبرهٔ مخلصان ملاح اندلني درگاه والا، فلاصئه مخصان سوادت كيش بارگاه مخي موردالطان بادشائ مصدراو ارتوار خيرخواي ، جربرمرات مفاوصفوت بسر فرغ ناصيه دولت و فعت ، سزا و ارتوار بيران ، شاستهٔ اشفاق به بايان الخص موام بالملک لمان تطلب بحلاً تو بلطفائ بيران ، شاستهٔ اشفاق به بايان الخص موام بسالملک لمان تطلب بحلاً تو بلطفائ بهايات مخصوص منه بايات و جرائل تو جهات بلانها يات مخصوص به بنج گشته بداند ، مسلم فقط بالملک (حرم محرمهٔ عادیتاهٔ دالی بیجا بورد) به

عاول شاه روالي بياتور):-

با وشابی مبابی بوده مدانند . . . ۴

ان القاسطے بعد ان القاب کو بھی وسکھنے جواس نے دوسرے حکم انون کے نوارو کے لیے استعال کیے بین باحن کے ذریعیہ از ادسر دارون کو ناطب کیا ہے، میر حجلہ (میر میرسیدوزیر قطب کملک)

«سیادت بناه ، نجابت دستگاه ، مور د مراحم میکران بسنراوار صنوت مکرمت و

مصان، میرمیستید بو فورغِ ایات معطانی فقر دمها ہی گشتہ بداندہ لیکن حب ہی میرع پہ نتا ہجات کے دربا رمین پنج پُرمنظم خان وزیر شِنا ہجات ہوتا ہے، قواس کے القاب بھی بربجائے ہین،

«سیادت و خابت پاه ۱۰ مارت و ایالت دستگاه ، خلاصهٔ مخلصان صافی طومیت ، عهرهٔ خیراندنیان افی عقیدت ، مور دمراهم بهکان ، هبط ممکارم ب پایان ، شالسته صنو عاطعت و احمان ، خان د فیح مکان ، منظم خان ، توجهات علیهٔ عمایات سندنیم خا بوده بدانر "

تغيوا جي (اس وقت شيو اجي ايك عمولي آزاد حاكيردار كي عشيت سے تفا):-.. خلاصته الاشتباه والاعيان، زبرة الاشال والانسان، قابل لمرحمة والاحسان

وسيواجي بعناميت ببشكاه منطنت فتخرومهاسي كشنه مداندة

ہم فیاں عبکہ جتنی شالین می ہمین، وہ تمامتران خطوط کی ہین جواور نگر نہ سیا شخت نشین ہونے کے وقت تک لکھے تھے، نیجاہ سالہ مرحکومت مین اسکا کمال فہریاں کی عام خطمت شوکت سے بھی کہین طرور کیا تھا، اس ترقی برجبٹ کرتے کا اگر جیمو قع بھی ہو، لیکن بخون طوالت ہم اسے نظرانداز کرتے ہیں،

شکریه فرق مرازی نابان کردن کا دوسرا بهلوییه، که به دکهایا جاس که و مختلف مواقع برختلف درجه کے نابان کرسے کا دوسرا بهلوییه، که به دکھایا جاسک که و مختلف مواقع برختلف درجه کے لیے کس قسم کے الفاظ استعال کرتا ہے ، اس سلسلہ مین بهلی جزرہ شکر بیا افعار میں اوار تا است خطوط با انجا مات کا شکر بیان الفاظ مین اوار تا ہے :

فران عِالبیتنان ،سعادت عنوان که از کمال ِعنایت و ذره پروری نامز دِ این مر مدِ

ن ن دوی شده بود ه ، با کا خرِساعت فیمِن شاعت که درین لامجان حضور بر نور براسط سراسرسعا دت اختیار نمو ده اندېشب مبارک دوشنېه سبت چهارم زیجه درمنزل سریه ديصينے كرسحاب را فت إلى رحمت بار بود ، تنرب ورو وارزا ني داشته رحمت بررحمت المن زو د وسيات ننكر خداس تعالى ختيقىء اسمئه وتسليات عنايت خدا وندحقيقي للم ازسرِصدق وافلاص عبد ديم رسانيدة (٢) مه صبح روز كيشنبه غره ماه محرم كرم درمترل كيره بوصول عليفاعست خاصر زمستاني كه اذكال تطف وهمرباني عنايت شده بودىمرفراز كرديده أداب إراوت يسيبات عقيدت تبقدم رسانیده ابا دا سے شکرالطاف وعنایات سروم رشر حقیقی رطب اللسان گشت (۳) « فرمان عالیشان عنامیت عنوان که زکه ال ذرّه پروری د مربد نوازی مرقوم تساخیته رقم شره بود ۲۰۰۰ . شروب ورو دارزانی داشته سعادت افزا گشت . تنگراین موا وعنايات كرزياده از حصائه استعداد مريدان نظيه ميرسد مكرام زبان اداتواند نمودوسه زبان ادائر الدحيات شكرسس را، اگرہبرنفے صدح ن من کن دتعت ربڑ 👚 (۵) -« فران عالیشان سعادت عنوان باسربیج زمردومردار بدکر مصحوب بیهاول سركار عالى شرف صدورياً فته بوه، رؤيكتنب سنتم مربيع الاقول برتوورو ديخيية، تارك مبابات وافخارا بن مرمد الباجي فلك الأفلاك رسانيد تسليم واداب بجا أورد واز عنايت ب فايت با دنتا با مرافراز وسر بنرگشت سائيبنديا يُر بله وكعبه كوين مِرمفار ت مريدان فدوى افلاص سرشت گسترده بإنيده باناديه 

عنايت ب فايت ينج لكوروييمسا عده كردي ولانصيغة الغام محمت شده ٠٠٠ . . . پرتیه ورو دانداخته تارک ِ فتخار ومبایات مربد فدوی را از او چ کیوان دفرق فرقدان گذرانید، تسلیات مرمدی وا داب بندگی تبقدیم رسانیده و باک عطیات نايان ومرجميم بإيان فسيرازي مال نوده سعادت انوضت، ٥ گرین من زبان نتود بر موے کیک کرشہ از بزار نتو انم کر وہ" اب ووسرى صورت ملاحظ فرمائي، اورنگ زيب كوئى تحذ شا جمان كو بھيتا ہے، اوروہ اسے شرف بولیت بخشتا ہے ،اورنگ زیب اس کا بھی شکریا داکرتا ہی صكم بها ك مطاع بصدور بيوسته كه المارب وانتشه كه كمترين مرمدان بدرگا و سلاطين ين ارسال ميدارو، برازانا رِجلال أبا وأست ي « ازین نوبدِمسرت افزاخوش وقت ومبتنبج گثیته 🖔 (۲) « <del>حَكِمِ اقدس بِي</del> لِيُهُ ورود يا فته كه "جير إست <del>حيست ت</del>م كه اين مريد فرستاده بورستن فقاده از بها ن جنس مي نير مرسول دارد» ‹‹انهٔ طوراین عنامیت کرمین ذره پروری دبنده نوانه ی است کلا ه<sub>ی</sub> شا دی مر مگرسان انداخت، ع برين مزّده گرجان فشاغم رواست " (هـ) " بحو ن دراً ن منشور لا مع المثور تقريب اين مرمد را معبنوان مناجو في يا و بُومْ بد د ندا این منی را وسیلهٔ سعا داست دینی و دنیوی د استهٔ وطا نُعنِ حمروسیاس علّ سُ وا دات بات بيروم شرحتي مرطار تبقديم رسانية (4) جمان آرا،

تُنايت نامُ عطوفت بيرايد درمبتري وقة برتو وعول الذاخة مسرت بيداندازه بخيرا ويلي «ازعنا بيت ميوه وخرش قت گشته شليات بحااورده ٢ مهر با منیت داست سماد سے منیت دندگا نیست داست سماد مباو در است مرادمخش: -گشت « رقیمة الو دا دی که نگاشته خامهٔ اتحا د ویکانگی بو د، وعینِ انتظار رسیدٌ بهجبت افترا (الله) سعدالترخان:-«عرصندا ننت كريريس ازمدستے ارسال داشتہ بودند؛ مطالعهٔ ان گلمنشن بهشهر بها به افقعاص راطرا وت تازه بخشير نتاه نواز فالن به «عربضة الاخلاص كه درين ولا ازر و سے يجمتى ارسال دامشته بو دند، وربهترين وتنق بكرامي مطالعه رسيده الهجبت افزاكر دمدا م زاسلطان :-«عرصندا شنة أن قابل لاحيان بوساطيتِ حاضرانِ اقبال نشان اذ نظرِاكبير اثر گذشته یو م زارا جرم سنگه:-«عضدات كرورين به كام بيض ارتسام ورجواب فرمان عاليشان عنايت مرحت عنوان به اسمان فلك نشاك ارسال داشته بودا ز نظر اشرف ملى گذشت ا

«عربضهٔ الاخلاص كر بعد ننادى ايام محضور سهراسر مسرورا رسال داشته بودند بعز

مطابعهٔ گرای رسیده ،مطالب معروصه در آئینهٔ خمیر نیر خطبع گردید ، م سمِت ره قطب الملک :-

«عرصنداست ون عفيقة عصمت آئين كرباء بعينة بهور والطاعث باوتنا بى٠٠٠ على عال آ خان ٠٠٠ مصوب ٠٠٠ وابرا بهم بدرگاه اقبال بارگاه ادر مال داست ته بو د تبوسط سعا وت اند دزان محفل منزل از نظر افوا طهر گذشته»

ميرجله:~

عومنه دا شق آن سنراواد مراهم بي بايان كه بعد است و بوصول كرامت موصول من من و بيت المن و المنت الموسوطية المن و المنت بياركا و اقبال ارسال داشته بود البيت حاصرانِ بساط المنت مناط از نظر الورگذشته "

وزير مقرر بونے برا-

تهنیت و تعزیت اشا مبرادون اورامیرون کا قاعده نظا، که و هبتن سالگره یا کسی دوسرسے تو

کے موقع پر ہا دشاہ یا اپنے دوستون کے پاس شنیت کے پیغام بھیجے تھے،اوز مگ زیبلے بھی شاہجمان کے نام اس فتم کے متعد دریغام بھیجے ہیں اس کے علا وہ غم کے موقع پر بھی اس في خطوط لكھ بين اوران دونون موقون براس كواس قدم كے جوخطوط أئے بين ان کے جوابات بھی لکھے میں، تعربیت کے خطوط کی انتہائی بلاعنت یہ ہے، کہاس کے الفاظ سا وہ اور مُوثر ہون کہ معلق عبارت تعزیب کے اصلی مقصد کو مربا وکردیتی ہے ا اورنگ زیبے خطوط مین یہ بات بررط اتم موجود ہے عہم منیسے خطوط سے تمروع کرتے مین « مرمد عقیدت سرشت زمین خدمت ملب اوب بوسیده و وظالف بندگی بها آور د و مزما تهنیت بیان معروض ما کفان کعبُرجا ه وجلال میدار د؛ کریجب اربوستان<sup>و</sup> با نی وآم<sup>ل</sup> وطرا وت ِ صدیقهٔ سلطنت ٔ اقبال مین آرایش جش فرن تفکسس قمری که تا انقرامی ورا زنيت افراس بزم جهان خوابد بود، برذات قدسي رجات كرامتدا د بقاس أن واسطاء أتتظام مهام عالميان است،مبارك ونجسته باد، ايزوتعالىء صندأ فاق واازا نوا دِفيوضات ِ أين روز ِفرخنده منوّر وامشتم مرّوه ا مين حَبْنُ الارا مدالد سربساسعةُ سل مرمدا لِكِي ل عنق و مباريج اخلاص من على خدوس بني مدف مى كردا ما دَّار جنها ) معظم خان (میرحله) :-میصول عطایات بینیگا و خلافت از علم و نقاره رضعت سرا باعزت کنا د<sup>ی</sup> ال اب تعزیت کے خطوط دیکھئے، جمان آرا :- رعید بھی کے مرنے اور اس کے بعد شاہجمان کی وفات مراس نے منطوط مختی « ازاستاع قضيّه ناگزير كه درين و لا تبقدير حي *قتك د* لو**ق**وع آمده خاطر مدان مشام متالم گشته كه شرح كيفنت أن تحرير درايد، از آنجاكه درين عب إن ناما مدار، گذرا

انظوداشالِ این وقائع چاره نسست، وا منسریده را باقضا سی آفریدگاری مفاو هیسرنهٔ امید کدان شفقه دستِ اعضام مجبل لمتین مبروشکیبانی استوار نوده حزن واندوه را بخاطِرگرامی راه مدد مبند"

«ایز د تعالی سائیلبند با بر اعلی من را بسے سال متدام و پاینده داراد، زیا دہ جمہ تصدیعے و مدِر آیام شفقت و رافت بانی دیا (بیمل)

افردگارهب ان عزاسهٔ ان منفقه در بان دا در بن حادثه عظیم مزعیل فرد و اجر جزیل کرامت کنا د، چزگاشته آید د کجابگارش گنجه کا از بن قضیهٔ ناگزیر برخاط گلین چری گذر در تسلم را چریا دا که از بن در در حگرگداز حرف گار د، و زبان دا کجا طاقت کار الم تنکیب د با برگذار د، تقویغم و اندوه آن صاحبه دل بدی ب دامبشیر برقت اضطرا ی آرد ۱۰ ما با تقدیم ایز دی وقضا سے اسمانی جزید جادگی وسلیم چاره نمیست کل من علیما فان و میتی و حید د ملت خوالجلال و کالا کمل هر

فعلامس والشرك الرك كانتقال ہوتا ہے، اس يراورنگ بب لكمتا ہى:

له يه خط شا بهمان كي و فات پرسې،

است که بخریر و تقریر در آید سه از سنوح امثال آن گریزی منسبت ۱۰ فرون تراد الا است که بخریر و تقریر در آید سه است که بخریر و تقریر در آید سه است که بخریر و تقریر در آید سه است که بخری بخت دست و من کا غذشو و است در من کا غذشو و است در من کا غذشو و است در من کا غذشو و است من با که عطاکن از ایست می منابع این عطاکن از ایست می منابع در منابع می منابع در مناب

ہشیرہ قطب الملک کی اُ سکے شو ہرعادل خان دائی بیجا بورکی دفات بران الفاظین سب تغزیت اداکر تا ہے :-

« درین الانراسمًاع تضیهٔ نامر صنیه عدالت فی صفت مرتب کداره ولتخوامان ولت کس عاه بو فريعتيدت وإرا دت علم استهار افراختنه؛ ونقد إطلام ايندان مجك متان رسيده بود ، خاطرگرامي بنايت مكدرگرويد والسنوب اين واقعهٔ بائله وانتقال أن عمره فلصان نیکو خصال ناسف تام روے واؤی تعالی آن سافر ملک بقا راغ نق بحرببكيران رحمت وغفران خوكش اشته، بإزما ندبإرا اجرينين مصيبته كرامت كنادير «اگرم درامثال این حوادث و نوائب اخت یا رخو در ابدست اصطبار سیردن م ادجرع ونسندع بركن ربودن بسے دشوار است بيكن از انجاكاين امور ناگزير تبقد برحی قدیر واقع می شود، وابیح افریده را انتخل این بارگران گرمز منس<sup>ومی</sup> تدبیر انسانی باقضا سے انسانی مقاومت انی تواند منود، بنا بران مقتصا سے عبورست وبندكي ن است كهمانيان درسين الموردين تعنايا كم تدارك أن ازهيط قدرت بشرى بيرون است، يجبل المتين شكيبا في جشه بايراده ايزوجها نيان جان أفرين راصني وخرسند باشتدتا بوسسدير خوشنوسي قا درعلى الاطلاق از اجرو تواب أن درمرور سراے ہرہ مذکر دندے

امید که آن محدد و به کندگر نه کشد بار قعنا کافرنیش بهمه درسد ساز قدرت او تا امید که آن محدد و بارقعنا کافرنیش بهمه درسد ساز قدرت او تا امید که آن محدد و ترقی عمرت عفت نیز به محمل دانده و برجبل دانتها برخود ساخته بقدراً ن امید و از امید برد و از افساز و ن تصویر خوا بهند نبود و قوم فا طرما طرانسبت بخود روزانس نرون تصویر خواب ند نمود یو این ترویت و تهنیت و غیره که این ترویت و تهنیت کے خطوط کے بیدا ن خطوط کو و سیکھئے ، جواس نے تهنیت و غیره کی جواب بین لکھے بین بنتهزاد و افلا کی پیوائش بردائی گولکن قره سے تهنیت نا مرجیجا تھا، اس کے جاب بین لکھے بین بنتهزاد و افلا کی پیوائش بردائی گولکن قره نے تهنیت نا مرجیجا تھا، اس کے جاب بین لکھے بین بنته نا مرجیجا تھا، اس کے جاب بین لکھے بین با مرجیجا تھا، اس کے جاب بین لکھے بین بین لکھیا ہے ہ

"عونداشتِ آن المارت الماس مرتب شالبرق ديم مراح آمنيت و لا ورت با سعادت و زندا قبال منه بجان بيوند، قرهٔ باصرهٔ كامگارئ فرهٔ ناصيت غلمت بختيا كردين به گام و خنده ف بختيا و برع و گذامت ترکان بونده و به المان المناهی المی قدم مینت قوام لیرصهٔ وجود گذامت ترکان بهجت و مسرت اوليات دولت ابد مدت دا طرا وت بازه و فرفا رت بل اندازه ارزانی داشته بوساطت با ديا فهات فيض منزل از نطر المن و فنا برت بنان و مناب تردولتو ابان درگاه والا راعموهٔ و أن فلاصه مخلصان بارگاه دا دا دارسيال سائردولتو ابان و مغرازه م آن نوبادهٔ بوستان با مكاه مفلی دا خصوصاً از بر كات و مغرازه م آن نوبادهٔ بوستان با مطنت و اجل مغلی دا خصوصاً از بر كات و مغرازه م آن نوبادهٔ بوستان با مطنت و اجل مغلی دا خصوصاً از بر كات و مغرازه م آن نوبادهٔ بوستان بالمطنت و اجلال موره مند كامياب گردا ناد "

اورنگ زیب کی حرم محترمه ولاس با نوبگی صبیه شاه نوازخان کا اُترقال مهو تا ہے، تو رون و لفت الله مین خان مذکور کو لکھا ہے:-

" درين ولا از و قوع سانحة الكزيريني وفات صبيهُ مرحومكه أن ركن كسلطنة العظلي

حق تعالی آن خان وضیح المکان رامو فق دامشته از مکاره برکنار دارد به ملوم نموده باشنده که از دوے مرحمت چرمقدار توجه به جالح آن منفوره مصروف شده بود، امّا از آنجا کرنفت دیری قت که بهج حیله و تدبیر تغیر رزیمنیت ، اثرے برموالجات مرتب نگشت و آن مرض جملک رویبی ریا ورد ، ،

حقيقت وصيتِ آل مرحوم المكتوبِ سيادت مآب العضل كرحسبُ لا مرنوستُ تدركت مشرق گا بوخورج خوا بديموست ،

عنایات و تلطفاتِ ما را در بارهٔ خویش روزافنندول دانسته از دوادنِ ناگزیمکرد بنا درجمیع احوال شیتِ البی را برز مُرعبو دمیت لازم شناسنه خلعت خاصه بآل عمرة الملک

ارمال نودیم، واسلام "
انهار جذبات اضطوط اگر جرایک تبنیت سے جمد گر بوت بین بیکن جذبات کی حیثیت سے اسی انهار جذبات اضطوط اگر جرایک تبنیت سے میں انسان احساسات سے زیادہ واقعات پر متوجہ بوتا اسی خطوط مین جو کچھ بھی جذبات ہو سکتے ہیں وہ تغزیت و تمنیت یا غم و مسرت کے مسرت کی مسرت ، مکتوب الیہ سے دوری ، یا اس سے ملنے کی تا حجد بات ہوت جی اور تی جو ایک مسرت ، مکتوب الیہ سے دوری ، یا اس سے ملنے کی تا کے جذبات ہوت جین اور اور یا کر بیت میں کمال یہ ہے اکہ وہ جمیشہ کی طرح ال جذبات میں جدبات ہوت جین اور اور یا کر بیت میں کمال یہ ہے اکہ وہ جمیشہ کی طرح ال جذبات

کے افہار مین بھی سررست نہ ادب اور مرتبہ کو یا تھ سے نہیں جانے دیتا، باب بہن اور سرگا ملاز مون سے ملنے کے شوق یا جوائی کے غمین ہونس تی ہو تا جا ہے، وہ اس کے بیمان نیریکا اتم موجود ہے، شاہجمان نے اسے دہلی بلایا ہے، ملی آن سے دوانہ ہوتے وقت باہیے ملنے کی جو خوشی اُسے ہے، اس کوان الفاظ میں اواکر تاہے : اُر

دوسرے خطامین لکھتاہے،

 ورگاه والاست توفق با ب بوسمینت مانوس دریا فته کامیاب سمادات دوجهانی کود" (۱)

قندهآدکی دومسری مهم سے واپس بوت بورے بہمان آراکو جرشا بجهان کیسانے کابل مین
ے، لکھتا ہے:-

" خلص سلوما انتها قری اجدا دا سے مراسم افلاص معروض میدار دعنا میت نامه سراسر سطف و جربانی روز کی تنبی سرت ورو دخشیده باعث ابتماج خاطراً رز دمته رست دا و شوق دریافت ملازمت انی جبت رافز دن ترساخت از پیهه ) دو سرے خطافین الکتا ہے :-

> شط زمانه کن اے فلک وعدهٔ وصل یار را باز از میان براین شب انتفاد را

مخلف ِ شمّا ق مرائم خلاص تبق عمد رمانیده ، بزبانِ شوق بیان معروض میدادد . . . . . . . کا غذے کہ بنجانِ صنور موفولاس رور فرسماده بودند، رسیده کمینیت بوخوج بوست ، انشاء اللہ بقالی ہمین ساعت سعود مقرر شرف یاسے بوس تقد

ع نهوده؛ ديده ول را از فيضِ مشاهد بدار نين آنا رصاح ني ونور فوا بدر ماخت از مين )

تسري عظمين اس طرح افهار شوق ملاقات كرياب،

« باجهان ِ شوق وربا فت صحبت وافى بجت كه الم مطالب مخلصان بعربيا است

جمان آراس فرصت بوكر بناب كى طوف روانه بونائ كوبس سے جائى كوبس سے جائى كا جومدمہ ہے ، بھائى كوبس سے جائى كا جومدمہ ہے ، اس كواس طرح فلا بركر تا ہے ،

النجه درین دوسه روز مجوری برفاطر شناق میگذرد، وبتیا بی ول فلاس منزل از عرو

ملازمت سامی دارد. چگویدافهار غاید بهرگاه این مخلص صدق محبّت مودستِ معاصب مهر مان خود را مرایهٔ سود دوجهانی ی دانته باشد «از مراسب تفقیلت علیه که درین ترسی منبهت بحال خوش مشاهده نموده چهسال غافل بود و بهر آن ایک ا در شطرمین کفتیا بح

> ز دیده دوری واز دل نیروی بیرون مدامکسس نیا میدوصال بهجرآمیسسنزا ( ایجی

ارکانِ خاندان کے علاوہ امراسے شوق ملاقات یا ان سے علیحد گی سے جذبات کو ا الفاظ مین شیس کرتا ہے، میرحلباس سے ملنے کو اُر ہا ہے، اتفاق سے راستہ مین رک جا تا ہج اس پر لکھتا ہے،

موضدا في كان المرال واشته لدود و موران

نقادهٔ ادباب قبول فرمیداد؛ مطالعهٔ آن شوق فنسندا گردید، دسببِ تعذرا دراکبِ عزملات باسهاوت بساعت کرمقه قناسه فرطامشتیاق پرتو اختیار بران افتا ده بود اسم می فود گرفت برخپدنظر بر توجه تنامی کر براسه وهول آن زیده شخصصان است، بمنتفناسه این مصرع که

ايام وصال را جرحاجت ساعت

مقيد سياعت شدن بغايت وشوار بود. . . . . . . . . بلن فالسبال است

كان فلامئه دولتخوابان تالخوشهرهال . . . بنوائ حدداً با دخوا بررسيد" شايسته خان اور ناگ نيب اوراس كر بخون سے ملنے و ماہے اس كى اطلاع باكر اسے ،

« خان رئيسيع المكان از صرافزون مشتاق واننزَع بفينة الاخلاص ٠٠٠٠ رئيسيدٌ نلورکیفنیت ره نوردی ومرحله بیانی اُن عدهٔ خوامنین زمان موحب مسترت و مهجبت بایا محروبد وبقتفاك فرط يهشتياق زمان حال بدين مقال مترخم نمود، با متروه گراز درم درآئی میشود تا تاخته میش از خبسر آئی میشود رودآمدنت نظر سِتُوقم دير من از رود وگرزو د ترا ئي چيشود" اب و ورى ولهجورى كالجبى ايك منويد و يكفئ ميرجلد كولكه متاب: -تمعلوم غايد كه نترح كيفيت استيلاك اشتياق مجست اظهار شدستا لم مفارقت انه وسعت أما و اندىشنه بيرون است ، تا مرتحرىرج رسد سجان الله كرانجاط مىگذشت كم با دجو دخوا بش وام فرم فصورا زگردش بهرشعیده بازنیرک<del>ک</del> ز · · · · حجاب بعد وغيبت بميان أمده موحب جمان جمان صرب گرديد «نايا مُدارى آيام وصال زبان عال رابدان مقال مترنم فرابدساخت سه رسيدومفط بمكرد وآن قدرتات كراستناس ول خودكم سلى را ازانجا كه دا بطرقلبي تناسب روحاني بأن مجموعة وانش وفرسنگ بمرتبهٔ كمال است وخاطر رالصحیت مسرت افزاے وحیدزمان الفتے عامل درین جندروزه مفارم اشتاق ايشان نوع متولى كشة كرشرح آن تحرير مذير نسيت اطر تقدُ اتحاد آنت

اطيئان خاطرنوابربود»

ابنى رفاقت اورووسى كاان الفاظ مين تقين ولاتا ب: - مصرع

ملاح ما بالنت كان تراست ملاح ،

فاطرها ترخو دراعنابيت وتوجمات بميتخاه خلافت درجيع اوقات جمع دمت تهارابيج وم

ازصوابد بدغود سرون تصورنه عايندسه

تونى بجائ بهريع كس بجات توسيت

مقالت اس وقت نک ہارے سا منع بین شالین آئین وہ تامتر حذباتی یا وہ فی حالات کے ستونی تھیں، اب ہم اس کو میرونی اور خارجی حالات میں لاکر یہ دکھا ناچا ہے ہیں، کہ وہ سخنگف مقامات کے جغرافیہ مقامات سفور نیز عارتون ، باغون ، کاصرون ، حلون اور دارا ابیون کے حالا ہیں کرنے میں کتنا بلیغ اور کسقد رہا کیاں ہے، وہ حب کبھی بھی سفر کرتا ہے، تو وہ راست ہوالا الممل طریقہ منر مکا نات وغرہ کی جغرافی حالت کا بھی مطالعہ کرتا جاتا ہے، عمران حالات کی اس کمل طریقہ سنر مکا نات وغرہ کی جغرافی حالت کی اس کمل طریقہ سے انعاظ بین تصویر کھینچ دیتا ہے، کہ وہ جنر جمران کو باغری سامنے ہما تا ہے انتحال سے انعاظ بین حضرافیت و بلاغت کی طراوت و نصارت اسے دیجہ لیے اس میں جزافیہ کی خطراف اس کے ساتھ ہی ما در ہوتا ہے، کہ وہ جنر ہوتا ہے، کہ وہ جنر ہوتا ہے، کہ والم ہوتا ہے، کہ وہ بنا دیتی ہی محاصرہ قرید میں بیان کرتا ہے ۔۔

تیبیاتی تصبالیت معود تخیینا مشتل به سه صدفاند دارا ففان ترین از راعت ازگذم و جد خوب دلب بیار وارد اسب بنیم قریب بدو آسیا از پاس تصبهٔ مذکور میگذر دُورین روز که مقام واقع شده نری جو منسیر بوده و نقله و بیگر وافر وعلمت نیز مابت کر ظفر اثر رسید کاری است. ایک و و سرے گانون کے متعلق لکتی سین ب رقعبة قرضي درمورى ازدوكى زياره است، وقلواش ازگل تعيه يافته و بنا بها و التي التي است، القليد دوكى و بنا بها و التي التي است، المراب بعرض يك و نيم گردر بيان تعبه عارى است، القليد دوكى و بين تراست، المراب بي التي اللب كون الله بي بي الله ب

ا یک ایک بوست ارسے جو شارسیاح اس سے زیاد و معلومات ہم بہنیا سکتا تھا، رات میں اسے دیا دو معلومات ہم بہنیا سکتا تھا، رات میں اسے ایک بہار متا ہے، اس کے متعلق اطلاع دیتا ہے کہ :۔

"آن كوبهست رفعت اساس درزین سطی اطرافش از جانب جذب و شال بغاصله یک کرده و د کوبهست کیبنی مندرک نتهی مشیو د ؛ واطراف شرقی وغربی میدان ودر" و ره اش از پایان چار کرده و بر با لاس قلور آن کرسنگ سخت است درسوا لعب ایام قلیم از ان و برای و بعضے جاسی جریب و محتر جاسی جریب کرر از ان و براست و برا مروف و دا مد بحر کیس لاه تنگ و دشواد کربیا ده بتلاش لب یاد ترد و دران تواند کرد، نداد د، اذا آیا وقلعه و جارات سابقه با تفعل و ایوائیسنگین بست جز و جزید خانه کمه و در ای و بیان و براست آب و جزید خانه که ده و بران و بر

سفدہ ید دہم اسے میں جارے کو جھوڑنے کے لیے حیدر آباد کی طرف رواز ہوا میں استراکی کو جھوڑنے کے لیے حیدر آباد کی طرف رواز ہوا کا راستہ میں نا فر ما بنردار حاکم کو لکنڈہ کا سر سبزوشا داب علاقہ ملتا ہے، اس کے شعلق شاہجات

کولکھٹاسیے :ر

این مریدازغربهاسه این سرزمین و دفراکب آبا دانی و کیفیت بهواسه نشاها فزاوکر مرحده مراد مات که در آنا سه طراحل مثابده نوده چروض کند ازان روز که داخل سرحده و مرمنزسه خدین تا لاب کلان وخیها سه خوشگوار و آبها سه روان و مو اضع و قریق معوره که ربیارسه از مرزعها سه آبا دابهریکه اذان تحلق است بخطر در اکثر فالک محروس که معوره که ربیا رسه از مرزوع میست این قیم و لایت زر فیز که در اکثر فالک محروس با و شابی نظیر ندار دب شمر یک و به می بدست این چین کا فرنسخ حق ناسبیاس افتا و باشد ، نخوست و خودر بجا است ، سجان او شرسه می برست این چین کا فرنسخ حق ناسبیاس افتا و باشد ، نخوست و خودر بجا است ، سجان او شرسه می برست این چین کا فرنسخ حق ناسبیاس افتا و مست رو مست در می بر و مست در می باشد ، نخوست و خود بها است ، سجان او شرسه و مست در در این که می بیا نیم و مست در در این که می بیا نیم و مست در در این که می بیا نیم و مست در بیا نیم و مست در در این که می بیا نیم و مست در در این که می بیا نیم و مست در بیا نیم و در بیا نیم و مست در بیا نیم و می بیا نیم و بیا بیم و در بیا نیم و بیا نیم و بیا نیم و بیا نیم و در بیا نیم و بیا نیم

وکن جاتے ہوسے اسے جل راستہ سے جانا بڑا ہے،اس کے ایک حصتہ کے متعلّق وہ سٹایت کرتا ہوا مشورہ دیتا ہے ،کہ ہ۔

از انجا کردا و داست با دنتای از بلآنچر تا بهری کتل دستگ لاخ بیار داشت و بهبل و ادا به بهبر و بین از بلانچر به با به در بین مرید داست داست عبد ا دا به بهبر و به بین از بین مرید داست داست عبد ا بیشود، دکتل مهل دست داست عبد ا بیشود، دکتل مهل دست کارشت فتی از در با به در کرد، اگر بر لیخ گیتی مطاع شریت نفاذ با بد که و حدار نرور در در جاری بیا نفوده باسانی عبد دکرد، اگر بر لیخ گیتی مطاع شریت نفاذ با بد که و حدار نرور در در جاری بیا این در در مای مقد کند، موجر بیان در با مسد و دمیشو د، متر و منت و در متر و در مین در این جامقد کند، موجر بیان مای در میامسد و دمیشو د، متر و منت و در مین داه منت میر دوط ایت برا براست این فند دوی در بین داه مند در بین داه در بیان در با مسد و در مین داه

ووسكان قابل احداث را نبظراً ورده بعدازان كرحسب بحكم الارفع راه جارى شوو ملزلج نيزېزو ديعارت خوام يافت "راييله) موسم انتا سنفرین موسم بدلتا ، تواس کی اطلاع ان الفاظ مین تیا ہے:-"الرُّكُوالياراين طرف ورنهوا خيلي تفاوت ظاهرت د شبها بلجات احتياج مست، واقل دوزا گرچنمیر آشین پوسشیده میشود، اها بعد یک پاس تا سهیمار گری از روز ا مانده قبابم گرمی میکند؛ (اینه) ایک دوسرے موسم دمقام کی آب ہوا کے شعلی لکھتا ہی، "ازدوكى مايدومنزل بإكوتل بواسرد بدور حياني درسشب ازقوشنج آن طرف يخ مى نبست ورين طرف كوتل بواحدارت بيداكرده" ( الله ) ایک خطرمین جمان اُراکونکفتا ہی "أزكري ببواا بخرنكات بو دند بجا است، شب شنبه درمنزل خميك بإندك تقاطرك شده مواداخيكيش أورد، وعالت تحرير كماول شب كيشنياست، نيزب تر تشيست از منیف این بارش تمام راه از کونل گذمنسته تاعلی سجر حون کویها سنره شده ، بنایت نظر فريث ولكشارست اكر مواهبن كمينيت بانده شايدهاحب نيزازين سرزمين سأ مخطوط شوند" (جهر) جهان آرائے اس سے دریافت کیا ہے کہ وئی وہمن مین ولت آبا و کاموسکسیا ہوتا ہے، وہ ان الفاظ میں جواب دیتا ہے، " ما اواخر مهمن استعالى بيشش نبو ،اوّل روزئيرَ أَسْين يوشيده مى شورميان روز قبا گرمی میکرد، درین ولاکه ماه اسفندیار آمده بجامه و ولای بسرمیرو و (سام)

ایک دوسرے خطامین ای قسم کے استقسار کے سلسلمین لکھتا ہے، «تاامروز که چارم ماه اروی بهشت است ، نصف آخرشب بلجان ورولانی امتیارج · میشود،ا وَل روزهم ب حامهٔ دولانی تمنیّواند بود،میان روز فی مجله مهوارو به گرمی وارد، وأن نيزميّان ميت، كم حاجت عناد باند، بعدادين ما جرسود، ( 10 ) بأع ا تام باغ عموً أا ورشوقين غل سلطين كح جنّت نظير باغ خصوصاً وراس برجها تكيرو تُعَابِهِ أَن كَصِنْ و فَ كَي رُوسَى مين تيارشده باغ اسنے اندرا يے عمد شاب مين جو رقتي ج جاذبیت ادرجوزندگی رکھتے ہون گے ،اس کا اوتی ساتھو راس انبساط سے ہوسکت ہے،جو م ج بھی سینگرون سال بعد خزان ویدہ ویران باغون میں حال ہو ما ہے ، تيكس كن ككستان ببارمرا اور نگٹ بیب کو بھی اننا ہے سفرمین لاہور، دہتی، اگرہ وغیرہ کے شاہی باغون کی م اوران مین تیام کاموت ملا ہے، جنانج شاہران کواکے خطامین لاہور کے مشہور ماغ فیض و قرح بنش کے متعال کہتا ہے! « زمات بها شا سے ماغ فیف مخبّ و فرح بخش کدا د تعربیت و توصیف مستنفی بست بردیم ر دا نزمنزل شد. . . . . . باوج و انج ايام طروت باغ وسرسنري درخان في ا ما نضا دست و تا زگی سربرگه و نرگس و جلوهٔ قواره و استفار وصفائی عا راست عشرت نگا ارْفيض بهار كمنيت دروو تخذيمين بسارنز ديك خوابگاه مبارك نارنج وكنوللبيا وبغامت باليده وزمكين بود، ( س) الفى ماغون كي تعلَّق لكمتا بيز-

" ازخوبهاس این باغات برج نوست شروه کم است، اگر چ لاله و یاسمن زر د در کل

طراوت ومّازگی است مشکوفه ناشیاتی و شفهٔ او قابل تهاشا است بیکن آب و ماب سخ زباده برآن است كدزبان متصدى صف أن تواند شدائحلا درين مرّت مركز سوس بااين كمفست بيده نشدهٔ ويك مت إغوان بطرد لآمدُكه درا يخوا نبار كابل نيز درخته باين خوبي نخوابد بود ابرك اصلا نداشت وسرايا يك كل ي نمود " ( ما الله ) كياس سے زيادہ مليغ ومُوثر حله لكا جا الله الله الله الله عارت عارتون کے بیان کرنے میں اس کو دہی کی ل عال ہے، اوران کے ہر ہر حصہ کو س بترطر نقر سے بیان کرتا ہے، اور اس کے متعلق اتنی سے را سے دیتا ہے، کہ علی سے اعلى الجينير على اس سے بہتررا سے بہنین سیکٹا، لاہور میں جمان اراف دیا باغ بنوا باتھا، وہ ابھی ارتعمیر ہی تھا کہ اور نگنے یب اس طرف سے گذراد اس باغ کے متعلق جمان آرا کو ان الفاظ مين مشوره ديماسي، والحظه بيرالغ سركارعلين طافزا مصفاط منتاق كشت وازمشابه وتالاب وعارت کر تبازگی اساس یا نمته بهجبت فسلروان اندوخت · بغایت جاے تفریح و دکشار اگرعارت فواست خان را برطوف ساخته درا نجا بقرینیدایوا نے که در برا برآن مرتب میشود،نشینے ترتیب بابد، وبعض تصرفات مناسب بھی اید،سیرگاہے بے نظیر میود، (ایفاً) وبلی سے باہرشا ہما ت نے اپنے قیام کے بیے اعزابا دمین باغ اور محل تعمیر کراہ مقے ان کے متعلّق اور نگ زیب لکمتا ہی تا اخراك روزه اعواكم وفين بنياً بسر برده ٠٠٠٠ فريمات اين مكان نزمت نشان زیاده اوان است کربجارت درآید عادت که درین و داحکمت، بود مورت أنام كرفته طلاكارى معن سابوان مرتبه بإيان اطرات حرض كرتباز

ترتیب یا فته ده ابر دران به بیا رسر دا ده انده ویک ایوان و دو بچره که بجائ بنگاهم شده بو ده مرتب گشته بسیا دبوق است ، نقاشی عارت چهاداً بشار با تمام رسیده و در نخوسنگین دوش میان باغ کارے بست ، خواص بور بات نوراسفید کاری می کنند" ( بهه) خود و بلی مین اگر چی قلوز میلی کی بعض عارتین تیار بوگئی تعین لیکن بچر بھی سلسلهٔ تعمیراری نقا ۱۱ و رنگ زمیب اس کا حال اس طرح بهاین کرتا ہے :

فرداس آن دوزچارشنبه حسب ایمکم الارفع بریدن به شیر باس محترمه بددن قلعهٔ رفته خسست با فاید زادان الملحفرت از تماشا س عارات و دوفایهٔ مبارک که دورون ا مسکون میشنی طاق است مفرحت اندوزگشته مادو بهرمیری نود، و درین مرت بسر چند دران مکامنا سے عشرت بالفر بیشتر میکرد، شوقی تماشا افزون ترمی سند، و در از تفریح آن برنمی توانست گرفت سه

> ز پاستا بسرش برکا که می نگر م کرشمه دامن ل میکشد که جا اینجا است

پایستو منام جروکهٔ خاص دعام مقدس را برجین کاری ندوه مرتب ساختراند،
ود نگ می کدایم باسمی است تا پاس کارا زسنگ مرم تیار شده، و سقفش کدلطرز
گنید فرد دسطی ساختر محوافق می کرده پرد ماس آئینه کاری ترتبیب داده اند بنایت
دیما و خش خاصت ، برج منهن خوانه نیز مطابق می با نام رسید، پاره کار دی کی ا
دیما و خش خاصت ، از راه پاست ، از راه پاس خسانی به سلطنت کاش ندرا بهبین کا
مانده ، لب یا رخوش طرح و بجااست ، از راه پاس خسانی به سلطنت کاش ندرا بهبین کا
بس تب کلف کرده فرش حام خاصه راحسب کی نیزجین کاری با شان نوده اندا نهرونو
درارس نگ مرفرشتل برد و حوم که مجدد ا جانب دریا در باغ حیات بخش احداث نیش

خیلے تازگی دارد، وحوض اَبشار شاہ برج کراز سنگ قِند صاراست، وہر مرغوبہا کے حوض میا آب برج را برج کاری کروہ، با نام رسانیدہ اندا در باغ حیات بخش کہ استی تفریح اَن بنال زندگانی را مازہ می سال دگل زعفران سبیار خوب شگفتہ بود، باغ اَرام گاہ فیض بارگاہ خیلے باصفالاست، وعادات بحل نواب برگیم صاحب جیوبو علم اقدس سست اتام یافتہ درخس فانہ کر بجا ہے دیوان فا منشدہ، کا ربا تی ہست اعلم یافتہ درخس فانہ کر بجا ہے دیوان فا منشدہ، کا ربا تی ہست اعظم اور شدہ، کا ربا تی ہست اعظم اور شدہ، کا ربا تی ہست اعظم اور شدہ می اور اور سام شدہ خواہد شدہ

زبانِ مقال در تو لیت و توصیف این عادات داخت افزا و با فات و لکت الله است بی تعالی بزودی این محاملات بی نظیر العجزت فرم سعادت لزدم شرف دونی بازه و طرا و تے بے اندازه بخشیرہ فات مقدس بالی حصرت دافراوان سال در کمان عیت باگونا گون میش و عشرت زمیت افزا سے عرصه بهان وا داورائی مال در کمان عیت باگونا گون میش و عشرت زمیت افزا سے عرصه بهان وا داورائی مقبی در بات اس کی بیادی مان کا وه شهور مالم به مثال مقدره سے و میات باری مان کی قریم فاتی میش میش مالی مقدر مالم به مثال مقدره سے و میات باری می سے باد کو بی ہے مان کی قریم فاتی میش میش میش میش میات کا مقدس گوشد اور میسرا ندا طاعت به کی کی میشیت نهین و سے دکھی ہے بلکہ وہ ما درا نیشفت کا مقدس گوشد اور میرا ندا طاعت کی کا باک نداویہ میں ہے بین نی کی میشیت نا بین کو اطابا ع و بیا ہے و ایس میراس حمین ترین عادت کے شخص ان ان فالم مین شاہمان کو اطاباع و بینا ہے ،

"حمد بطوا ن دومهٔ منوّره دفته برکاست زیارت سارسراطاعت اندوخت، عارا مر این تظیرهٔ درسی اساس مبهدوستورکه درصنور پرنور با تمام رسیده ،استواراست گرگندوم قدِمطرکه از جانب شال در برشکال از دوجا تراوش میکند، و بم جنبین چاپش

باغ اہتاب القام ابگرفتہ بود، بنابران ازصفا افنا دہ عقریب طراوت

ازہ نواہدیا فت، حوض تمری شکلہ ہے اطرات آن پاکیزہ دمصفا است ( بیلیہ )

عالات بنگ اور مکنے بیب کوجس طرح ان چیرون کے بیان کرنے میں کمالی قدرت تھا

اس سے کہیں بڑھکروہ جماک کی تمام صور تون کو لکھنے بین یدطو کی رکھتا تھا، تزرها دکوو موسی سے کہیں بڑھا تھا، تزرها دکوو کھنے بین یدطو کی رکھتا تھا، تزرها در کو تو و م و مان کے حالات اور مختلف فیرن کے فرائف کے متعلق مندرہ فریل اطلاع شاہمان کودیتا ہے:۔

دری ن فری در المان و المان و المان و المان و در در المان کرا آب خندی بر نیا بد، پیش رفت بهمااز بیجانب نفع نی بخشد، و نقب زون مکن نمیت ، با دولتخوا با درگاه سلاطین بناه درجهان آور د، و بعد از در و مبل ب بیار با تفاق خان سحافی م نشان مت اربیا فت ، کرقاسم خان که بنده کار طلب ست ، در مماری خدمت با او سعق اون به برآوردن آب حن رق بر دا ندوج ن ظام او د کر درین

صورت چوم بیسب مِرد رجال منترخوا بدست، تازمان کراب با برمطل بو دن مور فان سوادت نشان ج ندارد،ان دينورواني خردردان كوه قيتول ماس كم به سالاروانی ایران سپه برده بود، دخند تی کم است، واسب ندار د و دیوار قلومان مرت ميكيېش نيست موريال نايد، ورستم فان مهاو فروز جاك كوفواش يودن اين خلف كب يارداشت ميان سيرايشان مورجال قاسم فان مركرم كار باشده وها بت خان وراجروب بطرين مخنت جانب جبل زمير و د ناين رو چون خال گذاشتن طرف در وازه خضری نیر مناسب بو دراجه ب سای ایجانب سابق مقرر دامشته موريال فان سعادت نشآن بعمده بجابب فان بافواج التمش مورييال قاسم فان بهمدهٔ نصيري فان باسجت از سوار دييا وه واگذا مشت خا سعادت نتان درسي برون سياه وساحت ومدمه براس توب اندازى ابتام عام امدكرى تعالى بيع بنديا معضمت كراداتونيق جان سيارى وجانفشاني ني ساخته درمبيني واقدس سرخ رووس لبنسه گرداند ومكنون خاطرا قدس بوجراحن بنعة ظور حلوه كند ( الله ) محاصرہ کے سلسامین ایرانیون کے بار دوخانہ میں اتفاق سے اگ لگ جاتی ہے ، اس سے و نقصانات و ممن کو بہنے ہیں ان کواس طرح بیان کرنا ہے:۔ التائيدات البال معدوال بادتابي ودون قلعه غريب سالخرو وادبعفيات أنكه ظا برراً آبار نا بكا دمجد باتم وزيروت يخ على سنوقي وراتفاعي منابطه حاصل حيل لك و محود بیک ارباب قند بار و پیر با زار و نیبر علی میگ جبیبه زار باشی و حمیع د میگرد ا

فرس ده بو داکرانیا دخانه باروت راکه در قلعهٔ دان کوه است داکرده بارو سه را به توب انداذان تفنكمان شمت كنندو أنجاعت بانجام نوز، دست بكار بزده بودند. كرقفنا را أتش تمناكوا زوست بنضي كم نزديك بوالهاست كوگرو، كه در توشه ياد و ست فاشهو تنباكوى كشيدا درگوگر دافتا در وتا اگاه شدك مردم أتش لمبن دشد ورين اثناء گروي از مخسنان بقسد فرونشا ندن إنش سجوم أورده برحند سمى نوده ، فائده مذكرو؛ وبارت درگرفته صداستهو مناک برخواست · واکثرخانها سے شهرالرزه دراً مده باروت خاج باعادستے کوشعل آن بود ، بخاک تیرہ برا برگشت واز آنجا ما دروازہ ماسوری کر خیاست است اخانهاب داسته بإزاد بعض افنا داو بعض تركيده بإرجاب سرب سنكها مبنيا دا نبارخامه كه بر بوار فقر بود ، باسب وآدم رسسيده بسيا رست دا جرف شت و قریب مکصدوینجا دکس ازسیایی وسقه وغیره در آتش سوخته بیا د فرمایر رفت، وازر ژشا قله که باینجا اَمده بو د ند، جز تهر ماشم و زیر کے نیات آیا نت ، بسرطی بریک مشرف بر بلاک و دیگران نیم سوخته مزارخواری برستر بیاری افتا ده جان می کنند، آرے انہ قوت طافع اقبال مطانع إعلى خرت وقوع إمثال اين غرائب بعيد شيت " سيل ) ایک مرتبراسی قسم کے ایک حا و ته سے بعض متمازایرانی افسر ہلاک ہوتے میں انکی موت کی اطلاع ان الفاظ من دتیا ہے،۔

ر "انجدازا تا در اتبال بهال علی رس برازگی روس واده، کشته شدن میرما لم خاطب برمیر کلان تا نی است که بهگ باشی و مها حب ابتهام برج نو د برج خاکتر لود، د در سلک بردم خوب والی ایران انتظام واشت، ویک پوزباشی که ناش مولوم شنو وصورت تضنید آمخی د وزم یک د قربها کلان که برجا سه در از داخته میتو دواشد

قفاللَّان بدكتش فهت مرشت ويوز باشي المركور كم دربن نونشسة زوى باحت مذارسيًّ بنرولا نخاكب بلاك انداخته ايخاك باوفنا برواد اكم مقودان فلعاعضات أنها واكربهوا رفته براگنده مشره بود، تبخص بسیار برست آورده ورگو<sub>،</sub> مذلت واد بار فروبر دندواز مالد<sup>د</sup> بودنِ أن مفسدغر بوے از نها و مخذو لانِ قلعه بر خواست، ی گویند که اولیه مرکلان خفاجه است اکم درجد شاه عیاس اعتبارے وصالتے داشت ، و درقلم بغراد مصدرے ترودات شده بود، وعوى اوخانه دار از مردم معتبرتنا ه طهاسب بوده " ( المرجم ) المرادم معتبرتنا وطهاسب بوده " ( المرجم ) اسی سلسلہ مین راجر راجروب ہوں مان اور اور ناک زیت اگر کمثا ہے ، کواس نے ا یسے راستے کا پتہ جلایا ہے، کراس کے ذریعہ سبت جلد قلص سے کیا جاسکتا ہو، اورنگ زیسے ہرقتم کی امداد کا انتظام کردیا میکن عض لوگون کی غلطی سے پیشب خون ناکام رہا اور نگت ز نے اس تمام وا تعرکوجن انشاپردا زار بفصل طریقه پر سان کیا ہی شایدا کے بمورخ بھی اس زیا وہ شہیں لکوسکتا تھا،اس کے علاوہ اوب کی جاشتی بھی کم شین ہوتی ،اس کے الفاظ بین "بفتر بيش ازين نزد دستورالوزرا رفته نو دكاراب نظرمردم من دراً مده كه ازاني برود اركس قيتول مامخرميتوان ساخت؛ واليتان فاطرخود راجيع كرده اين تخف را باين مرو مذكورنمو دمذا برحن دنظر مهوستسياري وخبروارئ فلدنت ينان بغايت بعيدنو ومعقول نى شدد الم جون راجر راجر وب حرقام داشت ومبالغرى كرد ازما حظاء أنخر مبادى چون فرصت فومت شود واداد و فودرابعرض أنمرت رساند شاون درين بابببر عتاب بادشابی گرد د؛ براے الزام حجت و دفع گفتگوے اومقررت را که درکمین بود ہرگاہ قابوبیا بدا زروے فہیدگی و تنگی بیش منا و خونش مجل آور د، مایکن وراخفاے این را زکوشش میرفت، و بجست مرانجام این مطلب مصالح و کو مک انجرا وخرست

سعادت نشان رومروکرده تاایخیشب میشنبه کرساعت متمارا و بود، دستورمائب آ بحسب خواش المأسس وباتي خان وراجه مرن مسنكم وجتر بحوث وغيره راكه دريين ست مرکبال داشتنهٔ وقریب نرارسوادازمردم اتنا بی خو دمقر رکرد، که نسر یک خدمت بو ده کو نایند، دخو د براے کس بمه جا دم کا ن تعسب ترساخت، د بهبین شسار واد دراؤل شیشنب نه در راجه داجروب جاعتے را برا ه مقرر فرستاره نو د درکوه سنگها دانیا ه ساخته و در تر باما غان سعادت نشان داخر کرد، و ب<mark>اتی خان ک</mark>ار طلب ٔ راجه مدن *سنگه* و چ<u>ر مجوج</u> چومان دغیرو جمبیتها را مراه وزیر بے نظیر بوجب قرار دادیجانب علی قانی فرستاد<sup>ه</sup> نز درا جراح روب آمرند، این مربد نیز سه صد سوار حبیره از ملاز مان خو د مهمرایمی او تعیین کرد ۴ بودا درین اثنامیان را جردا جروب و<del>مفقر می</del>ن گفتگومنیو در چون شب بود ومردم کولی سببار جمع شده بودند، أواز بالبنب گشت و ماطلوع اه که یک بهرشب مانده بو دانز ا زفرستا د باست راجم ندکور میدانشد، وقعے کہ جمار گھڑی ازشب باقی ماندہ وخبریسسیکم مردم یک طرف تحصنان داریداریا فتر مرکث تندر را جرداجردی بند باے با دشاہی را از کمیفیت حال اگاه ساخته گفت که مراجعت ناینده و خو د تا آمدن مروش که منین تر بودندا بانجا توقف كرو وجيع ديكر نزازروك كاطلبي بااوما ندند، تضارا درين ضمنك راج مذبورنا نعميده با وخررسانيدكه جنع ازمردم اوبالاست كوه رفته تقلعه وراكده اندا واواز خام کاری دراسگی بران بخن بے بنیا و اعتسما د کرد هٔ کرناکشیڈ نقار ه نواخت کیا رنسیع مکان مزن نستح فرشاد · ومردم که مراحبت نو ده بو دند از اواز ، مُزنا و نقاره ماز آمده حاضر شدند ومعلوم كشت كه آن خبراصلے نلاشته مقارن این حال افتاب برده دری آغاز کرده طافع گردید، وننیز خبردار شده محبت *نگٹِ بگر گرفت خصن*ا ن بچرم آورده کر <u>سب</u> دا

که بالات کوه براکده بود ندابیا دِ تفنگ گرفته برف داکشته دخسته میافتند ابجها زان جاکه وقت مقتی آن نبود که با زخوامت این عفلت فی خطاب عظیم از راجه داجروپ کرده ایم تو بیخ وسرزش با تی نبوده بچون ازین بمت اورایاس مال مشد نوست کرمیش ازین تقرم گشته بود این مریدا وراجا نب مورچال خود آور د که شاید در پنجامه مدرخدمت شایسته گشته بوت انفعال زچره تمیت خوش با تصافه و بان وسید از عقاب با دشاهی ایمن گردد " (سانه)

اس قت تک ہم نے جنی مثالین می بین ان سے اور نگریکے کمال انتاکا ایک علم تخیل فرہن تبین ہوگیا ہوگا ہے میں ماص خور وسکر اور جنجو و تلاش کے بعد متحن بندگیا کی بین ابلکے مرف من مرسمری نظر کا بیتی ہیں کا و بہت مکن ہور کہ جشم نظر سے بہتر شالین پائیگا، دو سرے ان مثالون ان خطوط کا مطابعہ کرے گا، وہ ان خطوط این اس سے بہتر شالین پائیگا، دو سرے ان مثالون کے علاوہ بہت ذیا دہ مثالین بڑھا کی جا کتی جین کہ وہ اس خطوط میں اس مقدمہ کی طوالت کے خوف سے ہم آکو منظر انداز کرتے ہیں اور اس جنم والون کے ذوق بیم برحبور ٹرتے ہیں کر برجور امجموعہ انداز کرتے ہیں اور اس جنم مقدمہ میں امیر فصل محبث نامکن سی ہے ، وامان بگر تنگ بی امیر فصل محبث نامکن سی ہے ، وامان بگر تنگ بی امیر فسل کے موال و

(·>:i:: <:)

(س) کی سیرت اور نگزیک ما خِد،

جیساکہ بیان کیا جا چکا ہی اس تقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتا کہا ورنگ ذریہ ہے گئے الات اوراس محدرکے اندرونی واقعات اوران کی تفصیل کیسے کئے وراورنگ نی بہت اوراس کے دوسر سے تمرکا سے کا دکے خطوط سے بہتر کوئی دوسر آبار کی مواد نہیں ہوسکتا، لیکن برتسہ سے دوسر سے تمرکا سے کا درکے خطوط سے بہتر کوئی دوسر آبار کی عزیب سے زیا دہ ہو جی تھی ہے میں جب اورنگ زیب کی عزیب سے زیا دہ ہو جی تھی ہی علاوہ بہت سے ایسے واقعات بھی ہیں ، جبکا خطوط میں کوئی تذکرہ نہیں ہو اس لیے اسکے بنتا ہاد کے حالات کے سالات کے سالات کے سالات کے ایس سے ایسے واقعات بھی ہیں ، جبکا خطوط میں کوئی متوجہ ہوٹا بڑتا ہے ، اس سے ایک سے اس سے

عمد ر (۱) ترکب جمانگیری، یه اورنگ ایب کے داواشدشاہ نورالدین جمانگیر جمانگیر کی خود نوشتہ سوارنج عمری کے نام سے مشورہ بیکن ایسا کہنا ایک غورتی کے ملے میں جوروزیم کے سلے میں جوروزیم کے ملے میں جوروزیم کے ملے میں جوروزیم کا مدود کا کہنا ہور کا کہنا کا کہنا کا کہنا کا کہنا کا کہنا کا کہنا کہ کا کہنا کا کا کہنا کیا کہنا کا کہنا کی تھا کہ کا کہنا کا کہن

انقلاب المهور مین شائع بوا تفا ایک مفعون ای روز نا مهین لکها عقا بیکن اس کے علاوہ اس سلسله ین و ناظر سرکار کی تقنیعت اور نگ زیب مبلہ دوم وسیوم اور مختلف کتبی نون کی فیرسین ہی ہماریمیش نظر اور مختلف کتبی نون کوئی فیرسی کے ماری میں اور و خید رکمی بال ساتھ ہم یہ بھی تبادین اور و خید رکمی بال اکسی ساتھ ہم یہ بھی تبادین اور و خید رکمی بال اکسی ساتھ ہم یہ بھی کوشش واری ہے ،

يم ہے، آج سے تقريبًا ٥ ٢ مال بہلے ايشيا تک سوسائٹی بنٹھال نے بنی مطبع**ات** متعلقہ مند (نه په په مهر از از که بی کارون ک بیش نصف ورجن مامون سے موسوم ہڑا در درسرے اقبالنا مربہانگیری کے شابع کرنے کا ادا فی لیا تقا اور بیرخدمت کیتان کیس دوعه که مونه تریم مردی کی گئی تنی بیکن هندندا ے وہ اس کام کوشر وع نہ کر سکے ، اور اسی آنامین کٹائٹ کے می<del>ن سرس</del>یز ٹے علی گٹرہ سے تزک ک اڈٹ کریے شائع کردیا اس کے بعیر صلاثها مین سوسائٹی مذکورنے اپنے ایک اجلاس مین ہی مئىلە بىرا زىمرنوغوركرنانىر<sup>ۇ</sup> كىيا «اوراس بن تزكىكے متعلق كىيتا ن موھون نے بہت سىمفيد معلومات بیش کرتے ہوے تبایا کہ یہ واقعہ بالکل غلطہے ، کہ وہ تزک جمانگیری جے محمد ہا دی محیر شاہی ہدین مرتب کیا ہے، خودجها نگیر کی خود فومٹ تدسوانے عمری ہے، ملکہ کم از کم ۱۰۱۲ ورزمار ار زائد عاسال کے ابتدائی حالات تک اس کے ہاتھ کے تکھیموٹی بین اس کے بعداس نے یہ کام صنت مدخان کے میرد کیا بیکن و سال کے اندر ہی اندر پیلسلہ بھی ختم ہوگیا ،موجو دہ مطبوط تزك محد بادى كامرتب كرده ننخرب،اس كعلاوه ابتدائى حالات كے متعلق وجدا كاند نسيخ الين اورد ونون من اتنا احملات بوكه وكليكر صرب بوق سے اور تقين في اس سنخ كو حواسيني جواہرات ہیوانات وغیرہ کے بیان مین سالغہ میں نوم ہوتا ہے بنقلی تسلیر دیا ہو ہا<del>گا</del> کہ میں جناب ستیداحمد علیصاحب رامیوری نے اسکا ار دوتر جمبر کیا تھا، اور وہ مطبع نظامی کا نیورسسے مشاکع بھی ہوا تھا ہرہے پہلے ملٹ ٹامی<del>ن تھیں انڈرس</del> نے اس کی طرف قدم دلائی،ایٹیا ٹک مسلینی (جلد من اء اور ۱ عامین اس کے بعض جنون کا ترجم شائع کیا اس کے بعد فرنسس گلڈون اپنی تا پیخ ہندوستان کی جلدا ول مین اس کے اقتباسات کا ترحمہ داخل کیا بقلی ننخ کا دج بندرہ سال کے عالات پرشتل ہے) ترجم میر ڈیوٹر پرائس نے کیا اور ۲۹ شاء مین و الحاسر المجمشر عیری

المان عالم المان على (Griental Fransletioncom mittee مرسير كے شائع كروه ننخ كاده اڈنٹن ئى جونولكتوريرس نے جھايا كئيے، ٧- اقبال كامرُ جِما تُكِيرِي، س كامصنّف مِحرِ تسريف الخاطب بُرحَد خان (المو في البيرا) ہے، یہ دہی مقدخان ہو ہے جانگیرنے اپنی حکومت کے ستر ہوین سال تزک کے سلسلہ کو قائم ر کھنے برمقرر کیا تھا، ہی کی یہ ایکے مین صون برہ جلداق می تیب او سے ہا یون ماکے عالات مین مبارد وم مین البرکے اور سوم مین عمد جها تنگیرہے ، اول اندکر دوجلد مین بهبت نایاب ہیں، البسترسری جلدکو البنیا کا سوسائلی بنگال نے مطانداء میں شائع کیا، اوراس کا دوسرا الأبيش سنشاء مين لكفتو سي مي شائع بواراس علد كا أنكر مزى خلاصه برطا فرى متحقر مين وجردت ١٠- مَا شُرِجِهَا نَكْيِرِي، كَامُكَارِمِينِي الخاطب بغيرت فان (التوفي بنظينه ) في جام کے ابتدائی مالات سے ہی کی موت کک کے حالات لکھے ہیں، الم - محالس السلاطين بصنفه مح ترسراف في اليك في اليخ (جلدام ١٣١١) مین جمار جهانگیر کی اس نام کی ایک تا این کا بھی تذکرہ کیا ہے، برکتاب غزنویون سے شروع موكر جانگيركي دفات ككے مالات يشنل ب، شنابِهان، | ۵- اقبال المريمة مقتورهان، س كتاب بن شابهمان كے مثلة لے مفصل عالات (مالیش سے میکر تخت تشعنی تک ) مکھے گئے ہیں ہیں و قست تک ہیکے مرت د دنسخ میری نطرسے گذرسے بین ایک ننخروہ ہے، جو فدائخی خان کے کتب خانہ کی لتاب نمره وه شابهان نام كابتدائي صدين شل ب، اور فرست كارف اس مجوعه کا حصرا ول مسلود یا جوا در دو سرانسن کلکته کی امپیرل لا بریری کے اسلام حصة مین ج له مفصل حالات کے لیے ویکو فہرست کتب خانہ میزم ۲۹ ۵ اور الیا جارم ۲۵۱

بو بار لائبرین کے نام سے موسوم ہے، موجود ہے، اور و بان اسکانام، احوال شا بزادگی شاہجان ہے، رقی آئے ا بنے ضمیمہ مین بھی ہس کے ایک نسخہ کا نذکرہ کیا ہے، بو بار لائبری کی فارسی بو کے اوّلین فہرست کا دِجا ب میر صبر ظیلم آبادی نے جو بچھ دنون تک دیب الد آباد کے اوْ میری نے، اس کو اوْ سے بھی کیا تھا، لیکن ان کی عرف و فانہ کی، اور اس ایم کما ب کام و د ہ ان کے ایک موری یا میا مصنفہ محدالین بن او انجن شرینی، مرز آائین یا امنیا شاہجانی عکی

٨- ما وشأه مامم، مصنّفه محدوارث (المعتول الفيلم) بهارامصنف عبد عمد المعتول ال

کاٹناگر دہے، ابتدا واس کی تاریخ کی اصلاح علاّ مرسعدالٹر خان کے ذمریخی میکن ہی موکے بعد یہ کا ٹناگر دہد ہی المن اللہ کا اللہ کے اللہ اللہ کا ا

9 علی صالح ، مصنفہ تحرصالے کنبولا ہوری ، یہ شاہمان کی بیدائیں سے میکر قید و وفات کے حالات پڑشتل ہے ، اور اس کے مالات پڑشتل ہے ، اور اس کے مالات پڑشتل ہے ، اور اس کے مالات کیا ہے ، اور اس سے یہ کرتا ہے فاحمیٰ ہے ۔ اور اس سے یہ کرتا ہے فاحمٰ ہے ۔ اور اس سے یہ کرتا ہے فاحمٰ ہے ۔ اور اس سے یہ کرتا ہے فاحمٰ ہے ۔ اور اس سے یہ کرتا ہے فاحمٰ ہے ۔ اور اس سے یہ کرتا ہے مالی ہے کہ میں ہے ، ایشیانگ سوسائٹی نبکال اس کو بھی شائع کر دہی ہو ،

ان سرکاری تاریخرن کے علاوہ عمر شاہجمان کی مندرجا ذیل اور تاریخین بھی ہین، لیکن ان سرکاری تاریخین بھی ہین، لیکن ان مین کوئی نئی بات سنگل ہی سے ملتی ہے، اس بین تاریخی حثیبیت سے ان کو کوئی لیک زیا وہ اہمیت ماس نہیں ہے، لیکن بھر جھی عام واقفیت کے لیے ہم ان کا حال بھی مختصرًا لکھ ویتے ہیں۔

ا مخص - مرتبه محرقا براستنا المخاطب برعنایت فان بیتاریخ در اسل برسه بادشاقی فامه در تسندوینی بجدالحید اور وارث کی تلخیص ہے اور اسی بے اس کا نام مخص کی کام وراث کی تلخیص ہے اور وہان اسکانام ورثیتا ہے ال باوشاقی کا کہ روت این کا نام مخص کی تاریخ کا فلاصہ ہے اور وہان اسکانام ورثیتا ہے ال باوشاقی کی تاریخ کا فلاصہ ہے اور وہان اسکانام ورثیتا ہے الی باوشاقی کی مورت ہیں است است است است کی ماوت کی مورت ہیں شاہمان کے خت نشین ہونیک وقت سے اور نگریب کی وفات تک مالات برتم کی بر مرحوم ہوتا ہی الب میت محاد و من فران کی بر مرحوم ہوتا ہی الب تا می مواد ت کے وو من فران کی جر مرحوم ہوتا ہی الب تر مالا مورت کی مواد کی مورت کی مواد کی مورت کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مورت کی مواد کی مورت کی مواد کی مورت ک

یہ علیم کرنا دقت طلب کر کیا صا وق خان سے خانی خان نے چرا با ایا خانی خان سے صاوت خان سے ماری خان سے ماری خان سے ماری خان سے سے سے اگر چرمصنف اپنے کو اکثراہم واقعات کے وقعت موجود تبایا ہے ایکن اسکا بیان حقیقت سے مہرت دور ہے ہے،

۱۱- منسابها ن نامه، مصنفه مرزاجلال طباطبائی، اصفهائی، میرزام مین بهندوستان کے دربارتک سائی ہوئی، اور وہان تاریخ لکھنے پر مامور ہو ہے۔ چندسال کی تاریخ لکھنے پائے تھے کہ افرین سال کی تاریخ لکھنے پائے تھے کہ افنیب ارکی سازش نے ان کی تاریخ ذیسی کا خاتمہ کر دیا، پانچوین سال سے اکھوین سال ککے حالات والانٹواکٹریل جا تا ہی اس کتاب کے علا وہ میرزاکی دواور کتا بین ہیں، ان بین سے ایک حالات والانٹواکٹریل جا تا ہی اس کتاب کے علا وہ میرزاکی دواور کتا بین ہیں، ان بین سے ایک ختی ہمیزا نا ہجان کی شخصی ہمیزا شاہجان کی شخصی ہمیزا میں میں حال کی تھی ہمیزا شاہجان کی شخصی ہمیزا میں میں حال کی تھی ہمیزا میں میں حالے کے جو مختلف طریقے سے بیان کیا ہو، اس کا ایک نشخہ دفہراہ میں کہتی نے تاہجان کی ایکو ایک سنے دفہراہ میں کہتی نے تاہجان کی ایکو ایک سنے دفہراہ میں کتبی نے تاہجان کی ایک سنے دفہراہ میں کتبی نے تاہجان کی ایکو ایک سنے دفہراہ میں کتبی نے تاہجان کی ایکو کا دور اور کتاب کا ایک نشخہ دفہراہ میں کتاب کی تاہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گا

سارشا بهمان مامه مصنّفه علاد الملك تونى الخاطب به فامل فان دالمتوفى سئنه اس قرت مكن عهد بنا المعرف مصنّفه علاد الملك تونى الخاطب المعرف المراح و ا

ہندوستان آیا عبدالٹرفروز حبک کی معرفت دربار تک سائی صل کی اور وہان کے شعرامین متا دبارای زمانہ بین اس نے شاہجان کی پیدائیں سے اپنے عمدتک کے عالات نظم کرنے شروعے

لیکن شاید کمل نے کرسکا،کہ اس بین صرف عین کہ ایک کے واقعات بین ،

۱۵-بیا دشاہ ناممہ، مصنف ابوطالب کلیم (المتونی سالانیم) کلیم ہمران کارہنے والاتھا، ہندوستان اگر سپلے میر علم وج الامین سے ملا، پھر شاہی دربار تک بہنچا، اوراس کے بعد شاہی

ك اس كما كي مفصل حالات كي الي وكيوموار ف علد ١٧ مرس ولم ١

نظوم تا یخ کے مکھنے برمامور ہوا، اطمینان ومکیوئی کے لیے، اسے شمیر بھیجد یا گیا، لیکن <sup>و</sup> ہا جا کر اس کا انتقال ہو گیا ، ادراس کا با دشاہ نامہ ۵ مخالف نامکن صفون میں اب نک موجر د ہے ، اس میں بخت کہ بہزا تک کے حالات بین اس کے علاوہ اس کے کلیّات میں متحدثا رہنے ہوا قعا سے متعلّق مُثلّف تاریخی قطعات بھی ہیں ہو تاریخ کے لحاظ سے خاص اہمیّت رکھتے ہیں اسکے يا وشاه نامه كانام شهنشاه نامه هي يئ ١١- يا وشاه ناميز مصنّف مير محييني كاشي (المتوني سّالة لله الحيل شابجان كے مدن مندوستان اگر در مارین اخل ہوا، اس نے شاہمان اور داراشکوہ کے نام بہت سے قصیرے بھی سکھے ہیں اضوس کروہ بھی اپنا بادشاہ نامہ کمل نکرسکا، اور وہ بھی نامکل صورت میں ہم ک ١٠- بطالعُث لاخبار مصتفرر شيدغان المخاطب بريد لع الزمان اور بگر آيپ كو جب قند صارکے دوسرے محاصرہ سے واپس بلالیاگیا ، تو تنیسری مرتبہ داراشکوہ اس کام پرمقرر لیا گیا مصنف نے اس کوقنہ ھا کے متعلق ہبت لی کوشٹون کے مخقر سرسری بیان سے تنہ وع کیا ہے ،اوراس کے بعد داراشکو ہ کے ماتحت محاصرہ کے مفصل حالات اس کے ملتا كى وابي تك عليه بن اسكامصنف محاصره كاحتم ديدگواه تها ، 

طریقرسے بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب ایشیا ٹک سوسائٹی بنٹال کی طرن سے شائع بھی ہوگئی۔
۱۹- ما ترعا کمگیری ، مصنفہ محرسا فی ستعد خان میا در نگ زیرے پنجاہ سالہ جد مِکوست کی جُل لیکن جائے تا ہے جہ میرا ورنگ زیب کی و خات کے بعد سرکاری کا غذات سے مرتب کی مجل لیکن جائے تا ہے جہ یہ اورنگ زیب کی و خات کے بعد سرکاری کا غذات سے مرتب

کی گئی ہے ، پیجی جیب کئی ہے ، ٢٠ فطفرما مترعا لمكرى مستفرماقل خان دائى البيرزاعسكرى الخاطب برعافل خان عداورنگٹ بیب کامنہورا میرتفا، وہ شہزا دگی کے عمدے ہی اورنگ زیکے پاس ہاہے، اس کی یہ تاریخ فاند حکی کے مالات کے لیے بہت مفیدہے، وہ اپنی تاریخ کو حباک ہے آہے تمرقع كرك ميرجله كى وفات برخم كرديا ب،اس كتاب كمتعدد نام بين، اور مبض لوگوك نے تواسے علمی سے امیر یا میرخان کا آبی کی تصنیف بھی بتا دی ہے ، ۱۷ تا رسخ جنگ برا دران «معتنه محرما دق انبالوی» به کتاب دراس آدا عالکیر کا ایک صته سے اس مین اور نگ زیب اوراس کے بھائیون کی خانے جنگی کے حالات درج ہیں، اوراگر میربیتمام ترعا لمگیر نامہ اور عل صابح کی نقل ہے کو صفح اس سے نفط بلفظ کئے گیے ہیں، پورنجمی مصنّف نے اس مین مجن لیسے اضافے کئے ہیں جواہم ہین ۲۷- تا ارتیج شاہ شیاعی مصنفہ میرمیموم اس کامصنف اورنگ زیب کے دوس بھائی شاہزادہ شجاع کا پرا ناملازم تھا، اوراس نے سنالیا یا مین مالدہ بین یہ کتاب لکھی ہی وشک کا حامی عفا اُس کے علاوہ اس کا سالہ محدسیر اِنتہ زادہ سپہرشکوہ کے بیما ن بختی تھا ۱۱ دراس کے بعدوہ اورناک زیب کے بڑے لڑکے شمزادہ محرسلطان کی ملازمت میں داخل ہوگیا تھا، ية تاريخ شا ہزادہ شجاع کے نقطۂ نظر کو جاننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ٣٧ فيجيم مع مصنّفه شهاب لدّين طائش؛ يدكّا ب ميرع لم كفوهات كوچ بهاراور اتهام کے حالات پیشنل ہے ،اس کی ب کا ایک امنا فرجومیر حلبہ کی وفات سے شالیتہ خان کے نستے چاکٹام نک کے حالات پڑشنل ہی بوڈلین لائبر بری میں ہی پروفیسر سرحد و ناتھ نے چارنسخون کی مدوسے اس کو مرتب اوراسکا انگریزی ترجمه کیاہے،

الا - اور ماک مامم، مصنفه گرویزی، یه تاریخ متطوم ب، اور برا درانه جنگ کے حالا میں مستفہ گرویزی، یه تاریخ متطوم ب، اور برا درانه جنگ کے حالا برشتل ہجو اسکا بیان تاریخ شاہ شجاع کے بیان سے بہت مات جا سے آزا د ہو کر کھی گئی ہجو اس لیے اس کے بیان کردہ واقعات کی صحت میں بہت کم شبہ کیا جاسکتا ہے،

المراتشوب بین دامستفریستی برجی برا دراندجنگ بعومًا اور مراد کے عالات بین خصاً منظوم تا برخ سب کا مصنف مراح کا ملازم محا اور اس نے اسپنے آقا کی حابیت اور موافقت بین برتا برخ لکھی ہے ، بیر کتا ب حمید بھی گئی ہے ،

ود قراص المواريخ معتفر جان كيار ميالة بيه بندوستان كيمل تاريخ ب جوابتدا سے میکراورنگ بیب کی تخت مینی ک کے مالات پرشمل ہے اید کتاب مین د وسال کے عرصہ مین ختم ہوئی ہواس کتاب کوخانصاحب جنا <u>ب سیّد ظفر حسن صا</u>حب دمج ا تریات بند) فے اڈسٹ کرکے ٹایس تھی کر دیاہے، ٠ ١٠ - لب التواريخ معنفررات بدرابن ولدرات بهارال بهارت مسنف كا باپ شاہجانی حکومت کے مبیوین سال راے کے خطاہیے مفرنساز را ور دا راشکوہ کا ویوا بن مقرر ہوا، نیکن و سال کے بعد ہی مرکبا، نبدرا بن کو اور نگ زینے ہی خطاب کیا اس مین شہال غوری سے لیکرسالیة تاکے حالات بن اس کا دوسرانام لب لتواریخ مندہے، السينتخف لتواريخ مصنفة كبون داس ولد منوسرداس كواتي،اس كامصنف الله ین سرکاری سرکاره مقرر مواه اورجسیا که سکابیان بی که اس نے اسی وقت سے اہم واقعات کی یا دواشت رکھنیانٹرفرع کی ہما اُنکہ ہما ورثناہ کے تخت شین ہونے کے بعداس کوہندور تنا ا کمل تاریخ مکھنے کاخیال بیدا موں اور اسی خیال نے اس کتاب کی صورت میں علی جا مہینا اس کا ب کی ملی میت اس کا وہ آخری ماہے جب مین اس مے سنتان کے صوبوں كران حالات كوويات جربهاورشاه كع كم سيجم كي كئے تھے، در فاكراب تو نيدران کی تاریخ لب لتواریخ کا چربه معلوم ہوتی ہے، ٧٧ - ربيم التواريخ مصنفه عزيزالتريه ايك عام تاريخ بي جبين بندوستان كي يو کے حالات بھی ہیں اور بیرحا ت ابتدا سے لیکر فرخ سیرک کے زمانہ پڑتا ہیں ،اس کم كوئى فاص الهتيت نهين بحوا خلاصئه عالميكية المهر المضرحاتم خان بيرا وزيك زيب كے ابتدائي وہ ساله كاي

تاريخ عالمكه نام كافلاصه ۲۲- مراہ العالم فی مراہ ہمان عام عوال سے اس کی تصنیف کاسر ابخا درخان کے با ندهاجا تاہے، نیکن بیط مزہوسکا، کہ اسکا حقیقی معتب کون ہے، ابستہ اتنا صرور معلوم ہوتا ہے لم اسے <u>سیلے عمر ن</u>قانے لکھا، اور بھراس مسودہ کو اس کے بھا ہنے عمر شفیع اور بھیوٹے بھائی فیررضا لگ الگ مکمل کما، اس لیے دونون سنون مین کمین کمین کنون تالات بیان بیزا ورنگ نیایی ک ستعلّق آمین جوحالات بہیں ، وہ خلاصۂ ما لمکیرنا مہ کی طرح ایک بڑی حدّنک عالمگیرنامہ ہی سے ماخوز اين ۵۷ - تذکره السلاطين جيفاني بمعنفه محديادي كامورخان. يه تايخ نتيوري خاند کی تاریخ ہے، دوصون میں نقیم ہے، تیورے لیکر محدث ہ کے چینے سال مک کے حالات پرشتل بوابترالین ترکون اور فاون کا بھی تحقیر بذکرہ ہے، وسيمتحنيك للياب، مصنفه فرد باشم خاني خان، يه تاريخ بابرس ليكر فحد شاه با دشاه کے جود ہوین سال تک کی تا ہر خے ہے ، اور اسے ایشیا ٹک سوسائٹی برگال نے دوحلدون مین شایع می کرویا ہوی کت بہت شہر وعام ہے، تذکرے | اسم ما ترالا هراء مصنفه نتاه نوازخان شهید خوا نی اور نگ آبا دی، پرتمیوری امرا است بڑا تذکرہ ہے، اینیا ٹکسسوسائٹی برگال نے اسے تین جلدون مین شائع تھی کر دیا ہ ٣٨- مذكرة الإهراد ،مصنّف كيول إم ولدرهونا تقواس اگروال يريجي اكبرت ميكريهاند کے زمانہ تک امراء کے حالات میں جواس مین ووسے زیادہ کے تمام مصب ارون کا تذکرہ ہے اور مزرورا جا ون اورامیرون کے حالات کے لیے قاص اہتے۔ رکھتا ہی ٣٥- فرحت النَّا ظري، مصنَّفه مي اسلم بن محرحفيظ اللَّه ترسروري الرَّبِي يه ايك ما مَالِيَّة

نیکن ہیں کے آخر میں علما رُشعرار وغیرہ کے تذکرے بہت مفید ہیں اورنٹل کالبح میگزین دلا ہور )کے دونبرو میں عمدا ورنگ زریکے فضلاً علی داورشعرار کے حالات کسس بیٹ شائع کئے گئے ہیں، به - ما ترالكرم بمصنفه غلام على أدا دبلكراى بيك بسحيداكبادس دوعبادن من تبايع عبى بوعكى يوا اله- ثريدة المقامات ، يه كتاب حضرت شيخ احر مجد دالف تاني ، فار و في سرنه ك نقشدنی اوران کے مرشد حضرت خواجر باتی بانتاز کے حالات ، کرامات ، اور تعلیات پرمبی، مصنعت کا نام معلوم نہیں ، ایک تصوّف وست مندو بزرگ نے اسے شائع بھی کردیا ہوا ٢٧ يسفين الولياء، مصنفر شراده والانكوه، يدا تبدات عدد الامس عديث الجان اکسے صوفیا ہے کرام کے روشن حالات کامنور تذکرہ ہے ، ۱۲ مسلینترال ولیار،س کتاب مین شنراده والانتکوه نے اپنے بیر ملّا شا ه مرشد صنرت میان عیر لاہوری کے حالات قلم بدیے ہیں، به به مخيرالواللين ، صنّفه عمد فاصل سبيدا حداكم رأبادي يعي زر گزنكي وفات غيره متعلن اریخی قطعات کامجوعہ ہے ، ۵۷ ، بیجرز شار استفه دجیه الدین اتسرف «ش بین صوفیا سے اسلام محمولا اور بندوستا كخصوصًا عالات درج بن ية نذكر وللصنوس تنسلمين لكماكا، ٢٨ حرسية الاصفيل ، معتقد غلام سرورين علام محدلا جوري ويتذكره حيب كياب، اور مهمت مشهور ہے ، المراسين الدواريخ، مرتبه مطرتام في المين المامي الريخ كي تام اہم واقعات کی ٹاریخین درج ہیں اس کے علاوہ عار تون وغیرہ کے شعلق ٹاریخی قطعات ت كئے ہين ،

مه-طیقات شاہیمانی اس میں شاہمان بادشاہ کے ہدریک کے امرار کے مالات بین اس کے مصنف کا نام گرمادق سے ، ٢٩ - تذكر وعلم اسك بمرار مصنفه خاب مولوى رحان على رحوم ، ٥٠ حداكت الحنفية مستفر ولوي نقير قرصاحب مرحوم، اه. مخ ان الغرائمي امرتبرا تدعی سند باوی ، خلوط ا جدِماكه مكاتب اورنگ، زیب كے سلسله بن بم تباع بن ، اورنگ زیب خطوط یا کیے قسم کے مجبوعون میں پاسے جاتے ہیں ، ‹١› اُن خطوط کے مکمل مجبوسے (م) ان مجبوعون کے انتخابات (س) دونا مکمل محبوسے جواتیدا مجموعون کے خطوط سے علیٰ ڈہین (r) احکام معین و ہ عبا رمتین جومختاعت ع<sub>ب</sub>الفن پرلکھی گئی ہین **،** ره) ایسے خطوط حوتار کی کتا بون بخطوط کے مجبوعون اور مخلف اشخاص کی ملکیت میں ملتنہن اب ہم ہرقتم کے خطوط کے مجموعون برعالحدہ علاحدہ کچھ کہنا جاستے ہیں، ر ١١١٠ اس سلسله مين جوكتا ب سب يهله عارب سائفة تي سي، وه أواب ما لمكيري، المراه - أواب عالمگيري، كمتعنق بم كاتيب كے سامين بهت كچولكوآك بين اوربيان براس بين يكه زياده امنافه نبين كرنا جائية، ٥٣٥- احكام عالمكري، يرمجوع اورنگ زيب كي أخرى منتى عنايت الله فان كا ترميب داده ج ،اگر چريه نطوط ممل صورت مين نهين ميونخه يه و،عبارتين معلوم سوتي تين جواور نگ زیب نے خطوط میں ٹیامل کرنے کے لیے بتائی ہیں ہیکن وہ اتن مجل علی بہین بین کران کے پھھ منی بھھ این شائیں اس کے علاوہ مکتوب الیہم کے نام بھی دیئے ہوئے ہیں یا در الک این کا اور در کے شاوط ہین ، اس مجوعے کے اس وقت ایک صرف دوننو لکا

رحلا ہے ۱۰ ن میں سے ایک ہیا ست امپور سے کشب خانہ میں بواور دوسر اخد انجش خان کے ت فاندين اسكامك ناممل ننخ مدرر محدمه أكره مين معي برء <u>٧٦ هـ، کلمات طبیبات، پرځوړي اورنگ نيک</u>اسي منشي عنايت ارندخان کامز لیا ہوا ہے ،اسلی عبارتین بہت مجل ہیں اور امین مکتوب الیہم کے نام تھی نہیں ہیں یہ اسحام کی طرح کمیاب اورنا درنبین می بزندوستان مین می سس کے متعد دینے بین ، المسلمان المحامة عدد فروسع بن ٥٥- رقائم كرائم ،اس مجوعه كوسيا ترت فان مير محصيني نے مرتب كيا ہوا سين زیا دہ تر وہ خطوط ہیں، جواور نگ زیرہے جاسے کے باپ میرعبدالکریم کو تکھیے تھے،اس کے کئی سخے میری نظرسے گذرسے ہیں، اوران مین کھے اختلات بھی موجود ہی، دستور المل آلهي وغرام سيوات ج سنگه والي سج بدرك ديوان راجايال سنائش سے ترتیب یا گیا ہے ،اس مین اور نگ زیریے را کو ن اور انسٹر ن کے علاوہ انتہا و مغیرہ کے نام کے بھی بعض خطوط ہیں ؛ ۵۵- رموز واشارات عالمكيري، يجريبي ديان مذكوري كينسايش سطحا اہے، تیکن ہیں شاہمان وغیرہ کے نام کے خلوط نہیں ہیں، ٨٥- رقعات عالمكرى، يه وه محوط ب جومام طورت بالارمين ملاب، وه نبر ٣٥ ونبريم ٥ سه ما خود معلوم بوتا بهروس وقت تك سطح جار انگريزي ترجي شائع بوجيك بين ١ وراب اردو مین بھی اسکا ترجمبر ہوگیاہے، اليے محموے بكثرت ستياب ہوتے ہن ميكن يرعميب بات ہے، كركو ئى ايك سنز بھى دوس ننخەسى مكىل طورسىيەنبىين ماتيا، ملكەمجىش ا د قات توعبار تون مين خصرت كمى اور زيا دىي موتى **ج** 

ملکه د وسری عبارتین بن ملتی بین اچنا بخدا مق قت هار سه پاس ٔ د فت<u>ر وزیر م</u>نداستخد برطانیه <sup>د</sup> و <del>سرک</del> وِركتب خانون اور متصدد بزرگون كے سركما ہے تقریباً درجن مجن بھر نسخ ہیں لیکن ال میں آ جی کمل طورسے دوسرے سے مہین الما ا مر دموں اس مم كے ہارہ اس دو موسع اين ا ٥٥، كليات اور بكت يب الدر تك يبك افرى عدك نامل خطوط الن اله مجويد ونتروزير مندك كتب خاندين مؤ . ١٠ . كلمات طبيرات والأحيران مجويه كاديباج مذكوره كلات طبيبات بي والادباج یکن اس کتاب بانکل مس سے حبرا گانہ ہے ،اس مجموعہ کا دوسرا نام کل تِ اور نگزیب بھی ہے اوراذل الذكر كل ب اورنگ نيائي كھے حصے اس سے ملتے ہيں ا يه ودم، اس حقة مين بم كواتك عرف د وييزين ملي اين ا اله، احکام عالمکيري، سين وزيگ زيب كي دندگي سي سفتن بهت كي وه عالات بیں جوعام مارنیون میں تقریبا بندیں بین اور اس کے ساتھ ہی اس کے وہ احکام بین جو اس فع ربینون بر لکھائے ہیں اس مجود کو استانو عظر میسرجدونا تھ سر کارف ترحمہ کے ساتھ اڈٹ کرے شائع کیا ہی، ۱۷۷، اشارات ما المكيري، ان بين عن اورنك يب احكام بن بيزه هات كا چھوٹا سامچہ عدسے، (٥) اس قسم من مندرج ويل عكمون س خطوط وفراتين سلمين، ٧٧، كاب نبراء م، يوفرانس كو وي كتب خاند مين سي اوراس مين صفوك سيا اورنگ زیب کے وہ خطوط این جواس نے راج سے سنگے کو لکھے بن ،

| مراتنب كابهت اجما                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| و خیرہ ہے ،ادراورنگ کے بہلے س خاندان کے بوگون کو حوضوط لکھے ہن وہ سے محفہ ظاہن ،          |
| اورنگ نے بیسے علاوہ دارا،مراد، تیاہجان وغیرہ نے بھی جوخطوط لکھیے تھے، وہ محک رہارہ مرجود  |
| ہین اٹا ڈنے ان کی تعلین حال کی تھیں اور اب مرسر کار نے بھی ان کی تقلین حال کر لی بین ا    |
| ١٥٥ - قرامين مركن ميه وه فراين بن جنكا ترجمه سرجد ونا تو سركار نے بني كتاب مناور كور      |
| مين ديا تقا، يرنسارين مراة احرى مين مي بين ،                                              |
| ر الا مراة الحرى ، يون قوم أة احرى كُرات كى تاريخ كے ليے بہت الهيت كمتى ہى                |
| الیکن فنسسامین کے کافاسی ہی وہ کم ہم نمین ہی                                              |
| الم المتحطوط شيواجي اس مجرمة بن تبواجي ادراس كے افسردان كے خطوط كے علاوہ وہ               |
| خطوک بت بھی ہو جو باغی اکبرا وراور نگ زیب میں ہوئی تھی ،                                  |
| مه خلورالانشا، س بین بی اورنگ زیبے متعد وخطوط ہین                                         |
| المار انشاے فارسی، یہ ایشانگ سورائٹی کے فن انشاری کاب رید ہے۔ این                         |
| باغی اکبروا ورنگومیب والی مراسلت کے علاوہ اورنگ زیب و تناہجمان ربوقت بحاصری اور           |
| اورنگ زیب کے اس کے راکون وغیرہ کے نام کے خطوط میں ہیں،                                    |
| ٥٠- فرامين ملو كركستب فا دسلم يو نيورستي عليكره ،                                         |
| ١٥- فرامين ملو كؤكتب خاند بشيراسلاميه ما تى اسكول الماوه،                                 |
| ال ۲۵- فرامین علوکه ریاست د صار ،                                                         |
| ۳۵ - فرامین علوکه ریاست سوننگ رمین سنگه نبگال )                                           |
| الم المه الم حرايين علو كر وي بي رسنس أنجماني بونه النامين وه فرايين بعي مبين جوا ورنگ وز |

اورمرا وخش نے شواجی کو اپنے صوبر داری کن کے زمان میں لکھے تھے، المره، دورين ملوكه بابورساد لووت نوجتى ستاره، میلی این دارا کا و ه خطوط درمجموعه کتاب نمبرا ۱۸۸۸ انتخفه برطانیه، اس مین دارا کا و ه خطام به اجرا وت سے ج س خاورنگ زب کو ملھاتھا، اور اورنگ زیب کاجواب مجی بی >>- مجوعها منظوط نمبري ٢٥ وا٤ ٣ ملوكه ستروليم ارون أنجهاني و ٨٥- فرامين ملوكه عاد سے ونتها ب من دار و المعالم المان من من من المعان ووسرت مكر الون اوراه الركي خطوط كالمجيب عمر المواد المحتفظ كالمجيب عمر بحديد ب،اس كاسب مكل رمنخ جناب سل تعلما منى الدولة حمام الملك نواب على حن فا صاحب ناظم ندوہ لکھنڈکے پاس ہوا یہ تین صول میں ہوا (۱) سلاطین کے خطوط (۲) امراکے خطوط رسى)متفرقات ، جارك سلسله مين تسريح ذيل لوگون كے خطوط اين دالف شابجاك والمفطوط رب) اوزمگ زیب از از راس مین دوخط عربی مین مجی بین ایک اسپنی استا مولوی سِتر محد قنوجی کے نام اور دوسراانی جیدتی مٹی زیالنسار کے نام) رج) جمال آراء رد) داراتگوه رلا) شجساع Y, de رو) مرادین رس جعفرخان وزيراورنگ ديب روي ان کے علاوہ عادل شاہ ، قطب شاہ ، جے سنگھ وغیرہ کے خطوط تھی ہیں ،

ه ، ما كليد ستنه، ال مين اورنگ زيب شاهجان ، قطب تباه ، وغيره كے خطوط بين پيمجويم سرسار لارجنگ کے کتب قاندین ہی، اوراس کا نمبراس در ہے، تاریخی خطوط کے مجموع اس سلسلمین مندرج ذیل مجموع قابل کر بین، ۱۸ میم شعب انجیس اس کا مرتب و معتقد ایک نوسلم طابع یار ہے، س کا اللی نام اود ہے تھا، وہ بہلے رستم خان کنی اور مجرم زا راج ہے سنگھ کانشی تھا، راج ہے سنگھ کی دفات کے بعد ا<del>ر</del> اسلام قبول كرامياً اس في يني كمّاب كواسطرح سات الجنون بين تقيم كي بي ١١ ء وانفلِ رستم خان بشابيجان، دى وائفنِ مها راج ہے سنگ باور گزیب میدوہ خطوط ہیں جو مهاراج نے اجمیری جنگ کے بعددارات لوه كي تعاقب سلسلمين لكھ، رس ) عوائض مهارا جرجے سنگھ یا وزاگئے یب ( وکن کی اڑائیون کے سے سامین ) « رستم فا ن كسيساران شابهان» ده) دانف) رستم فان باموا عشابهان، دب بعضار باموا وزبان بيب، (ت ) سبع منگه با مراے کر امور دکن بودند (< ) ہے منگه بہوا دیت خان، قطب نتا ہ وغیرہ ، (۲) سِعِسَالُوسِفِرات شاہی کرباکی ن کن فیت ند، (٢) دالف ) شا جمان اور اور اگر زیک دیک مخلف خطوط (دیس) مے سنگ کے فراتی خطوط، (٤) طالع يارك ايني يا دوسرون كے ليے لكھ ہوے حطوط ، ١٨- انشا كروش كام : - مرتبه ومصنّفه نشي جوبيك راسع وه، بسيواراك فوعدار رعداندا زخان كالمشي تفاء ٣٠، **مرقعات مِسن** مِصنّفه ومرتبه مولانا الواكن د م<del>ولال</del>ا) يه سركاري ملازم تن اور المهام تك بنكال اورا و دليسم مين ر ب تفي تربيت خان كي مرصوبر داري او دلي او دليد كي ان کے خطوط اہم بین، ۸۷ پیجریئه منشأت دغیره ، پرمجموعه رامپورکے کتب خانه مین بری اوراس مین <u>بریار ک</u>زیت روح امل فان اسد فان العلام فان وغيره كے خطوط مين ن ۸۵ - مجموعه نمېز ۱۷ ملوکه تحفهٔ برطانیه اس مین وه خطوطاین جوعبوان تقطب شاه نے شاہما دارا اشجاع، اور نگ زیب اور عادل شاه و نیره کو لکھی من ٨٨ مجموعه فمبر٨٨ ٣٥، ملوكم متحفر برطانية اس من كرنا لك متعلق سادلام كالم كخطوط وسركاري كاغذات بين، ٨٠ ، مجمع الأفكار؛ يه ايك ما دمجهوم به جيمين تاريخي خطوط، فرامين، وغيره كي بري تورا و جمع کیگئی ہو' یہ قبومد خداخش خان کے کتب خانہ میں ہی خطوط کے علاوہ اس میں بہت سی کتا ہو کے دیاہے میں ہن، ۸۸ ، رقعات میستی المعروف برطک زاده کے جمع کرده وه فرامین بین بجوتام ترا درنگ ز کے جمدِ ملومت سے متعلق ہیں ایر بھی خدائش خان کے کتب خانہ میں ہو، ٥٨، منشأت طام ترحيد، يهجو مرحلة فندهار، برا درا خربك، ا درايراني حكومت كي دكن كي شیعه حکومتون سے مغلون کے خلاف سازش کے سلسانین بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے'اگرحم «ربی حیثیت سے پر ہبت متداول ہے، بیکن تا دیخی حیثیت سے اس سے اب یک ہبت کھ کام بیا گیاہے، ٩٠، مبما رسخن بمعتفر عرصالح كنيو،

۱۹- انشا*ے معتنفها دھورام،* سرورریاض الوواد ره ایزد مش رسار ان مختلف مجرو ون کے علاوہ اور دوسرے مجموعے میں ہیں ایکن ہم طوالت کے حیال ان کو اس جگه نظرانداز کرتے ہیں،البتہ اگر ہم نے صرورت وکھی توتمیسری جلد میں ان کی تعقیل وک کی تاریخین سرو بسیا تیمن استال مین به بیجا ورک عادل شاہی فائدان کی ممل تاریخ ہے، ٧ مصنّف مرز البرابيم زېيري همو. اوراگرچه پيرسين الله کی تھی ہوئی ہوئي ہوئيکن چونخه پرانی تا ریخی ئ بون برمنی ہے،اس لیے انکی محت میں ہت کم گنجائیں ہے، مه ه، ماریخ علام ول شاه تا فی ، مصنّفه نورا شرب قاصی سِدعل حد السنی القاوری، یه تاریخ فو اس با دشاه کے حکم سے تکھی گئی تھی، ه و، **ماریخ بیفت** کرسی بصنّف کا نام معلوم نهین، پیجا در کی کمل تاریخ ہے ، به تاریخ سا مانس مين منقسم سع ٩٩، احوال ملاطين بي الوروس كمصنف كانام هي معلوم نبين يرتاريخ بني ابتداس ا کرسکندر مادل شاہ کی موت تک کے حالات برشمی ہے، ه و على يا مهر، معتقه نصرتى دكنى، يرعلى عاول شاه تانى كے حالات بين وكنى ارو و مين اللوم تاریخ ہے، مهم حداث السلاطين مصنفه تظام الدين احدبن عبدات الشياري الصاعدي بيسلطان عبدالدش والى بجا يوركى ابتدا بريدانش سے سوادوين سال حكومت مك كى ماريخ ب، ود مردة العالم مصنفه الوالقاسم بن رضى الدين المولوى الخاطب برميرما لم يرما الم يرما الم

روحصون مین ہے، ۱۰وقار معرفی مصنّفه مست خان عالی،

ادا، المرخ و فن مصنفه فافی فان البنیائک سوسائی بگال فیلت شایع بھی کردلیہ ایران کی تاریخ کا اس عهد کی ایران کی تاریخ بهندوستان کی تاریخ کے سلسله مین اس بیصرور بین، کراس عهد مین قندهارکے ویر نید سئله نے ایک ایم صورت افتیار کر لی تھی اور اور اگرائیت کا س مین کا فی صفہ ہے ،

۱۹۱۰ بارخ عالم سلے عباسی ، مصنفه اسکندربیگ بنتی، پرشاه عباس اعظم کے حالات بین ا اور شین لیم ناکے واقعات بیشتل ہے ،

سدا المحرف المعرف المراح في المستفر مرا المحرطا المرحية والمن المحراء في البرخ فود با وشاه كے الحال المحرف في اور حالة محاصرة قد مقار كے سلسلامين المترين ايرانى بيان كى حال ايج المجار المجار المحرف المحرف في معلى المحرف المحرف المحرف المحرف المحروب المح

رسال کے ۲۰۰۰ دنون تک کے رقعے ملتے ہین ، و م کے ۱۰۱ ہین اور یا تی سال کے ۲۱ مداور نائیا کے ایسے اخبارات ہے پورے دربارمین میں ہیں اور پر وفعیہ صدونا تھ سرکارنے رائل ایشیا نگ سوسائٹی ا در<u>ہے یور دربا</u>ر دو**نون مگرون کے**رقعون کی نقلین معلی ل لر کی ہیں' اسى سلسلىدىن جامعد مليدك رساله جامعه كے ماريح ملت الله عن مولانا احتشام لاكت نے اور نگ زیکے روزانہ حالات کے متعلق اہ جلدون میں ایک روز نامچہ کا تذکرہ کیا تھا، جواب چوری ہو بچاہے ،مین نے سی زمانہ مین روز نامہ زمیندار میں اس کے متعلق لکھا تھا ، کہ وہ اور بگ زمیب کا کوئی روز نامچہ نہ تھا، ملکہ د ہ اسی قسم کے اخبارات کا کو ٹی مکل مجبوعہ مگا افوس كه ينمل ننخ فائب موكيا، ورنه ارب ليهبت كارآ مدموتا، اسی طرح مسرولیم ارون نے انسائیکلو سائد یا اعت اسل مین اور نگ زیب کے حالا کے ماخذ میں ایک سفرنا مرکا تذکرہ کیا ہے جہین ا<u>ورنگ زیب</u> کی بعض سیاحتو ن کے ر<mark>زا</mark> حالات درج ہیں ، اور اسی قیم کے ایک سفر فامہ کا میرے محترم دوست یا نعی صاحبے بھی ہتم بتایاہ، میں اب مک دونون میں سے کس کے مال کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہون ۱ ورکوشش جاری ہے، ان کو دیکھے بغیران کے متعلّق کو ٹی راسے ظام زمین کیجاسکتی ، تاریخی جزانیے دغیرہ ۱۵ ایج البلدان مصنّفه یا قوت موی، ١٠٠٧ ، مفت اقليم ، مصنفر الين رازي ، ٤٠٠٠ تذكرة البلاد و الحكام، مصنفه ميرحن على ولدستيد عبدالقا در كرما ني بهيالا كهاف كم متعلق ٥٠٠٨ أنين اكبرى مصتفد الواقفل ،

و١٠ - تاريخ يزات تاج گمنج وغيره يا ماريخ تاج محل ومصارت بناساك ١١٠- تاريخ بناس حيدراً باد، الاستذكره نزل معتّغة عمدالرّدَاق بن عبّ بيري ماا- تائيخ برمانيورمستفه على العلن برمانيوري، ۱۱۱ تاریخ بیر (دکن )مصنّفه محقطب منّدا بها-تاریخ قلهرودگیر، مصنّفه نواب فرامرز خبک، ۱۱۵- تاریخ قندهاد ( دکن )مصنّفه شیخ محمدامیرتمزه ، ١١٧- رمير دكن المصنّفة محرّسن ا المرسر المراكز شرعالك محروسه مركارها لى مرتبه مرزا تهدى فال كوكب، ١١٠ و كُرْشِراكت اللها اوكسفورة الدين، ١١٩- كُرْطِراً من سنده، ١٢٠- أكره، لابور،معنَّف نوابِ عبداللطيف مماصب، ١٧١- تاريخ أكره، يامعين الأنا رمعتنفه مولوي مدين الدين صاحب. ۱۲۲، صغوابط ما لمگیری، اس مین سلطنت اورنگ زیب کے مختلف صوبون، ان کی المدنون ادربيدا والكامفس بإن بي ہیں مورد دستورامل اسین سلاطین مندا ور مندوستان کے عملف صواون، کے حالات ١٧٧-سعيدنا مر، يركرناتك كي تاريخ ب، ١٧٥- تاريخ كشيرى معتفه محد إظم، ١٧١- تاريخ ببگاله يه سليماند،

| في الخاطب بشتاب فان،  | ١٢٥- مهارستان ميني، مصنّفه علاء الدين صفي         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                       | ۱۲۸-پهارمين بريمن په نشي چندريمان،                |
|                       | نديبي كما بين الم ١٧٩- سراكم رامتر جمه دارا شكوه، |
|                       | ١٣٠ - جمع الجربي، مصنّفه الم                      |
| <i>*</i>              |                                                   |
|                       | ۱۳۱- رسالهٔ حق نما، مرتب رجیان،                   |
|                       | ۱۳۷۰- وكبتمان المذامب،                            |
| المصنفر ووا           | انگریزی تاریخ وغیره استال ۱۳۱۰ تا ریخ مثد وستان   |
| ر اسکا ط              | ۱۳۲۷ تا ارتیج وکن ۱۳۲۰                            |
| م البيث وفروسن        | ١٣٥- تاريخ مهنسد،                                 |
| ه انفنسٹن             | ١٣٧- تاريخ ېند،                                   |
| ر                     | ١٧٤- تاريخ ازمنهٔ وسطنی مند                       |
| ر سرحدونا عرسركار     | ۱۳۸ - تاریخ اورنگ زیب                             |
| ر نین پول،            | 10 N -1149                                        |
| 12-191 11             | ۱۲۷۰ - تاریخ بهندوستان،                           |
| " كين،                | " " - INI                                         |
| ، ويلر                | ۱۸۷۱ - ہندوستان کے مسلم سلاطین ،                  |
| ر سرجد و نا کا سرکار، | ۱۲۳۰ - شيواجي ١                                   |
| ر ونسنٹ اسمتھ         | ۱۳۳۱ - "البخ بند،                                 |
| رر وليمارون،          | ۱۲۷۵ - مغلون کا نظام فوج -                        |

۱۲۷۹-مغلون کا نظام حکومت ، مصنّعه، مسرحدونا توسرکار ۱۸۲۶ مهند ندر اورنگ زیب مین ۱ ١٨٨- بلوچ اقوام ، وبهور وفغانستان متعلق سشيل اور كردور ۱۵۰- سفرنامون کے مجبوعہ ادا- سفرنامه . مفتقر قوستر ۱۵۷ مِندوستان کے دروازے رہ ہولڈخ ۱۹۵۷- تاریخ مندوستان سر ارسکین ۱۵۵ سیاسی سفر نامه، ۱۵۹۰ سفرنا مئه من د 11. " ال فوديز ۱۵۸۰ تاله یخمنویی، مشرحية وليمارون ١٥٩٠- سفرنامه دمرزاتين الشرسك اكافلامة بنديد ورنكزيب کے نام سے شائع کیا ہے،) الاا- تذكره مرتبهٔ، بیل ١٩٢ ، مغلون كے باغ ، ايم اسى ايل اسٹوادث، ١٧٣- تاريخ مربشه ، <sup>م</sup>ون،

١٩٢٧- حجب النيخر بینی پرت د، ۱۲۵- راجستان، ١٧١- اسْالْيُكُورِيْرِيا آف اسلام ارنلروغيرو، ا ۱۷۶ و کشنری افت اسلام ، مید، ۱۱۹۸ ميكلف ميكلف الماد اورنگ زيب مترميم عبداللطيف صاحب، اردونايخ ا مار مفاین عالمگیری علامر خبار معیف صاحب ا مار مفاین عالمگیری علامر خبل اور کار مدین صاحب وکیل ا ١٤١- تاريخ بند، مولانا ذكاء الشرصاحب مرحوم، مولوى بشيرالترين، ۱۷۲ تا ریخ بیجا پور ١٤٣، أنَّا والصنَّا ويد اس فہرست کے علاوہ عہدا ورنگ زیب کے سلسلہ مین متحد دا در کتابون کے مطا كالبحى اتفاق جوام بلين طوالت كى وجس نظرا ندازكياجا تا بواس سلسله من بريفا سر بفير تهنين ره سكتے كواس وقت اور نگ زيب متعلق بهتري مجبوعه استا ذمحترم بروفني ريو سركادكے ياس موجود بيم في سال عربك متقل طور بروبان تيام كركے جمان تك بوسكا، اس على باغ سے وشرعيني كي بو

4

نهران اور مگرنیب ولادت تبخی اور مگرنیب ولادت تبخی ایم تربیت

پروفیسرجدوناته سرکارایی شهور اینج اورگزیب کی تهیدان انفاظ سے سروع کرتے من «اورنگزیب کی مَائِعُ علاً مندوستان کی تصت سالهٔ مَائِعِ ہے، نو داس کا عصیت ( سوال عند) سربون مدى كفقعت فرير عادى بيءا ورجارك كالم ترين في رانه ب، به أى باوشاه كا دور موديقا جبكه كوست مغليه اليه انتها أي عروج كوينجي الرح ابتداے مدان سے برطان ی کومت کے قیام کے زماندین ٹایدیہ واصر کومت ہے جس نے بتنی وسعت ماس کی نفزنی سے سیکر جا نگام تک اورکشمیرسے لیکرکر ناک تك تام فك الك بى فرمانرواكے زيرتكين متأ اورلاك الآباركے دورورازمقامات برهبي بي ورشاه كاخطبرير صاجا ما تقا، اسلام كي آخري سي بري رقي كايي رمانه تعا، اسس طرے سے جو حکومت قائم ہوئی تقی الیک باسی وحدت تقی اس کے مخلفہ تطاقت پر انخست محرانون کا تسلط نه تعا، بلکر ملاواسطر با دنیا و کے اتحت تھے، اورا میشیت ساد در گزب کی بندوستان حکومت انتوک مرکبیت یا بیشوروس کی حکومت وسيع ترخى ١١٠ وقتك كبي عوب كر كورزن سرنه اعليا تما الرح كبير كمين م بغاو بسند دکیاگیا، یکن کی صوب مین می کوئی تنص ایسا پرانهین بوا، جوشنشا و دستی کے الحام سي سرمًا بي كرسكما إ

ك دورنگ زيب مبداول مقدمه،

یه و زخانه بیان در ال های اس مخفر بیان کی توشیح ی کراوزگرنیب عمد شاجهان کاهی برا تھا،اوراس کے ہمدیحومت میں جو کچھ ہوا'وہ نام تراس کے ہمدینا ہزاد گی کے حالات واقعات کا لازی تیجہ تھا، اور اگر ہم اسکی شہزاد گی کے حالات کو اچھی طرح سجولین تو بھیر ہکواس کے نیجاہ سا ایمید حکومت کے واقعات برکھر بھی ہستھاب نہوگا، اس قت تک اور تکریک شعلق فارسی یا اردو مین تننی کما بین لکمی گئی بهن ان من از عمد ثا ببراد کی کے واقعات کو ثنا ہمان کے حالات کے سلسلہ مین خمنا بیان کر دیا گیا ہے اور دجے سے اس کے اس ہم ترین زمانہ کے اسلی واقعات ہمارے سامنے نہین آئے اوروہ پائے۔ وكن سے ايك بڑى فوج ليكواني عمر صعيف ولمب گورباب اورائي ٹرے بوائى سے ارائے کے گئے آنا ہوا نظرآنا ہے، اوراس کے بعد اسکی تام زندگی ایک خونی واستمان بنکر رہجاتی ہے، حالا كوجيها كريم في متعدد بارتباياب،اس كے بنجاه ساله بمدعکومت كي تاريخ تما مترنيع بسب السح مدانا ہزادگی کے مالات کا ۱۰ ورحبرک ہم اس مد کے خاتگی ہسیاسی معاشرتی اور مزہمی اقعات و نہ جانین ، ہم ایک بعد کی طویل تاریخ کے سرح نوبین پیچان سکتے ، اس سے ہم ابتدارً ان قست ک ب بک کداس کے خطوط شرق بنین ہوتے مام ناریخون سے اور بھرزیا وہ ترخطوط اور حش جگہ تاریخ کی مد دسے اس کے جمدِ شاہزاد گی کے واقعات قلمبند کرستے ہیں،اس کے ساتھ ہی ہم يه بعي بنا دينا چاهي ، که چونکه موجود و مقدمه عالمگير کی کوئی مفضل ميتقل تاريخ نهمين بر؛ ملکه رفعا كاايك تهيدى حصرب س لي مم اس من ال اقات كو توفعل طريقه سے دوسرى عام ناريخون مين موعو ديين اوروكسي صورت سي على منازع فيهنين بن مرسرى طورسي بيان کرینگے ،البنتہم ان دا قعات کو جرمتمنا نوع فیہ ہمین یا ان الزامات کے متعلق حوا ورنگز بیب پر نگائے ہوائے ہیں تبضیل کے ساتھ مجت کرین گے ،اس کے علاوہ ان معلومات کا بھی ہما

مِنْكَ جوبم كور قعات كى تحقيقات كے سلسله مين معلوم موسے بين ١١ وركسي ماريخ مين أن كا دلادت | بدِن توشابههان کی دولاد کی تعدا دستولهه بهیکن، کی مجوب ترین بگیر متا زمین ششت <u> آصعت خان اس کے چروہ کتے ان کی مان بنی ،اور اور نگٹ یب کو باعث مباتر نتیب چیشا در</u> ما تقاجی طرح ا وزگزیب کی تمام عرگرس با هراور دارامتلطنت سے دورگذری، آسی طرح اس کی دادست وموست دونون بروسیس بن واقع ہوئی جہانگیرا حرکی سے سپرسالار ماکسے عثر کو شكست يحراكره كي طرمن طبينان سے داپس ارہاتھا، كم مالوه وكجرات كى انتما ئى سرحد يرميقام دوم سنيركا دن گذار كردائي وقت ۱۵رز لقنده كالم شطابق ۱۸ موراكتو برشالار كومند وستان كنيت برسيم ملم تاجدار نے كتم عدم سے عالم وجود مين ترم ركها ، شاہمان مى جمائكير كے ساتھ تھا، اور اس نے دیرینے دیم کے مطابق ایک ہزار اشرفی کی تدرگذرانی ، ہمائی نے اسے بول کرتے ہوئے اس مولود مسعود کا مام ا<del>وزیخریب</del> مدکھا ،گو با آی وقت قضا وشسے کے کارکنو ن نے خو د وا دا کے منهست البشينگوني كوظا بركرديا ،جوجاليس سال بحد بورى بوسف والى تقي جوني د وحدى ز اس قابل ندیمی که الائن حترج صنیافت ماشد» اس میے جمانگیرد بان سے کورچ کرے ایک لا کے پاس مخمراً، اور وہا ک ابتدائی رسوم اواکر کے پورا قافلہ او سیس پنیا، اور وہا ن مپنی رشق بورى تان فشوكت سے منايا كيا ، طالب كليم في سنرولا دست كى ية تاريخ تالى ، واوا پزد بها و نتاه جهسا ن کے پوئکہ جد دناتھ سرکارنے اور ترکزیب کے عالات بہترین ترتیب سے لکھ ہیں اس سے ہم بھی ان کی نرتميب كو فاتم ركھناچا ہنے ہين ، منه اتبال نامد شابهما في من ١٠ عل صالح ص ٥-١٢ الوزك جما كيري وصد ٢٥٠ مناه

تاج ماحقران نانی یا فت گرمسد بحراز و گرفته ساب نامش اور المكنّ يب كرو فلك تخت ازين يا بي گشة عرش جناب چون بأن مزى أقاب الماخت افسر فريش بربوا بوصب ب غامه الهبسبرسال تا رخيش دورسسة مآ فتاب عالم تا ب ایک دوسرے شاعرنے اس مصرع سے الیخ نخالی ہو:-گو ہرتاج ہوک درنگ زیب خود اوزگزنیب کو اینے مولدسے فاص مجتب <sup>بہ</sup>ی ہے ،اور وہ اس تقام اور اس کے <del>اس</del>ے والون كى فلاح ومبودكاميشنوا بإن الماحيًا في است ايك خطامين است بيل محد عظم كولكمتا بوز-مد خستر ندعام اه و قصبته ووحد ازمضا فات موبر گرات مولد بن عامي برمحاصي است ارعات سكنه انجا واحبب انذا وينرمني راكه از ترت فوصرار انجاست مسمال وبجال دارندا وحريب مرين ن غرض كرنى قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً ورشان أمهاست، تجيِّ او منتنور لرف عنايت برضعيفان كوشئه جثم دكير دارد يهركو يك فودنطف وتكرست شافإن المه اسی شہزادہ کے نام ایک دوسرے خطامین ہی، " نقل فرفيرسوانح ركاب سائ تفتن گذرانيدن واروغه بسرك و وحداقاس بباب فيض أب ورمقد مراحوات باغ وساختن بوره وسنت فدى موحب حكم ارسال داشت ارشا دشرد انچر ضرور باعث آبادی ورفاد مترودین باشد کمندو بسنری و مال یک دوّ سال معات عيم.

له رقبات عالمكيري عامده سه احكام عالمكرى رياست دامپورمد اصديده م

پیدانش کے بعد *رہے بیلامئل درصاعت سے تعلق بقاءا وراس سلسلومین بیشر*ف خوانی خان کی اہلیہ محترمہ کو حاصل ہوا، اُن کے متوتن صاحب ما ٹر الامرار لکمتاہے:-«سیدسے بو و موصوف بصلاح و تقویل، بعنوان در ولیٹ اندی گذرانید و حلیا ما حلیا کرانید رمناعت في اتباعث ثابزاده فراوزگ زيب بها دريسيديد میزابوالمعانی کے دولڑکے تھے ان میں جھوٹا میر<del>الک می</del>ن اورنگ بیب کا رصاعی بھائی تقا وہ نزلین ہی سے اورنگ زیکے ساتھ رہا ، اورنگ زیب نے بھی اسکی ترقی میں کھی <sub>ا</sub>غاض مہیر کی ور جن قت وہ مراہے، وہ خان جما<del>ن بها در ظفر حباک کو کلیّاش کے ب</del>ررعب لقاہ<u>ے</u> فی طبیّے اورنگر تیب کی تعلیم و تربیسے متعلّق تام موّز خین بالکل فاموش بین البته عام یا ریخون کے مطابعہ سے آنیامعلوم ہوتاہے، کہ اور نگ نیب کو اپنے باب شہزاد ہُ خرم کی باغیانہ حرکتوں کی وہرسے تهمى على ايك جگرد بهنانصيب نهوا، اور چونكه شنراده خرم كيميتي سگيمتاز مل في ايك بچي وفادا ہیری کی طرح ایک منت کے لیے جی جدائی منظور نہ کی اس بیے پیرخا ندان خانہ بدوشون کی طرح دكن سے بنگال بهاداور بجروبان سے وكن تك اتا جا تار بارا تا أنخو ابتدا ب سيساليد هم ین باب بیٹے مین ایک عارضی مصالحت ہوگئی اور اس اطبینان کے لیے کہ <del>شہزا داہ حرم</del> آبیز ڈ حادة اطاعت سيفت دم با مرنه رسطه كان يه طع جواكه وه اينے وولڙ كون اور گريب اور دارات دان کے دادا جانگیرکے پاس بطور ضانت مجدرے بیٹانچراورنگ زیب اپنے بین ہی ہیں ہین ا ن باسپ کی محبت بھری گو دست جدا کر کے اسٹیے دا و اکے دریا رمین روانہ کر دیا گیا ،ورمقا (مون) <u> میں اچرین لا ہورینج گیا، اور اس طرح اسٹے بین ہی میں بابرواکبر کی خاندانی روایات کی تقلید</u> ِ تَتِبَعِ كَى عَزِّسْتُ عَالَ بِولَّئِي *اصاحب* اقبال نامر لكهمّا بي: -له الزالامرارج اقرار صوروى مله مفقى عالات كيد وكيوماً ثرا لامرار طبدا قرل صعرار - مود

٠٠ درآیام نکسر برمرأت باطن حق شاس که مبط انوازیسبی بهت پر توافگند که غبارے که از فتنرير دانه ئ معندان بسسه بربواشي غاطات دسي مطا برحفرت حيّنت مكاني جا گرفته بأبياري متنفقا رورضاج يئ، فرونشانيده، مذرتقصيات گذشته كربحسب سرنوشت از نهائجاً تقترير بعالم فهوراً مده ابايد خواست شايد أتضرت (جها محيرا الديجانب خو وستال توان سن وباين ادا ده حق ب مند عرصد اشته مشتل إلها دندامت انفعال متنفأ د تقصيات گذشته عالى دسال الشتند، وخرزت مكاني نشوك بخطّ مبارك ونيْن لمي مور زرك اگروّه خلافت *ملطان دا داشگوه ، و نود با صرهٔ سلطن*ت شاه او *درنگ زمی* را بلا زمت اثر فرستا ده قلورستاس وقله كسيز ٠٠٠٠٠ بازگذار دار فم عفو بره براند تقيير اوكشيره بالالكاط بايا وعايت فرائيمة «بعداز الرو و نمتور ، ، ، ، ، ، بك ل تعلق ودبستكى كه بشهزا و المس وانتتناز رضابوئي ونيحسه را بردلوازئ خوش مقترم شمرده أن محجر كوشه إراجبت استرضا ك فاطر تضرت . . . . . . . دوانه وركاه ساخترا المان برجبری جدائی اوربیجانگاز فرقت دیریا ثابت نهین بوئی، کیونحدایک ارجندماه کے بعدى مرصفر سختك ايه دا كتوبريخناليا كوجها تحير كانتقال ہوگيا ، اور تنهزاد هُ تزم كوجو منى خير مل و و دکن سے اگر ہ آیا،اور ہان مرجادی النانی رہم فروری)کوشا، جمان کے نفست محنت پر معظما فر والدین کے لیے اب جدائی ناقابل برواشت تھی، جنائے متنازمل نے اپنے بھائی اصف خال كواس كے شخلق لكھا، اور وہ ان دونون كولا ہورت ليكر آگر ہ بہنيا، ان تحفرے ہوؤن كے ملنے كانظاره بهت بى مُوَثِّر عَمَا اورجم مركان دربارى مورّخ عبد الميدي كے قلمے اس كى تصوير شي کرے ہیں ،

مفرت مدهلی و آناے داه جاسے کہ سرادی و وست براے دا فراختہ بود ندیدیا

دیدارسترت آنا فرسے نیدان کا مکاربعدا نرمفارقت دراز و نقاسے دافت افزاسے والدین جہت کہ دیدار سترت آنا فرسے نیال نشاط اندو شست ندکو کارش نیڈ برد ، جرد کار خافد ابراغ عبا کہ کہ بگذار شرکی فیت این فیسا و کر بالد اس فیل است خیالی و حوالی درسانی و بیانی، وفاکند ایجا میافت میافت و موالی درسانی و بیانی، وفاکند ایجا میافت میافت میافت از کو شدہ میافت میافت میافت از کو شدہ میافت میافت کر شدہ میافت کے باب کے سلسنے مامنز ہو کر نذرین گذرانین ، تو شاہمان فرط بہت بدری سے بیرار میافت کی داخی باب کے سلسنے مامنز ہو کر نذرین گذرانین ، تو شاہمان فرط بہت بدری سے بیرار کا میافت کی داخی باب بیاب کے سلسنے مامنز ہو کر نذرین گذرانین ، تو شاہمان فرط بہت بدری سے بیرار کا میافت کی دائیں ، تو شاہمان فرط بہت بدری سے بیرار کا میافت کی دائیں کو دائید نہو کی اور سے اس کا ، ، ۵ دو بہ بو میں مقرر ہوگیا ،

له بادشاه نامد ج احسته اول مر معدار كه اليناج اصاع سي الله مرفي الله الله معداد

اُدِرْنگ نبیب کی تعلیم | اگر چهاورزمگ زبیسی تنجوعلی کشرتِ مطابعه اور وسعتِ نظر کی لا تعدا دمثا لین ور اس كا د بى كمال بم كويتىلىم كرسنے برجمور كرتا ہو، كه اس كى تعلىم بڑے بيا يذہر ہوئى تنى، است تمام متدارك درسی کتا مین پڑھی تھین عربی د فارسی مین اسے ہمارت تا سہ حال تھی سندوستانی سے میں وہ پڑا نه تقا، درخاندانی ترکی زبان سے بھی اُسے ایک گوید د اقلیٰت بھی بیکن اسکے ساتھ یکس قریرافسور حقیقنت ہی کہ اس کے اساتیذہ اور اسکی عام تعلیم کے تنعِلق شاہی یا دو سری معاصر اند تاریخ ن میں تقریبا کے بھی نہیں لکھا ہو، تا ہم ہکونم لفٹ فرائع سے جن اسا مَذہ کا نام معلوم ہوسکا ہے، ان کو مفصراً لکھ سے جانے ھاراخیال بو کدا ورنگزمیب کے اولین استاد مولا ناعباللطیعت سلطان پوری نظے، کیو تھے عم تذكرون في ال كي سن فات كى تاريخ بس مصرع سن كالى ب، أفتأكب لم را آمد كسونسه اس کے معنی یہ بین، کواس وقت اور نگزنیب شخل سے دس سال کا ہوگا ، ملا صاحبے کے تابع تذكر فعلمات سندوغيو كابيان مؤكه :-« درمنقولات منقولات مها رتے تام واشت عبر الحيدلا ہوري نے ادر بحر سے صرف امک اسا د کا ذکر کیا ہے، اور و ، ہاشم کيلاني ہين فرحة الناظرين في عبي ال كافتقرهال ديا سي ،عبد الحيد لكمتابي میر خود بانتم خلف میر محد قاسم گیلانی است ، مرت د واز ده سال در مرمین تریفین برده منقولا را ازشيخ محدور في محدّت دشيخ عبد الرحيم صانى و ملاعلى نبيرة ملاعصام الدين شهور ومعتقولات را ازمير نفيزلد ين سبن لمسرزادهٔ ميرغياث الدين مفور ومزدا ابرايميم بهدا في فراگر فتربه شدوستا أمرا وطنب رياقنى نز دسرامه إطباحيم على كيلاني ورزيز يضك دراحداً وكرات بتدرب شعف فوط چون داناتی او در فنون نصائل خصوصًا طلب معرض است س يسسيد، حكم شدكم جان ملده

كارمت صدارت وطبابت بربرواز وبس الذانقفاس مدت طرم عودس سترة مسينة مشته با مرفامًا نی بشرفتِ تعلیم اخرِ برج سعا دت یا د شا هزارهٔ محدا در تگ زیب بها در دیا واكنون درملازمت أن والاكريم كامياب است، بتنسيم مينا وى ماشية مكاست، اورنگ سیکے تبیرے استاد ملا موہن بہاری تھے، اورنگ نیائے اسٹے ایک خطمین ج علامی سورا سرور برشابهان کے نام ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ صاحب الله في ان ك فقر الات المبندكيم بين بين أخير و الكوت ابح:-«نام اللي اومي الدين إست مولدونش البدة بهادا ورين سالگي كلام الله واحفظ كرد، وبخد يدرخود ملاعباً لمنهكسب علوم نمود، و در بهفده سالكي، فأكر فسلم عواند، وحيد سه دروطن خو د به درس دا فاده پر داخت، بیعدازان به ملاز متب شابهمان با د شاه رسسید؛ وتبلیم ان اسائذہ کے علاوہ اور بگ زیب سے مختلف علماء وضغلاسے بھی استفادہ کے طور میر یکھ ندکھ پڑھاہے، اوراس کا بیملسلہ شایداخیر عراک جاری رہاہے، اس سلسلہ میں سے بہلے جس کا نام بیش کیا جاسگنا ہی، وہ شاہیان کا لائق وزیر علائی سعدا شدہے، احکام عالمگر می منف مميدالترين مين ہے، «حضرت مالمگیر با هرکدام ربط خاص و انتثند · · · · صوالته خان لا که خطاب عصا سے بیری دزیر با تدمیرداشت ،نز دا د درس خوانده خودراننا گردا و مقرر نودی<sup>سی</sup> اس قعم کے دوسرے استاد مولا نارید محد تنوجی تصوال کاسے مفصل ال بحر زخار مله عبدالميرين احسر وم ص ١٠- ٥٠ ؛ وفرحة الناظرين، على أواب عالمكرى وتحفرًا لكوام صفيري الله احكام عالمكيري معلا.

ف دیاہے، صاحب تذکرہ علمائے مندف ان الفاظ مین اُن کا تذکرہ کیا ہے ، "ارْ فرقر ساوات رسول وازاساته ورنگزمیب عالمگیر ما وشاه ما سرعلوم ریاضیه اومیدود" وهات يرملول از تعمانيف اوسيكه، تيسرے اساد ملاشنے احد معرون برملاجون تھے، تربیٹھی ضلع لکھنؤ کے رہنے والے تم اورابی تنفسیراحدی اور نورالانوا رکی وجه*ے ہندوستا*ن مین بہت مشہور میں ان کی ٹیکی اور نصو كافسان في زبان زدعام بن أ فرحة الناظرين كي صنّف في دائتمنه فال كوهي اورنگ زميب كاستاد بنايات، حِنْاكِي و ولکھتا ہے کہ چون اورنگب خلافت وجها نداری مبستر جلوس عالمگیری ارتفاع یا فت خان مذکور (دا ن خان) مور دِمراهم فا قانی شده ۲۰۰۰ می در او خاه دین نیاه بیض کتب را نرد فا موصوف كوارنوده خصوص حيارالعلوم الممغزالي ازادل الأغركم فرده مًا تُرالا مرار نے شیخ جہدالقوی کے حالات کے سلسلہ میں خمنّا اس بات کابھی تذکرہ کیا ہے کم اس کو با دشاہ کے اسا د ہونے پر مہت نازتھا، خانچہ وہ لکھتاہے :-بنا برتقرب سلطانی ونیدار استادی یا دنتاه (عالمگیر) اعتسنا نشان مردم نمی کردیم لة تذكره على بينرصع من الله ما تراكر ام مع عام ١٧١٧٠ مع الرحد مأ فرالامرار حليد وص موسوم من وما ترالكرام حليد وص ١١-١١٠ بين د نتم تدخان كاتذكره موجود يع سے لیکن ان دو نون مین سے کسی نے بھی اس استادی کی طرف اشارہ تہین کیا ہے، علادہ انرین بر نیر عى جود انشندخان كا تقريبًا نوكر تفا اس كا ذكر نبين كياب، سي مأ ترا لا مراء حلداة ل ص ٧- ٢٢٥

فرانسی سیاح ڈاکٹر برینرنے این کناب مین اور نگ تیکے ایک اور استا د کا ذکر کما ہے وہ اس کا نام محدصالح بتا تا ہے بلین عام ماریحین اور تذکرے اس کے بیان کی تصدیق سے خاتی ہیں، ہمد شاہمان میں اس نام کے دولیہے اُ دی ہیں جرکسی مرکسی طرح اور نگزیب کے اسما دیکے جا بین ایک تومیرعبرالنشکیون سم کا برنیام مرفحه صالح ب بوخو د مبت اجها کا تب تما ۱۱ ور د د مرے مير و مالح به ختا ني اوّل لذكر سالة بليدين مركبياً ، اورميرصالح بدختي كا تمام شامها مدمين صرف ايك عكم ا كرب معلوم بوتاب، كرياتو برنيركو بات سجت من عللي موكى، يا يوس في نام غلط دياسي اس کے ساتھ پرسنکر تعجب ہو گا، کہ بوت توسیخص جاتا ہے کراور نگٹ سے جا فظ مسلِّران تھی تھا،اس نے یہ فخروستا دہت لڑکین میں بسلسلا تعلیم نمین، بلکے عرع بزگی ۱۸ ہرارین گذر عا نے کے بعد حامل کی بھی اس وقت حبکہ تمام ہندوستان کو برا درا نہ جاک کی مسینزون سے نجات ماتی گی تقى ،اورا ورنگ زيب ملاشركت غيرے شهنشا ه محىالدين عالمگير ہو يحكا تھا، اور واقعہ ہے ہے كم یہ اس کی ہیلی ریاصنت یا رسم شکر البی تقی جواس نے نا حداد ہونے پر اس معبو د تا ہے بخش کی نہرے طور مبتایا بيش كى البَّداك مفطوتسك ل مُارِيخ أبيت كرميه سُنْغُي عُمْكَ فَلَا تَنْسُونَ الْمِينِيلِيم اوابِ بِإِنْمَا الْ " لَقِيع كَفَفْظ " رَبِّين إلى الشَّكُلْق بِي الكِيكِ ل كَ اندركلام مجدِ كوحفظ كرلسيسناان حالَى مَيْ الله جنین کراورنگ نیب گرا ہوا تھا ،اس کی قرئت ما فظ کی مین دلیل ہو؛ ادرنگزیہ کے ایک مقرّ ب شاع صبير في الم موقع يريشع كما تما، سه توهائ نترع دعای توست نرع توعا ففإنسسكرن وغداها فنط لوه

له تذکر ه نوشنولیان مبند، صعال مله ترجمهٔ برنیر صع<u>اه ۱۷:۵</u>۰،

سي مَا تُرها لمكيري من ٢٠ ٥، عالمكير نامرص ١٠ و٠ ١، مفتاح التواريخ ص ١٩٠ وفرعة الناظرين ،

اس درباری مورّن محرکاظم اوراس کے بنیاہ سالہ مدحکومت کے مورّخ ستعدفان ساتی في منى اس كے على مثافل كا تذر وكياب، اول الذكر الكمتاب، اذكرالات كسبية انحضرت كدر نيست بخش حالات قدسيه وببيركث يرتتع علوم ويينها زميت وتفسيرع آبيه وفقه تشركفت خفيدامت اازىس بمارست مراتب شرعيه واسكث امني عقآ اصليه ومسائل مسترة شتفال ورزيده اند، قرت ما فظه التمرت فزن اين حقا أي تنده وبسيارى ازكنتب طرنقيت وسلوك اخلاق يون احياء العلوم وكيميا عسادت و دير تصانيف عرفا و اكا برور سائل مؤتفات على الماث فل برم بطالعهُ ها يون رسيدهل . بعضلا . وكشفت اسرارة نفست و اند، وبينمل نيزبود فراغ از نظيرهم سلطنت مروری و همینسبه وین بروری وعدالت گستری، باین تسرا نُعنِ شال يوستگي دارند" صاحب ماتراها كمكيرى كابيان بوا ' أركما لا كسبيُهُ تصرت كه زمنيت تحقّ عالات و بهيكِت ته تنبع علوم دينيه ازتَّف يُرحديث وفق است وتعما بيفب امام محبرالا سلام محرغ الى رحمة المترعلية انتحاب مكتو بالبيشيخ شرف لا يحيانيرى وشيخ زين الدين قدس سربها وتطب محى شيرزى رحمه النرو ازتن بيل كمته ويج همواره بقدسي مطالعه درامن حفظ مرين مجان الكريام بين مجود اذحلائل فضائل أن خديويردان برست توفيق حفظ عام كلام مجدر بالنست ورهبن أوان سلطنت وجانباني وزمان اشتفال بامور فكك اني وكشورستاني كربيح يكان

له عالمكير أمر صعاف المائر عالمكيري صعار ١٠٩١

سلا طین اسلام ودین ہر وران باسانی را این خصیصہ سعادت ہمرہ آرا سے دو لت مگشتہ . اگرچهمازمبادی مال دولت و اقبال برسنے از سور کر میسکرنی ولبیار ازايات بنيات فرقاني مفوظ فاطر أمسسر الوداليكن حفظ مجوع كلام الشرازان بادشأ غداً اگاه بيديوس مراور نگب شمت جاه اتفاق افتا د. ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ درعوض اندك فنق ومخضر فرصت مجموع كلام مجرين فسأن حميد بارعايت مرانب قرات وشرائط تجويه وا دراكب ثنان نزول آيات بينات وتفسير حاني وقهم اسار و نخات آن براوم ما فظير شرث . . . . . مرفر كشت اورنگ نیب کوامام غزالی کی کتا بون کسیا تعرفا حرش خف معلوم ہو تاہے اچنا نچر اعظم کے نام ایک خطرمین ان کی ایک دوسری کتاب کانذکره کریاہے :-ورين ولاحكم محكم صا درست مركه رساله نتخنب شرالمسبوك تضنيعت امام تحبرا لاسلام ورعقا أمراج بوكسي سركاره ولتمدار حواله شدكة بجناب عالى بفرستدي اسی طرح فقر کی ایک کتاب کے متعلق صاحب ما شرعا الکیری کابیان ہی :-بهیبت انٹر عرب از حیدرآ با دنبس با دنیا ہی آ وردہ از نظرانور گذرانید' ازانجار تنمایہ بور ، بخطّ ملاعبدانتُرطباخ علما وَكُن ان بسركار رسبيدُ بود، وحضرت عوام إن حارثًا ني بو دند " یہ جو کچھ تھا، اور مگٹ بیٹے پڑھنے کے متعلق تھا،اس کے طرز تحریر جس خط، اور فق انشأ ك عالمكرنام ص ٢- ١٠٩١ سله احکام عالمگیری نخزار بورصفه میله ما ترعالمگیری ص و ۱۹ ما ترالامرار نے ایک اقتد کا اور تذکر و کیا مؤکد ایک مرتبه عظم نے ایک فهرست قرآن عالمگیر کے سامنے بیش کر کے کہا ، کویدا بے تسم کی میلی کمّا ہے ، اور نکزیج ابني ما طي كتبني مذكو كلم ديا اكراس فن براس سي يبلي جركم بالكمي جاميكي من وه لاكرشمرا وه كو دكها كو، پرتیم اس سے پہلے بحث کر سے بین اس میے اس کو نظر انداز کرتے ہین،
اورنگ زیب کو عبر قسم کی اور جن لوگون سے حصول تعلیم کا شرحت حال ہوا تھا، اسکالاز
نیچر بیر تھا، کہ وہ ایک نیوشنفسمیر صاحب باطن کیا نبر صوم وصلوٰۃ ، اور پکامسلان ہوتا، اور ایسا ہی ہوا،
ینانچر صاحب ما تر عالمگری لکھتا ہی۔

اورنگ زیب کوچر کخرجی تعلیم طال مولی تقی اوراس نے اسلام کی حقیقی موح کوسمجھ لیا تھا،
اس میلی شریعیت کی بیا نبدی کے ساتھ ہی ساتھ طریقیت کا جوراستہ اس نے اختیا رکیا تھا، وہ بھی ملے اورنگ زیب کی با نبدی نمازے متعلق دواہم واقعہ تاریخون مین مذکور میں ایک جنگ بلخ ومبرخشان کے سلسلومین اور دوسرا جنگ کہجوا کی وات کو حب مها دا جہو منت سنگھ نے خداری کی ،
ملسلومین اور دوسرا جنگ کہجوا کی وات کو حب مها داج جو منت سنگھ نے خداری کی ،
ملسلومین اور دوسرا جنگ کہوا کی وات کو حب مها داج جو منت سنگھ نے خداری کی ،

وه داسته تعای کی بنابندوستان کے سب بڑے مصلح طربیت حضرت میددانف آنی دحمہ الله علیہ نے دکھی تھی، جانج بعض تذکرون کے بیان کے مطابق اور کھرتی کو حضرت مجدد کے خلیفہ وصاحبزاد ہ حضرت محدد کے بیان کے مطابق اور کھرتی کر حضرت محدد کی مطابق ایک وومس کے بزرگ حضرت عبدا محدد وصاحبزاد ہ حضرت محدد الطبعت بریا ن پوری دحمۃ الشرعلیہ ہے، اور کھرتی بیت کن مین صوبددار تھا ہوا کشران کی خدمت میں حاکم ہوتا تھا، وہ مردار ونیا سے کمتنی دور بھا گئے تھے، اس کا اندازہ اور کگریب کے ایک خط سے ہوگئا ہے، وہ لکھتا ہی،

أياد داديم كرروزب بخدمت ميان عبداللطيعت قدى سىرانشرى في فستيم درأت س كام تقيم كداكر اجازت باشد چنده ازمفا فات بكركون براس معارف ما نقاه مقرركر فيه و اين دومصرعه برزبان صدق ترجان را ندتد، جبيت

ك رقع ت عالمكرمطيوت مبر ١٢٢ اتك علاده اسكوا حواً باوسك ميرا حدود ليش سع عي عقيدت عي، الفياً بترام ،

زان ہتی ہے ارائی | اور نبک زیبے معملے کی کاست بڑا وغیم اشان واقعہ اس کامست ہاتھی سے جانبا ارا سے ،اگرہ میں 9 د نقیعدہ ساتنا (ویرارئی سیالٹل کی سیج تھی ، شاہمان شایان مغیبہ کی در رسم کے مطابق ہاتھیون کی ٹرائی کا غاشا دیجنا جاہتا تھا، دریا کے کنارے دوبرست ہاتھی لڑنے یے حیور دیئے گئے تقے ،ان مین سے ایک کا نام سدھکر تھا،اور دوسرے کاصورت سندرتھا. دارا، ۔۔۔ فیارع ، اور جمار دہ سالداور گریب لینے لینے گھوڑ ون پرسوا دیمیلان ہی مین کھڑے تماشادیے ہی تے، دا ائی شروع ہوئی <del>مورت مندرایک طرف کو بھا گا، سرحکرن</del>ے تعاقب کی ہر بعیت دور کل کی نقاراں بیے سد حکرنے محبع کی طاف رخ کی سے آگے اور بھڑنی کا گھوڑ اتھا جُرع ہیں۔ کی انقارات سے سد حکرنے محبع کی طاف رخ کی سے آگے اور بھڑنی کا گھوڑ اتھا جُرع ہیں۔ عام انتشار پیدا ہوگی، میکن اوز گونیب، زمېشى يئان يىل يكونىڭ « بمردی زجایک سرمونشد نجنب يرحب زنبض ازيكرش تنكين سرسف ته زبس جوس ادر ہِ منی ہس کے پاس پینچا اور گڑیب نے باز وے حلادت کشودہ بڑتم برجیہ میسانی ان <u>وق</u>ا و دِنتْر اورا بجرم ساخت، چوٹ کھا کر ہاتھی اور غضبناک ہوا ،اور پورے جوش کے ساتھا ور كى طائب ليكا، اس انتا مين دوسرس لوگ و إن بينج كئة اورا نفول في حرخى اور باك مجهود شروع کیا، گرسسیست مانفی براس کاکوئی اثر نہیں ہوا ، اوراس نے اور نگ فریکے گھوڑے براس زورے لینے دانتون سے حد کیا کہ اور نگزمیب کا گھوڑا لڑ گھڑا کر گرا ، حاضر من کی سانسین یک رُكِ كَنْسِ بِكِينِ اورنگ زيب كي بيشاني بريل مك نه تها، وه فورٌ اا ميك كركورُ مو گيا، ملوارنيام ے کھینے بی، اتنے میں شہزادہ شجاع کی رگون میں برا درا نمجبت کے خون نے جش ارا، دو بڑھا ہی تھا، کہ اس کے گھوڑے کے ماتھے برایک جرخی آگر لگی ، اور وہ وہاین گریوا، دوسری وات ت سے راجہ ہے سنگھ نے نیزہ سے حمد کمیا، اس اثنا مین صورت سندر نے اپنے وسمن کو دوسری ط

متوجر د کھیکڑعقب سے آکر حملہ کیا، ا درسد مکر حواس وقت آتشازی وغیرہ سے پریشیان ہو بھیا تھا، بھا کرا اموا جرف تت اور نگ نیب بائے یاس بنیاہے ، تو ۱-« خدیه عذا اگاه نخست نومهال حدیقه سلطنت با دشا هراده محرا ورنگزنیب را در اغوش شفقت فشير تبقنبيل ماطفت بيرايئه سوادت بخشد ند؛ ومگو ناگون عماميت وخطاب بها دری نواز<sup>س</sup> اس موقع پراورزگ زیب نے جس طرح ایک ہے ہا در تیموری شنرا دہ کی شان قائم رکھی ا اور جس طرح اس نے موت سے بے پر وائی کا نبوت دیا، وہ اس کی ب<sub>ی</sub>ر دلی، جوا فمر دی، اور ساغلا کا بین نبوت ہے ، پیراس موقع برصبیا کر <del>حمیدالدین فان</del> کا بیان ہیءاس نے شاہجا آن کی میت کا جوجواب دیا، وہ بینطا ہرکرنے کے لیے کا فی ہو، کہ اسی وقت سے دارا و اور نگ زیب کے درميان مخالفت كانيچ بويا جاچكاتها ،اورباقي به باسالون مين په رشك وحيد، رىشه د وانيون اورساز شون کی ابیاری سے آنا بڑھ چکا تھا، اوراس نے اتنی ملکے مفبوطی ماسل کر لی تھی کہ اورنگنے بیب کو بالاً خرابنی حفاظت کے لیے اس ورخت اور اس کے بونے والے سے تجات پانے کے بیے ایٹری جوٹی کا زور صرف کر دنیا ٹرا ، حمید لدین کا بیان ہی ۔۔ «ایشان (ورنگ زیب) بامستگی طسر ن با دشاه ی آمدند، عمّا دخان نا فزنزویک المده ٠٠٠٠ . يَا وانسب كُفت شا أمبته مي أميّد وبا دشاه عجب حال دار ندى بامتگی جواب وا و نده که اگرفیل اینیای بوره من جلدی میکردم، احال چه اضطراب است. اورجب شاہجان فے دریافت کیا کہ:۔ « هذا نخواسته نوع دیگر می ست. دصیب دیموانی بوزُ ؟ توتسلیمات کرده درجواب عرض کر دنده که اگر نوع دیگری شدرسوانی نبو د برسوانی این بو د کها زیرا و ران شدع

الدعبالمبدي احتدا صروروم على على على على على مدون المدون المرى ص ١٠ وفي فان علد المدام

## پرده پوش باوشا بان مرگ ست

درین چررسوانی است »

اس کے تین ن بعد" روز جمد روم ذی الجرست لیم (اجون ست لا) کو اورنگ تیب بندر جوین سالگره می اس دن یرخ ن سالگره جس شان سے منایا گیا، اسکو درباری مو ترخ نے ان الفاظ مین لکھا ہے ،

« خاقا نِ وريا نوال در دولت ثانةُ خاص و عام أن اختر برج خلافت را بزر بسرخ سبنيد " اين مبلغ داكن نجزار اشرني بودبان كامكا رحواله نودندا وحكوفس مودندكه وجرمسطور تتحتين بدمند، وأن والانترا ورابعايت فلعت وجيفرص وتبيع مرواريد مزين بقطهاك معل دزمر در گران بها و کرهٔ مرصع وبازو مبدمرص بالماس داقسام أنگشتری انسل و ياقوت والمكسس ومرواريد وخفرمرص بالجيول كاره وتمشيرمرص وسيربا براق مرص وبرجيي مرصع و دو اسب بيجات، يكي سرافراز نام با زين مرصع وديگرے بازين طلاب مینا کار وفیل سے دھکر ہایا و وفیل کوقیمیت مجبوعہ دولک روسیت پسربلندگر دامنید ندم سخن طازان فارى ومهندوستانى بنظم ونثرواستان آك يتم أمَّا ربكذار درير اس اہم تاریجی داقعہ کے بعدہم کو تقریباً ایک سال تک اور نگر تی کے حالات کا کو نی ن امهین تاریحه غرهٔ ربیجان فی سال نامه استمبرسط ایم که اورنگ زبب هم کوسفرشهرمان شاهم كي ما تق نظراً ما بيه اوراى ون اس كولوكم مون كاير كنه عطام وابي رس وقت تک اوز ترکزیب ایک جمولی کمن خهزاده کی طرح ۸۰۰ وید پومیریا تا تقالهین مو له احکام عالمگیری ص ۱- اینه عبرالجبیدی اح اص ۱۳ ۱۹ بس سالمین سعید لے گیلانی اورطالب کلیم کے قصا فابل وكرمين اسكه ايفرج اس ١٥١

رحب مهمها (۱۳ روسمبر ساساله) کو

• برک<sup>مت</sup>سشیرزندسکه بنامش نوان<sup>ن</sup> د

له عبرالحيدج ٢ صمه

بار الحاليان ابتدا في لرائيان

ور وکن کی نظامیت

روئی از رز بردا، بلکر و بنی جهانگیر تحنت پر میشیا بیر سنگه دایو کاستارهٔ اقبال حک اتفا، ندصرت به که خاندان کے راجہ کو گڈی سے جدا کرکے اُسے داج دیا گیا، ملکہ اُسے تقریبًا مطلق لعنا ن نیا ویا گیا،اب آگ رمبرنی و غارت گری شروع کر دی، اور اس مال غنمیت سے اس نے متعد د مندر، تا لاب منظر ہوا اورحب و ه مرا ، تواینی کرّ وا ون کی ډولت بندمایه رسم سے مطابق غیرمعرون جگهون مین فن کرماگیا اس کا بنیا جمارسنگار بانگیری کے مدمین اپنے باپ کی جگر گدی پر مبٹیر حکاتھا ،اور حب شاہمان یا دشاہ ہوا، تو دوسرے راجا وُن کی طرح ود تھی دربار میں حاضر ہوا، کیکن زمعلوم اسے کیاخیال میداموا ۱۱ وراس کے مشیرون نے اسے کیا راسے دی، کہ و ہ ایک راست یک سکے بھاگ کھڑا ہموا،حبب با دشاہ کواس کی اطلاع ہوئی، تواس نے اس کے تعاقب مین فوج رواز کی،اسے شکست ہوئی،اوراس نے بھرا طاعت قبول کرلی،امعلی نے باوجو دوہ کب خیلا مبھکتا تقا،اس کی فطرت ہی مین رہنرنی تھی ہونائے اس نے کو نڈعلا فہ گڑہ کے دارالسلطنت جوڑا گڑھ پرحلہ کرسکے اور اس کے راج <u>مجمعی نرائن</u> (پریم نرائن ؟) کومٹل کرسکے اس پر اینا قبضہ جالیا <u>بریم</u> کے نڑکے نے <del>شاہمان سے اکر سخامیت کی شاہمان نے اس برمندرجہ ذیل متدیدی خطامجیار کو</del> « چون بے حکم اقدس خون بم مزائن و مسوبان اور بخیہ ولایت گدہ را تصرف در آور دہ بہت ، سووكار او دران بهست كه ولايت مذكور بربد بإس با وشابي تسليم نايد، والري خوابدكه ور اقطاع ا ومقرر شود ، درعوض أن حاكم إے حوالی وطن مگذار د وا زنقو دیم تراین مبلغ ده روسير بدگاهِ والانفرستديه

(بقيد ما تديمنويه ۱۱) كو الو العفنل كے اعتقادات كى وجهت الك بٹرى جاعت اس كو طور بے دين تحقق غنى ، اور يي تو غى كرجب بيرسنگر ف الو العفنل كے روب سے انبا الوائر رونوا يا تو ايا تحق اليك تعلق كما ارع أول حرام بو در بورا فرت لاه عبار طير علير واقل حدة روم صد و م وفيسر عبر و ناتھ سركا راس خط كے متعلق بنى تاريخ مين كھتے نہيں كر :- اس کے علاوہ اس کے المرکے سے یقھو دیمی ہواتھا، کہ جب طانجان کو دی اگرہ سے بھاگ رہاتھا ہواتھا، کہ جب طانجان کو دی اگرہ سے بھاگ رہاتھا ہواتھا ہو

«يون أن كافرنعمت (فانجمان) فردر الولايت تجهار سنگه مندمله. . . . . . اندات مكر باجیت تسیر كلان او كه دروطن بو در ان سرگروان با دئیراد بار را برا و غیر متعارف از ملك خدو گذرانيد الرمكر احبيت آن مقورا راه ني داد ۱۱ و باساني دستگيري شد؛ بالقتل ي رسيده شاہمان کا خطابی مجمار سنگر کو ملاہمی نہیں تھا، کہ اسے اپنے وکس کے ذریعہ اس کی اطلاع ہو خان بودی نظام الملک اوروکن کے دوسرے ملاقون کے انتشار سے اس کے حوصلے بڑھا۔ اوراس نے اپنے بیٹے کوجواس وقت خان زمان کے ساتھ بالا گھامٹ مین تھا، لکھا، کہ وہ جس مور سے ہو، وہا ن سے کل بھا گے، اس نے بائے کہنے کی تعمیل کی، گرفا<del>ن وران</del> نے اس کا تعاقب ، ائنتہ کے قریب لڑائی ہوئی اوٹر مکست غرر وہ بکر ماجیت بھاگ کر و صامونی مین لینے باسے جاملاء بقیرہ انتیامنٹ وہ مقتول کے دار کے نے باوشاہ سے مکایت کی بمیک کیتھدر حیرت انگیز ہے کہ باوشاہ کواں صاف ف مینے علم بر با لکل عضر بندین ایا، ملکوس نے جو کچے کیا وہ صرت بر تفاکہ اس اوٹ کے مال بین اپنے حصنہ کا طالب ہوا<sup>ہ</sup> وافریکی طداة ل سعند المرسرافيال وكرشاجه أن في علاقه كي وابي ياس كرا بربند مله علاقه كامطالبه صرف السليكيا تفاكدو ا س طرح بہیم زائن کے دلاکے کی اشک شوئی کرسکے ، چنامچہ <mark>خافی خان</mark> نے اس خیال کو زیاوہ وضاحت کے ساتھ پو ا بیان کیاہے کہ:۔

«حكم بفعائح آميز شقل بربنها ئى بازگشت ازراه خطا دستر دسافتن مال جيم نوائن بوارتان مكر د منام ا برگشته طالع صا درگرويد" رفتخب اللباب حقته اقل صفه ا

اب شاہمان کے لیے اس کی تنبیہ ناگر برحقی، تاکہ اورا سے زیرہ کی بلااس طرف نہ آجائے ادراسكى تنبير كے لئے تين فوجين «بسركر وكي كسيردار. . . . ميك عمدا نشرفان بها در فيروز جنگ سد فانجان وسيوم فان دوران . . . . معين شتنديه ن لکین ابشکل بیاکن ٹپری کریڈ نیزن سردارہم رتبہ تنے اور مکن تھا کہ ان بن آپ میں میں خلا راے ہوجا ہے، اور میں حالت مین کوئی بھی السانہ ہوتا ، جب کا حکم ان کے لیے ناطق ہوتا ،اس لیے شاجمان في اورنگ زيب كواس فوج كامرواربناويا، اورا ورنگ زيب فن وب كي مانت يم کی یسم الندیمی عبدالحبید کابیان ہے ، ي ن برخاط خيب نا ظر . . . . . يرتو ، فكند كه مها دا سردا لان مذكور . . . . . . اذرا یکد گرمسررتا بنیر، و موافقت بخالفت نیجرگرد د ، *سراری بواکب مفور* ه برانترس*اے ملا* یا د شابراده محداد زنگ زیب بها درمقررسسرمودند"، ن بخير يا نزويم ربيه الله في مهم الإمطابق «استمبر سلاله» أن والا كوم ردا · · · ٠٠ . ٠ . باخافى برارسواد منصب ده برادى تېرارسوار٠٠ ٱنعوب فرمور<sup>6</sup> ۽ اس فوج نے ججادیسنگھ کوشکست بی رہیلے اور جھا (اندومیر) پر قبضہ کیا اور بہان رسی کھ کو جو بیرسنگها وز مجها رسنگه د و نون کو غاصب مجھتا تھا، اور عب نے اس گدی کے وعدہ پر با دشا کی مرد کی تھی، راجر بنا دیا گیا، جمار میات داھا مونی ہماگا ہمکن بان بھی اس کے قدم ندجم وہان سے اپنے فاندان سمیت کونڈون کے علاقہ مین اُض ہوا ااب اس کے لیے دو ہری ك عبد الحيدج ٢١ص ٩٩، سك الطِّر

تھی ، ایک طرن خل فوج سختی ہے تعاقب کر رہی تھی ، اور دوسری طرف گونڈ جان کے وشمن تے ، آخردہ اور اس کا لڑکا مارے گئے ، دوسرے لوگ قید ہوے ، اوراس طرح اس جنگ خاتمسة بواء اسى سلسلەمن تازاك كوندرا جركىيات مى اطاعت قبول كرى، دکن | اس برقسمتی کا کیا علاج ہوسکتا ہے، کہ وہی چیر جو تمام حکومتون اورنسٹر ازوا وُن کے لیے طرهٔ اس یاز اور تمغاے افتحار مور و بی کارروائیان، جوسلاطین اورکشور کشاؤن کے حالات مین ن کارناہے کیے جائین غرب اور گڑنی کے لیے ذلت وہدنامی ارسوائی وشرمساری کاموجب ہو روميون نے قديم ويا كے تينون برغلمون كے بشتر صفته كو اپنے گھوڑون كى ٹالون سے كيل ويا، لیکن بیراُن کی غفرے متوکت کاسب بن گیا ،سکندر اغظم نے مقدونیہ سے لیکر بنجا ب مک تمام مترن مالک کی البیت سے البیت بجا دی میکن میں بربرست اس کی بڑائی کا فرر میہ ہے ، وور كيون عائيے،غودمغلون كے سې زيادہ نيكد ل غير تعصب، وسيع الشرب،با د نثا ه اكبر نيمبا نبگال مالوہ ، گجرات اور راجعیتا نہ کو مفہم کرکے نزیدہ بار کی ملم دیاستون پر حملہ کیا ، اور خاندیں برامهٔ اوراح دُرُكُن ونيره برتبغندكي، اس غاصبا مُرتُبغنه كاصله كيا تقاء كونى مخالفا مُدَّنْتِمُد كونى منصفا مرنيسله؟ منين، ملكه است اعظم كاخطاب دياكيا، جهانگيروشاجهان، نظام شائي، عاول شائي اورقطش بي حكومتون سے تام عمرات ر ہیں، تو مورّخون کے کا نون برحون تک نہیں رئیگتی، سکی جب سی ناممل فی ناتیام کا م کو اور گھڑ مجررً الإراكر تام، تواسى ظالم، فاصب ، غيرسياست وان دور تعصب كالفاظ سے يا و یں جا تا ہے، وہ کونسا انسان ہو جرائیے فرائع مین وسعت کاطلسگے راور اس کے لیے کونسا له منصل حالات کے لیے دیکھوعد محیدے اح ، انتخب اللیاب، عل صالح ،

> ہم آہ بھی کوستے ہیں تو ہوجاتے ہیں برنا م وہ قتل بھی کریتے ہیں توج چاپنہیں ہوتا

ہانگیرنے بھی بجر کا محوا اور را ماے اودے بچرکی الوائیون کے عام عرابی تام فوج کو

ن بي ين معرفت كهاء بالرحيم غانحامان المطم خان الوكس أصفحان شهزا ده برونيزا وتومزا ده شرم كون تعا جنگون مین شریک بنین بوا، پیرکس اموقت بیجا نورا ورگولکن<sup>ی</sup>ره، ایز گیر، وراست آبا دے فرانرواسنی بوگویخ، بنيعيت سے توم کر لي تھي بنين اليانمين تھا، تو پيراسڪا مبي و جي وسعت حکومت کاشوق إ شابهان في عي ابتداى سي اكل طرت توم كى ، فأنمان سي كيراسوقت مك كاور كرنياتي حفا يليد دكن سے رواند ہوا وكن بى سال لا أيون كامركز نباريا، توكى اسوقت شاجها ك كوئى سائى على كرر ما تقا ان اسلامی حکومتون کور طاکر پرطون کی قوت طرمعار ما تھا ما اینے خیال میں نام مبدوستان کوایک واحد حکومت بناکا ملطنت کی مرکزمیت کومفنبوط نبار ما تھا جا گراہیا ہی تھا، تو جارے نا قدین کو توخوش ہونا چاہئے تھا کہ اُوکیج يني بردادا، دادا، اورباك نقش قدم برجلير اكريد زتوا ندنستام كند كا فخو امتيا زحامل كيا، اکبر کی د فات کے دقت فاند*نس و برار کے علاوہ نظام شاہی عکومت کا علاقہ جین جزیر دغیرہ شا*ل ہیں خاون کے دست نفرون بن آگیا تھا جما مگر جب تخت پر مٹھا توا دسنے بطا ہراسطوت توجہ کم کردی اسکا ن بنیج توبیه بوا که دکن کے مفل د شرون نے اسپنے فرائف کی ادائلی بین کوما ہی شروع کر دی، دوسری طرف نظام شابى حكومت مين ايك عيشى غلام المك عنبر تفووج ورموخ بيداكر كم مرده رقوح بين جال والدي شینون دکنی ریاستون کومفنبوط کرے اوسنے آئی قوت حال کرنی کرایے علاقہ کی واپسی توکیا شاہی افتہ نوٹنا و وُلون کا عاصره شرع کر دیا حب ہما تھے کو اسکاعلم ہوا، تو اسٹ شا ہزارہ خرم رشاہمان) کو وہا ن جیجا آج نے نهصرف ماک عبر کونواوب کرایا ، ماکی جا بوری فرانروان عظمی صلح کرکے دستی پیداکر کی اقبائ می کی کاموسط : جميع دنيا داران دکن مېرغدنت دررېقهٔ اطاعت وفرمان پذیری مها ده حدودٌ حلقهٔ باوترای را . . . . . بېرمتنور ما در نَصْرَبُ اللَّهِ وَلِتْ قَامِره بِالْكُرْاشْلَيْدُ ومْقَالِمِينَامِهِ وَصِيبًا تَصْبِيقَ لَلْوُرْ وَيُرْكِوالْهُ وكلاست درگاه والانمو دند... و اِلهَّاسَ الرِيزيدُ دين ودولت عادِ نخال بخطابُ منظاب فرزندى كليُّو شُهُ فوزمبا بات برفلك مود . . . . وابرابي طبرير كفته تفلم فاص دعنوان فرمان تبت فرمودند بديت ليكن بيرهالت ديرتك فاتم مذرسي اور ملك عنبرف زور يكو كر نرمداكي بادخنا بي علاقه يريحي ناخت ب بهنانگيركواسكي خبر موكى توايك شرى فورج مقر كرسكي خودهي استكے تيجھے دوا مذہوا اس وقد

، مرتبه عیرسب کومخلوب کرنی تھا، اوراس طرح صلح ہولئی کہ «بدان بزداری بیار مقر گشت کرسوا سے ملے کراز قدیم ورتصرت بند ہاے درگا ہ بدد مواندی جامدہ کرور وام وگراز مال كرشسل مبرحد باس بادشارى است واگذارند دينياه لك وسيشكيش بخزار عامره رسامندا <u>شاہمان اور مهابت خان کی بناوت ، میر بهانگیر کی موت ، اور شاہمان کی تحت تشینی ہے</u> جھگڑے وکنیون کے لیے حذاسا زباتین تھین ،اوراعفون نے ان مواقع سے بورا بورا فائدہ اٹھا سے عام ہا لاگھا سے وعیرہ سے لیا، شاہمان کواصلا ہے حال کے لیے فررًا اس طرف تو جر کرنا ج غان جمان کی بیناوت نے اس معاملہ کو نازک ترکر دیا ،چنا پخے متعد د فوجین دکن کی طرت روا سئین، ایخون نے ایک طرفت تو نظام شاہیون کا خانمہ کر دیا ، اور دوسسری طرف عا دل شاہ وغیرہ کو بھی اطاعت برمجبور کر دیا ، لیکن بیجا لوری اسنے وعدسے پر قائم مذر ہے ، دوس بواجی کے باب نے نظام شاہی فائدان کے ایک بجد کو بادشاہ بناکر بنا وست کر دی، ب شابیمان کواز سرنودکن کی طرف متوجه مونایرا ۱۰ دروه ایک مرتبه بھیراس طرف کیا ، بیان برجم مرمٹون کی ہی خصوصیت کوجوان کی عامیانہ جال رہی ہے، واضح کر دسٹ چاہتے ہیں آلک معلوم ہو جاسے ، کہ ہیشہ سے ان کاکیا دستور رہاہے ، اورکس طرح وہ ہرمو قع سسے فائدہ اٹھا کرغداری اور نمک حرامی پرا ترائے تھے ای سا ہوجی بھونسلہ کے سسرانی خاندان نے شاہمان کی اطاعت قبول کر بی متی بیکن مجرجا کر بربان شاہسے مل گیا اورجب جا دورا۔ اس کے دوسینیے اوراس کا بوتائر ہا ن شاہ کی سازش سے دربار مین قتل کر دسیئے گیے تواس کے لیے مان<sup>و</sup> <u> بھرشا بھان کے پاس ا گئے، اس طرح خود سا ہوجی نے ابتدا اُ اطاعت قبول کی اوراس کے خاترا</u> کے دوسرے ادکان نے اس کی ہیروی کی سیکن موقع پر نظام شاہی خاندان کے سیجے دگدی برشھاکر خلون سے لڑنے برآ مادہ ہوگیا ایمی حال شیواجی وغیرہ کا بھی تھا<sup>اتی</sup> اللياب البماثين السلاطين وغيره ، شابهان كن كي مهم كے ليے خودروانه ہوا، اس اُنا مين جمار سُگُه كا معامله تقريبًا خم ہو يُحاتمًا اور "سيوم رحب درها تنام طابق «رسمبره الني) . · · · . . بإ و شانراد أه كام كارسا كلّم ازناحيه و باموني معاودت منوده شرن الازمت دريافتند واورباب بيني سفر كالطف الخات بوے ۲۲ردمضان (۲۱رفروری ملالله می و ولت آبا دینے، اسی اُتنامین شاہجهان نے عادل شاہ اور قطاب و دونون کے نام فرمان روا نہ کر دیے منت كاكروه يهل كى طرح بعرا طاعت قبول كرلين توان كے علاقے على ما دم عنوظ رمين كے، چنا کیجرعا دل ثنا ہ کے نام کے فرمان کےصروری افتیاسات پرہن ؛۔ " چرن عا ول خان مرحوم اخلاص رستی بخدمت مو فورانسها دمت وانتست ما نیر بدولمت ه اقبال عنايت خاص بأن مرتوم داشتيم . . . . . . . ولي از يطلت آل غفران ياه. . . . . . هيقة تقعير الان زبدة مخصان ارادت كيش سربر نزده بل برتقعيرك كه درين مذت الأان طرف بو قوع آمده فلام مداهل مطينت بو و. . . ٠٠٠٠٠ ، بنابري مابدولت واقبال غايت عنايت منايت مرحمت سنبت ما عدالت پنا ه داريم، و ملك كه عاد ل خان مرقوم درتصرف داشت ،آن را . . . . ٠٠٠٠ بأَ ل زبدهٔ مخلصا ن عقيدت ميشيه مرحست فرمو د ه ايم ٢٠٠٠ ٠٠٠ ى بايدكدان عدالت ونصفت يناه تسارعنا يات بيا عايات باوشا بالمارا د النسته سررشتهٔ افلاص تبدكي خو درا باين درگاه خلائق يا أه تنظم واشته انچه لازمه مريي ٠٠٠٠ . بوده با تندفعل اورون ١٠٠٠ و بالشير چندمثل ساټو وغيره ٠٠٠ . . . باعتما وحاميت أل عدالت دمتكاه ما نده اندواكر أن نصفت منزلت بهبو وخو دراميخوام می با بد که دست از حایت این ا د باشان باز دارد ، و چوں بعد از حاوس اقدس تا ص

مېنې شېرگان عدالت ونصفت پڼاه بدر گاه ۰۰۰ نزمیره واحب و لازم انگونن راكر حكم تسسيرموده ايم ٠٠٠٠٠٠ ارسال دارد٠٠٠٠٠ بركاه أن مرحوم باوجو والخرقلعه شفولا يور ومحال ونكوازان مبرورگرفته بلك عنبر داده بوديم أنحان يشكك فرساده باشرورين دقت كهابدولت بأل عدالت مرسب قلعُم شولا بوردآل محال راعنايت مينائم بإيد كريشيك . . . . . بفرستانه قطب الملك كوجوقرمان بميما كيا، سيرج كلي كے متعدد اسبار عظيم اُن مين اہم ترين يہ تھا كمہ «قطب الملك نيزعوه و نقام بندگى وجلم سين عبوديت از وست واده باعاد خان راه موافقت می میرد و دومسرے اساب خود فرمان کے الفاظ میں میں ا۔ الم بسائع جاه وجلال رسيده كه در ملك آن فطب فلك شوكت على رؤسس الاشهادسة اصحاب كمياره . . . . . يغايندوان ايالت يناه منع نى كىن د . . . . . . . . . بنا برىن . . . . . . جۇمىفىرائىم كەازىلك خوىش اين امر قبیج ونعل شنیع برطرف گرواند . . . . . . دیگر بعرض بسید که خطبه را دران مل بنام **فرمانروا سے ایران** می خوانند ہرگاہ آن ایالت نیاہ دعوی مریدی مامی نمو<sup>د</sup> باشد النسران رواس ايران چرروع دارد ٩٠٠٠٠٠ دِيگر سِيلنغ كلي زبابتِ مِنْ الشِيلِ الله الله الله الله الله الله واد . . . ٠٠٠ - - واعلام غايد كه ما بدولت واقبال نظر لو فوراخلاص . . . . . . . كم بدران ایالت بناه سلطان مرتطب الملک مرحوم نجدمت ما دانشته. . . . . . مله باوتناه نامه جلاول حصته دوم ص ، ۱۳۰ - ۱۳۹)

آن فك رابا ومرحمت فرائيمه . تطب الملكنے اپنے مین مفاہلہ کی قوت نہ پاکر فورًا اطاعت قبول کر لی اور ہا دشا ہ کے ایک کمکی عمیل کردی در با لغاز طاشا بچها تربیب نیجاه لک روسید شکش که مبعد از حلوس اقدس مقرر فرموده بوديم ارسال دانشت "اسسليه اس كے ساتھ اس رعاميت كيساتھ ملح ہو ئي، كه م ازجله چارلک بون که برسال حب اکلم الأشرف بنظام الملک می داد. دولک هون را مرسال بسر کارخاصه شراینه و مسل ساز د و دو ایک هون دگیر با ن قطب فلک اسی کے ساتھ حیب عادل فان کیسائے صلے ہوگئی، قوائے سے بھی یہ اکردگیگی کہ ١٠٠٠ عدالت بيًا هم كم كلال ترين ونيا داران دكن . . . . . و رجاب برادر كلان ك تطب فلك إلى لت الست الصلا ومطلقًا ومقام رسانيدن صريب بمكب أل تطب ِ فلكب ِ شوكت نشود ، ومتعرض عال متواه الأرود ، وكليف دا دن چنرے از نقد ومنس بان قطب فلك ايالت نكند . . . . . . . . . واي مقدم رانيزا وشرائطاب مت إردا دوانريهم لیکن افسوس کرمید دولا کھ ہون کی رعامیت جیبا کر آگے جل کرمعلوم ہوگا اس کی تباہی کا ىب مونى، عاول شاہ نے کچھ توم سڑون کی مدد کے بھروسریراور کچھانیے امراء کی ایک جاعت کے مله عبد الحميد عبد اول صعة دوم من ١٧٠٠ ، عله جناب سيد بالله من حسب ما ريخ بهند براس انظرى وي حسّه مین اس رعایت کوغلط طورسے عاد ات آه کی طرف منسوب کر دیا ہے، اوراس غلطی مین بٹر کر بر وقیم سركار برغلط اعتراض كردياب، ملى عبد المحيدج المام اصاه

خیالات سے متأثر موکر حباک کی شان لی، لڑائی شروع ہوئی، اور مغل فوج قاتی نہ بیش ت دی كرتى مونى بيا يورى دار العلنت مك ينككئ بيا يوريون كوحب بجا وكى كو ئى صورت نظر نداكئ تواعفون نے اسینے ہی ملاقہ کو ویران اورمضا فات کو تہ آب کر ڈا لا مفلول کے قدم عبی رک كئے اب پیرصلح كى سلسلەمبنيانى تروع ہوئى اور مندرج ذبل مراعات كے ساتھ معاملہ ختم موا، « ما بدولت تمام طلك كدا زها و ل خان مرحوم بأن عدالت مرتبت رسبيده بأن زبده مخلصان مرحمت فرموديم وازملك نظام الملكك بم محال ونكوتيلهما س كردراً ن محال واقع است د فلخه شولا پور. . . . . . وقله امرینده . . . . . ویرگنه بهالکی ويرگنجيت كوبا واز ولايت كوكن انخير به نظام اللك تعلق بود، . . . . . . . . ٠٠ ويرگنه عاكنه دا كه مجبوعه بنجاه يرگنه ميشود و قرميب سبت لك بهون عامل دار د ٠٠٠٠. . . . . . . . مرحمت فرمو ويم» لیکن ان مراعات کے حصول کے لیئے تین تسرطین بھی تھیں ؛۔ ۱۱) حکومت مغلیه کی اطاعت ، ۲۰) نظام شابی اسرون سے بی تعلقی ، (٣) تطب الملك سے دوستانه ومساویانه تعلقات كا قیام، ا درنگ بیب کی نظامت کن اعاول شاہ نے اس کے بعد یا وشاہ کی ایک تصویر مانگی ، اور اسکی یہ استدعابھی منظور ہوئی، اب شابھان کے سیے کھے کام نہیں رہ گیا تھا،کیونکہ عا دل شاہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ وہ ساہوجی بھونسلہ اور دوسرے باغی منظام شاہی سردارون کا خانبہ کر دے گاہنے گی شاہھان نے اور مگفیب کوج بندلیر جنگ کی کامیابی کے بعدسے باب ہی کے ساتھ تنا بڑی له عبد کمید ملدا قال حصرته د وم صفحه ۱۲۹ ، شده فارسی ماریخون نیشلوی کے باپ کوجوعام ماریخون مین چی عبونسار کی ام میاد کمیاجا است اسی طرح سام د جی کلها بردا در بم نے ان کی ہیر وی کی ہر ،

م<sup>هم ب</sup>نهٔ (۱۷ رایر میل مراسم از کرتام دکنی علاقه کاصوبه دار نبا دیا، اورخو دشانی مبند کی طرت روا<sup>نه</sup> مبوا ·اور نگزیب اس سفرمین تین من سائه ریا اور ويتم صفر دسينه مه ارج لائي سلطاله ) نور عديقة خلافت را . . انه والى دولت أيا ومرخص ماختذيا شابهمان في ابتدارً اپنے دکنی مقبوصات کو دوصون مین تقبیم کیا تھا، لیکن موجودہ فتوحا كى وجرس اب اس كومندرج ذيل جارعوبون مين تقسيم كرنا برا، " ميكے دولت أبا دبا اله زنگر و دليگر محال كه أن راعو يُروكن 'مامند". ٥٠ وم تلتكاند وابن در صوريهٔ بالا كفات واقع سند" سيوم فاندنس كرحصاران باسيروشهر بربانبورشهرت دارو" جهارم بر اركه اليليورها كم نشن آن است وصن مشهور كا ويل است! ان چارون علاقون مین ۲ و قلیم بن جنین ۳ د میا ژون برسقه ، تیسار صوبر با نکل اور چونتے صوبہ کا ایک حصتہ آیا د نقا ،اوران صوبون کی مجبوعی اُمدنی ہم ا ارب ام منی تقریباً پانچ کروٹر ر و بیر مقی، یه حالات مقع جن کے ماتحت اور نگرنیب نے اپنی اولین نظامت کا آغاز کیا ، اب اور مگزیکے سامنے جواہم ترین کام تھا، وہ یہ تھا کہ وہ نظام شاہی علاقہ کے اتفاق کو جنیر مربههٔ سر دارسا ہو جی یا د وسرے حبشی اور احیوت سردار قالبن ہیں ہے کرے بشاہ نے دکن سے جانے سے پہلے ہی مسرون کواس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا، خیانی خان ووران نے او کر کو عشی سردارسیدی مفتاح سے (جوبعد مین عشن فائن کے نام سے منہور ہوا) اور اوسم كوراحييت افسر عبوج راج سے فتح كيا ، اور عير گونڈوا نمين داخل ہوكر وليوگڈ و كرام له عبر محميدي اح اص ٢٠٥ ما تر الامراء عبداص م ٨٠٥٠٠

لواطاعت برمحبور کرکے مال غنمیت کے ساتھ لوٹا، د وسرے افسر<del>خان زمان سنے کا و</del>ری *مثراً* رندوله کے ساتھ ساہوی بجوسلہ کا تعاقب کیا، اوراس کے منلف ملعون کو فتح کرنے کے بعدا آھ اطاعت پر محبور کرد یا اس کاساخته نظام شائی با دشا و بھی گرفتا رہوا، اب ساجو حی نے سےابور رباری مدازست اختیار کرلی ۱۰ وراس طرح نظام شاہی علاقہ خلون کے قبضہ میں آگیا، تقریباً د وكور كا نقد وجنس ما تقد لكا اوران كي أمد ني مين ايك كرور كا اصافه موكيا، لیکن ابھی اورنگ زئیب کا کام ختم نہیں ہوا تھا ، بکلانہ کا علاقہ گجرات و خاندیس کے راست**مین نتا**، اس کے قلع نا قابل تبخیر تشخصے جاتے تھے، اوراس علاقہ کو آزا د تھیوٹر نامغل حکو کے لیے ہروقت خطرہ کاسبب ہوسکتا نفائس گفیجیب اور نگرنیب مٹیا دی کے بعدا گرہ سے لوگ ہے توتنا ہجمان نے اس کے مستح کرنے کا حکم دیدیا تھا، اور مربہٹہ سردار، الوجی اور طاہر ہا کوسات ہزار فوج کے ساتھ اس کی تنخیر کے لیے روا نہ کیا گیا ہون نے اس علاقہ کونستے کرلیا ا وراس کا را جه شاه بهرجیم مفل ملازمت بین د افل مبوا ، بهرجی کا داما دسوم دلورآم هم کارام تفا لیکن چرکھاس کی آمدنی خرج سے زیا و ہتی ،اس سے اس سے و نامزار کی فرتسم سے کر اسے على حاله جيوڻدو ما گيا ، اب صرف ایک مربطه سردار کھیلوچی باقی ره گیا تھا، ابتدارٌ وه نظام شاہی ملازم تھا، <u>پوشا ہمان کے بیان بخراری دات و پخرار سوار منصب برمقر مہوا، لیکن دولت ابا</u> دکے فتح کے وقت اپنے نئے مالک انکے نکوای کرکے میر نظام شاہیون سے مل کی ،اس کے بعد عادل نتا ہ کی ملازمن اختیار کر بی صلح کے بعد عادل نتا ہ نے بھی اس کو الگ کر دیا، اب له الوجى ما ترالاموار جلد سوم ص ١٠ - ١٥ وطا مرخان اليفن م ٢٠ وق ما ترالامراد عبداو ل المراد عبداو ل س عبداتمبدج موص ۱۰۵-۱، اس نے دوٹ ادکا بیشیہ افت یارکر لیا، اور نگفی ب نے ملک حین کواس کی بندیہ کے لیے جیجا، وہ گرفتار ہوا، ادر قتل وغار گری کے سلسلہ ہیں " بسنرا ہے کر دارش برسیدی، اور مگر سیب انظر سال دہمار بولائی سلسلائی سے ۱۹ مرش سلسلائی کا گورز رہا ہی عصر بین اس نے مقد صرف دکن کے علی علاقون کو باغیون، رہزون، اور ڈاکو ون سے پاک وصاحت کیا، بلکاس میں بجلانہ وغیرہ کا امنا ذہبی کیا، اندرون ملک انتظام و ابا دی کے لیے وصاحت کیا، بلکاس میں بجلانہ وغیرہ کا امنا ذہبی کیا، اندرون ملک انتظام و ابا دی کے لیے محمد اس نے بوری کوشش کی، اور ایک بڑی صرتک اسین کا سیاب بھی ہوا، چنا نجر قند حارت و ابسی کے وقت جین دوبارہ وکن کا صوبہ ارتقربوا ہی اور تیب شاہجان سنے ہو بلاوجہ اس وابسی کے وقت جین دوبارہ وکن کا صوبہ ارتقربوا ہی اور تیب شاہجان سنے ہو بلاوجہ اس نے اخوش تھا بھی اتھا کہ:۔

"اگران مریدولایت دکن رائم آبادال قراندکرد، بسیار توب است" ( هم)

قرابس کے جواب بین اور نگریب نے اس طرح اپنی گذشته کامیاب نظامت کاحوار پاتھا کہ بسہ

« تبله و کعبُه دوجانی سلامت ؛ برخمیر مغیر علیفہ بت کاشوف خواہد بود کداین عقدت مش

« تبله و کعبُه دوجانی سلامت ؛ برخمیر مغیر علیفہ بت کام ایر برداخت اسور ملکی و نسی معارت مشاز

ابنداے کہ دجا با و انکاری و پرداخت مو بجات عرد باسائیر مربعالی و نسی محاسب مقصر

ابنداے کہ دجا بی موئی و کن داکہ در بھا بہت و پرانی و برجم نو ددگی بود انوع معمد ساخته

کر برعا لمیال ظاہر است و شامید بعد ترخیر عقیقت ان بسائی علیہ رسیدہ باشد الا البنائی می کر برعا لمیال ظاہر است و شامید بعد ترخیر عقیقت ان بسائی عبد رسیدہ باشد البنائی می اس عرصہ قیام میں اور ترکز می کے منصب ایس بھی ترقی ہوتی رہی، اور وہ دسمزاری جنرا سواری سنت بنرار سوارد وار پر برایدی خواب ترقی کر تاگیا ہا اس موارست یا نزدہ ہزادی و اس و دہ مناد سواری سنت برار سوا دو وار پر برایدی کے مقلب ترقی کر تاگیا ہا اس میں دو و چار مرتبہ دکن سے شالی مندوست آن بھی آیا، اس مین دو و مرتبہ اس سے عصہ مین دو و چار مرتبہ دکن سے شالی مندوست آن بھی آیا، اس مین دو و مرتبہ اس میں دو و چار مرتبہ دکن سے شالی مندوست آن بھی آیا، اس مین دو و جار اس میں دو و چار مرتبہ دکن سے شالی مندوست آن بھی آیا، اس مین دو و جار مرتبہ دکن سے شالی مندوست آن بھی آیا، اس مین دو و جار مرتبہ سے انتوانی اس میں دو میں دو و جار میں دو جار میں دو میں دو میں دو میں دو و جار میں دو جار دو میک میں دو میار میں دور میں دی دور میں دور میان میں دور میں

ا کلاا ناخاص بمبتیت رکھنا ہجوا کیک مرتبر تواس وقت حبب وہ اپنی شادی کے لیے آیا ہمو، اوروکو مرتیر، حبکه جب ن آرا علی میواس انزی امد کے بعدوہ شا ہی عتاب کا مور داور میر دوبارہ اسینے منصب پر بھال ہو کر گرات کا صوبہ ادمقر ہو تا ہے ، جار دن دفعہ کی اُمر کی یہ تاریخیں ہن ، تاریخ آمد تاريخ معاودت ده ) ه ار رمضان المبارك المهنار ١٠٥ ومسراتين مروى العند والناله ٢٠١ فروري منالل بمرازيات (۳) و دوی المجیم الفتار دار ما رجی طالعیلی می مرم مطفی الم در در ما رجی مطالعی این می الم الدی این می می می الم (١٧) هرربيع الأوّل مه هنام (١٠ مني الاتاليل) بركس عادتهان أرأ ہمان پریہ بات قابل کا ظہر، کہ ہرمر تبر تام کے دن واضح طورے کم موتے جاتے بین اور پیچنر تعلقات کی اس اندرونی کشیدگی کوظا ہر کرتی ہے جوباپ ، بھائی ہن اور اورنگ زیب مین غیرمرنی طریقه سے بیدا مورسی تقی اورجه کانتیم آخری آمر کے وقت یہ موا كروه اين مفت الكار اور حاضري سي سنع كروياكي ،

اور گرنیب کی منابل رکی بقیرال را در گرات کی صوداری اور نگ نیمی کو دکن کی صوبه داری مرمقر موے عور اسی زمانه گذرا تھا، کداسے اپنی شاجی فاند آبادی کے لیے وکن سے آگرہ أنا پرامغل سلاطین ہندوستان کے فضلاء اورایران کے شاہی خاندان کے ارکان سے رشتہ واریان قائم کیاکرتے تھے، خیانچہ اورنگ زیب کے لیے بھی ایران کے سابق مرزار تم فال کے لڑکے نواب شاہ نواز فال کی لڑکی وارس یا لو کا انتخاسية بروائرة م خان صغرى خاندان سي تعكن كفنا تفاءا ورنگزيب سرزى قعده سوسياره (١١١٨ يري عقالله) كواكره كي قريب ينيا، تو شابهان نے « وترعو اطعن پدری این رباعی طالب ما می دا مرقوم تسلم عی زوشسم ساخته نز وآل والا فرستاوند، نظم يا تاخت مين ازخبراً ئي چرشور با مرُّ دی اگر زود در آئی چه شو د ز و د آمرت نظر بنوت مرتب از زوداگر زو د را ای چرشود جِنانچیہ اس کے دوسرے ہی ون ۱۱را پر بِل کو اور نگرنیب با دشا ہ کی خدمت مین عاصر تھا

له عبد تحميد حلداول حقة دوم ص

ں وقت مک دارافتجاع کی شا دیان ہو چکی تغین،ان دونون شادیون کے تمام اخراجات ان کی بڑی ہبن جمان ارائگی نے برداشت کئے سے ہیکن اور نگریب کی شاوی کے تا ام موا خود شاہجان نے ادا کئے ساچی کی رسم اور نگریب کے آئے سے میلے ہی ۲۹ رشعان سام اور سسالانه کو ادا کیا تکی تنی، اب ۱۷روی کی رورسی کو خابندی کی رسما داکی گئی، اور اس کے دومسرے ون بارات نتاہ نواز مان کے گرگئ، شاہمان سنے بھی نزکت کی اور ٠٠ در حفو رساسر فور ۱ أن دو گران ما يه گوم روساك عقد انتظام يا فتند و جا راك رو بيي كابن مقرر كرديدي طالب کلیم نے اس کی برتاریج کی ا۔ كەڭلىانگىتىشىش گردون رىسىيدە «جهان کروه سسامان بزم نشاط قراك كروه سعدين وزين سان آني في فرح فيروفر خن دوران نديده زيدنداين گلبن باغ دولسند دان گائيش ما و يدحييده فلک نبرا ورنگ زیب آنکرایزد سنرا وارتمانييز بسيش د بره کرا قبال درسیایه اش اُر میده نهال بروسنب ربستان ولت خر د ہرتا رہنج تز و بج گفت "د و گو بربک عقدد وان تسیدهٔ ۲۹رذی البحیر (۱۸ ایمنی ) کو با دشاه ا ورنگرنب کے گھر گیا ، شا نبرا و و نے نذر گذرانی امراء کو فلست عطا كئه اوراس طرح بيشا دى ختر بوكي كم اورماک زمیکے اس محاضاص کے علاوہ کئی وسری اسی تیمیاتی تعین جنکو بیشرت حاس موا سرافراز ناهيب رماويرو بده،

تقا، ان مین قابل ذکریه بین به ا- نواب باتی ۱۰ نکانام رحمت النبابگیم تھا. اورکٹمبرگی ریاس ت رجوری کے داجہ راجو کی صاحبزا دى تغين ا ۲- اورنگ آبا دی محل کی اکبرہی کے زمانہ سے مغل خاندان کا یہ وستور تھا گؤٹریسہا سرنه او دبیوری محل، ﴿ ﴿ حِسْتُهرمین واقْل بونی اُسی کی طرف اسکاانشاب بو ان چار محلون کے علاو دنیوں سے ہرایک صاحبہ اولا دیمین ۱۰ ورنگزیب سے حرم بین ا ل تین و ریستاران قدیم کا بھی شار کرنا چاہیے وال مین سب سے زیادہ واہم زین آبادی محل ہے ،اس کے متعلّق ہمارے معلومات کے صرف و و زریعیر ہیں ، اثر الا مرار ، اوراح کام عالمگیری ، زر آ با د ی محل کا د اقعداس بیے خاص زمزیت رکھتا ہج، کہ حبیبا کہان و ونون کا بیان ہج، ٹیر مہلی نظر مین محبّت کا معامله مقابلین افسوس کوفست کا به لیروه زیاده مسرستروشا داب نهبین مبور ۱۰ ور جیند ماه بعد ہی اینے ماشق صاوق کو داغ جدائی وے گئی، مَاثرالا مراز اس سلسلہ مین <u>وزگر ک</u> پر جوالزام لگایا ہی وہ بے حقیقت اور مداقت سے دورہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہی جبکہ اور گرگز ' اخری مرتتبر دکن کاصوبیر دارمقر دوکر گیا تفا، بر بانبور مین اسکا نیام تفا ۱۰ ورحبب اس محبّت کی شاه کا حال ورہار تک سینےا، تولوگون نے اس مین خوب حاشیہ آرائی کی شاہما <del>ک خ</del>ویلا وجہ اور گھڑ سے نا خوش تھا ،ای*ں سے ا*س کے متعلّق جواب طلب کیا ،اوراور *نگرنی*تے ان ایفا ظامین صفا میش پیش کی ہے « بیروشگیرسلامت ؛عیوب بنبده *مارسرتقصیرزیا د* ه ازان است که توا<sup>ل ش</sup>مرد؛ خاتم مكررانها رأل كروه به بركت ارشا دِمرشخيتي توفيق اصلاح آل يُسْيِق با و، اما مجمد السَّيْجَ كرباينهريب بيح كاه مصدرام كيفلات مرضى عذا وساير عذا بوده ما شدنگ ته، يا آحد

بقام مدى و بدا ندلتي نيست، مقدمه كه درين ولابسا مع رسيد مف قلات است، اس کے علاوہ ما تر عالمگیری نے دو کا اور تذکرہ کیا ہے بینی (۱)ول آرام اور (۲) دولت أمارسي محاك اب ہم اور نگرنیب کی اولاد کا عال مکھتے ہیں ،اور نگرنیکے یا نبح ٹرکے اور یانع ٹرک سے سین ، دارس با نوسے جو وفات کے مبدرالمجرالدورانی کے نام سے شہور ہو ئی : ہانچ اولا دین ہو دا، زيب النساء (۲) زنيته النساء (۳) زيدة النساء (۴) محد انظم اور (۵) محداكبر، تواب يائي سيدنين ، (۱) محد منطان (۲) محد عظم (ور (۳) مدرالتهار) اورنگ آبادی فل سے ایک، (۱) جهرالنشاء اوراود سے پوری کل سے بھی صرف ایک، (۱) کام جس) چونکریم سنے اور کر نیب کی منگیات اوران کی اولا دیے حالات کونمیمی حار میں مفعل طور لكوابواس ميك بم طوالت كحيال سے عام تقصيل كو نظر انداز كروستے بن م اوزنگنے یب کی معزونی | خامدانی جالات کے ملسار مین اور نگزیب کی معز و لی کا و اقعہ خاص ہے ر که تا بی که اس بات کام ظری کراه کمش وه مخالفت ادر و ه عدادست جو آخرین مین کسب برا دان کی صورت مین طام رجونی ،اس کی علانیه ابتداسی عهدست موتی ہے ،، ۲۰ محرم سن له دو الربیح له مَا تُرالا مِرار صلِداقة ل ص ٧ - ٠ ٩ ع ١٠ عكام ما لمكيري حميد إلدين ص ٩ - > رقعات م<del>ا 9 خطا كام ثل</del>ه ما المكيري الم<u>ا واها</u> الله فصل حالات كيلنه ديكود با دنياه نامرع بمحيد وارت وغره وعالمك زامه ، ما ترعالمكيري وما ترالامرار ،

" چرن از مجانست برسی بے وانشان خرد تباه و نابخروان نظر کو تاه با دشام ار دہ محد
اورنگ زیب بها در بران مت دند که دست از مواد و ولت با زکشیده ، بگو شرشین
وزاویه گزینی درساز ند و لیخ امور که مرضی مزاج اقدس نبود ار نگاب نو دند ، اعلی حضر
بیضد مرزب و تادیب بل ترشح و بهذیب جندے اتمان والا کر نظر باطفنت باز دامشته
بینیم نفسب و جاگیر و عزل ا دعد مت نظم کل و کن . . . . . . . . . . . . . تنبیه فرموده هم بیرسرکاری در باری مورخ کا بیان تفاعل حالیان اس سے ذراصان با دشا بناده
بیرسرکاری در باری مورخ کا بیان تفاعل حال بیان اس سے ذراصان با دشا بناده
بیرسرکاری در باری مورخ کا بیان و بر کمت انفاس مترکه ایشان با دشا بناده

ك عبدالحبيد ج ع ص م م م س سكه ايفرص ٢٠٩،

عالميان محداورنگ ميب بهاور بران الدند كداذ دولت فانی خود را برکن ارکشیده ، بدو تر عزلت وگوشهٔ شینی درسازند چون دین منی از غایت با بواب عطوفت باطنی مفی طبیت مشرسی طویت نبود ، چرسے ان شهرواز منهار تونسیق سالک سالک عرفان توتیق راز کسوت منفرسی ری واست کیه ،

اس مورخ نے کم از کم عبار کمید کے ایک ازام کو کہ اور ماک زمینے بعض کسی حرکتین کی جوننا ہما ان کو نالیند تھیں، د ورکر دیا ہے، اور سیلے الزام میں از مجانست برے ہے وانشا ا<sup>ن</sup> خرد تباه ومانجر دان نظر کوتاه می جگه از دریا خت فیض سحبتِ درویتیان و برکتِ انفاس متبرکزم ایشان کور کھکراس نے س الزام کو بھی باکل دورکر دیا ہی سکین یہ بات عام فہم سے بالاترسے له آخر کو نیشخص مزهبهیت سے کیون رنج بونے نگاه دوسرے <del>عباد کمی</del>د نے اعمال 'السندیدہ کی بھی لو ئی تشریح نہین کی ہے،اس کے ما تھ ہی اور <u>اگ ڈسپ کے انٹریج کیا</u>کے معتم*رخاص نے اُسٹے عا*ق ىكى عجىيەنى غرىيب ئۇشىچىيىش كى بىء دورىبىت ممكن بى كەرس دا قىدكواس مىن كوئى دخل مېۋان تاریخی حیثیت سے اس کا کوئی ثبوت نهین بلکهاس کا به بیان که داراشکوه ، اینے تینون مجامید کوفعل د کھلانے ہے گیا تھا، دا تعہ کے خلات ہی کیونکے شہزا وہ نتجاع 'جہا ن آرا کی عیا د**ت** کو نهبین آیا تھا ،اس سیے عب وقت اور گزریب مورد عمّا ب مواہے ،نینون بھائیون کی موجود گی علطہ، ووسرے شاہجان آس زمانہ میں ایک دن بھی وارائے میان نہیں گیا، ملکہ ماآد البیصے ہونے کے بیداس کے ساتھ ۲۵ جادی الاول (۲۰ جولائی) کوگی ہے جواوز گزنب کی معزولی کے نقرتباد وہا بعد کاواقعه بخر تمیسرے اسکا بیان بی که اول کے میدو و دکن کا صوبه دا در تقریبوا، اور نیکرنب عرف و و مرتبه مله عمل معام ح جارد و وم صفحه ۱۶۰ مره ، منا فی خان کابیان بو که اور مگ زیب کوتقین تقا که شا بهجات اس کومرد كريس كا دوراس كي وه خود الك موكيا تها ،

چه لازم که در راه روم دم نشستند و پائین ست برا درخد دباشد؛ اینان و من کروند،
که و جه این شستن عوض خواجم کرو، بعداز مخطر تقریب نا زخز جاعت برخاستند؛ واله اینجا بغیرا نه که و جه این شستن عوض خواجم کرو، بعداز مخطر تقریب بناز خاج عند بر بار بایند خاج بخریف آنها بغیرا نه که مناز که بدربار بایند خاج بخریف مقدس دسید به کارشا بخارد این رفته و چرسی کار این روز پرسید، و رجواب گفت ند که اک روز که دا داشکوه هنیا فت کرده بو دند، اگر این مختی عداد از برا در واقع شده بود، که پیر دایا سه برا در در اتجا نه کیر روازه نسانیده این مخر در این مناز و در وازه را بند سکیروند کرد براست منیا فت که دوست داشتند، بس اگر در وازه را بند سکیروند کار تا ما بود، و اگر سهو ایو و در فاطر من کر روسید و بود، که در و قتے کر ایشان نداو باشنداین مذر مت را من بجا آرم ، کیکن حرست و علیفترت مانتج این حرکت شد

استغفار کرده میرون آمرم، بعدا زشنیدن هان و قت طلب پیرمور دعما بیت نمودند، و اليثال بر مصطرفه في المسمود نداكه بهر صورت مرا از حفنور ببرول با بد فرستا د كذفوا وأدام ازمن رفته امت تأ أسخوا زلام ورتعبوب ارئ دكن روانه نمو وندا ليكن اقديب اكرير وكي بوا والاتكوه اوراس كي شركاكي سازش كانتيجه تفا، امفون نے اور گائیت کی طرف سے شاہجات کو اتنا برگان وہر داختہ خا طرکر دیا تھا، کہ اسکی م درخواست نامقبول ہوتی،اس کی ہرتج بزستر وکر دیجاتی ،ا وراس کے ایک ایک کام کی معانظ تنقیر وقیم ہوتی، اور یاسله وکن کے دوسری مرتب کی نظامت کے وقت بھی تائم رہا، اور گو ال تیرون سے براٹیا ان ہوگیا، اوراس نے انتہاہے ما یوسی مین اپنی بڑی بہن ہا ان اَدا کوجو خط لکھا ہی ہیں ناسل سیلے کی اس فقی کی وجرصاف فل ہر کر دی ہے، وہ لکھتا ہی:-« مشفقهٔ من ! اگرچه این نسفوی سرگز تخدور ا داخل مرمدان و نبد بانشمرده و بجزغلامی دعو ندار د، بهروضع که دار ندخرسنداست البکن از آنجا که از دو لت اعلیفرت عرب بعرنت م ناموس گذرانیده و دربهن ولامیت مدتے باستقلال سنروه و دربی ولانیز بیر مرشد تقیقی سيخواسن اخلالاي مريد بمجض تففنل ايالت إي ماكب را بايس مخلص مرحمت فرمود اند الطوراي امور خلات مرمدير ورى وبنده نوازى وسبب خفنت والإنت وعدم استقامت حال نشديان است بگرواب جيرت افيا ده نبي داند، كه ايا درباره اي عقيد سننيسسر شت كدمجدا يزدجان أفرس عرشانه ،غيراز ذات والاصفات قبافه كمبخود يناب مندارو، مركوز فاطرمقدس صبيت، اگريواسطهُ رهايت فاطرے يا مصلحة مرضی میں ایک چنا ن است، که از جله مربدا ن ایس فدوی بفعل بر بے عزتی زندگا

سنه احتكام عالمكيرى صفح اوسم

## نوده آخر کا ربطراتی نامناسب منائع شود، انطاعت گریزے نسیت ع مرح رود برسرم چن توریزی دوات مرح دود برسرم چن توریزی دوات

حسبنا الله ونعم الوكيل،

ا ما چون بدین انگین زلیبتن مرون دستوا راست و لطفی ندارد، و برای امویوفان نا پا ندار ور رنج و ازارنی توان بود وخو درا برست و بحرس نمی توان سپرد، بهان بهتر که بحکم اعلی صفرت که سروجان رمدان فدار در صفا سے الیٹان است، زنگت بین حیات وار بد، تا مصلحت ملکی فوت نشود و فاطر باازین فکر میاساید،

این مرید پیش از مین بده سال تنیمی را دریا فته ، و خو درایخل مطلب ان ته استفا تموده اود؟

تا فی الحال صفن مجسب خوشنوری بیرد مرشر حقیقی کرامی مقاصراین ن وی است ، باین و

تن در داده ، کشیدانی کشید بالیت بهال وقت معامت میفرمود ند؟ تا گوشه نهست یا د نوده فبکر

ما طر کیدنی شد دبامی کشیش نی افتا د ، ایحال نیز تدمیراین کا روابسته برای صوا

عطور سد کیدنی شد دبامی کشیش می افتا د ، ایحال نیز تدمیراین کا روابسته برای صوا

عطور سد داخی صلاح مال قالی بین مرید باشد بصر زمح بفرایند تا برمرخ کی مقت تن

مبرطال فررمفان مین جمان آراف غنس محت کیا، اوراس خوشی مین هرشوال ده ا نومبر) سے سلسل اطروز تک حبن منا پاگیا، تام امراو اکا برنے اس بین شرکت کی، لاکھوں کے
انعامات نفتیم ہوسے، اور اسی سلسلہ مین جمان آل اکی سفارش سے اور تکریس تھور می من ہوسے، اور اسے اپنا گذشتہ بائز وہ ہزاری ذات، ووہ ہزار سوار شش ہزار رو پیرسیا اسپیکا مضاب اور بہت کچھانوام ملاء

مله رقعات ص ۱۰، ۲۵۰ قط على سله حتن وغيره كمفصل حالات كميك ويجوع يلحميد حلد دوم ص ۲۶۰۰ ۳۹،

كرات كى نفامت اب شابحان كواكبرًا باد كا قيام تكليف ومعلوم في اوروه لا بوروكتميركي سیاحت کے لیے روانہ ہوں اور نگ نیب اسنے بح ن کے ساتھ ہمر کاب عقا، با دشاہ وہائی ج شا ہزاد و ن کے سائقہ یا کم گیا اور وہین س نے ہوروی انجر مناہنا دلار فروری مصلاً کی :-· با و ثنا مِرَا و هُ محدا ورنگ زیب بها در ابه تفویق صوبه گجرات و مرحمت خلصت خاصه با تا دری . . . . . . . . . . . . . <u>و چوسلطان و محد معظم نس</u>یانِ آن والا *کو سر*رالبن « وفيل خور دسمرا فراز راخة مال صوب مرض گروا نيدنند» اورُنگریب پالم سے روانہ ہوکر مکم رہیج الاقال ۵۵۰ له (۱۷۰۷ پریل ۴۳۵ له) کو احداً با دہینجا ، اور " بعداد اے غاز واسماعِ خطبہ طبیع شہرمین و اہل مواہ اور نگرمی اس صوبہ میں ایک سال حیا جہینے رہا، کیونکم سرشعبان سے نام (ہم ستمبر ۱۳۸۷ میر) کوشام جمال نے اس کوخط بھیا، کہ وہ شاہما کے پاس فوڑا چلا جاہے ہچانچہ وہ مکم پاتے ہی فوڑا روانہ ہوگیا، اور ۱۷سرزی انجیسٹھنٹ (مہرتم ے اور اور دوسرے ہی اس کی خدمت میں عاضر ہوا اور دوسرے ہی در اس کی خدمت میں عاضر ہوا اور دوسرے ہی د س کے منصب میں ترقی ہوئی او وہلنج دیزھتا ت کا گور نرمقرر کردیا گیا، کچھ دنون اُدام کرنے کے بعدہ ام محرم سفنا دوا رفروری ساتا ا) کو وہ بنتا ور تی طوف روان موگیا ، كجرات كاحوبه الرحياني صنعت وحرفت اورتجارت كم ليهبت كيوشهرت ركه ناعقا لیکن س کے ساتھ ہی بیان کے بانٹندے ہنا ہے ہی جانچو و جنگ بیند تنے اس کے ملاو<sup>ہ</sup> بیر صوب بری اور کری نون میران کے اواکوون کا مرکز بھا، وہ استنے جری نفیے کہ کھوسے سندہ کے تمام ساملی علاقہ کو تاراج کیے رہتے تھے ،اورنگونیب اگر صیکنے کو دہاں تقریبا ایک ل <u>مینا</u> ، می ریا المیکن آی زمانه مین است صوبه بین کامل این اما ان قائم کردیا، اورا گرچه باغیون اور شور میره اله عيدا محيد علد ووم معالم الله مرأة احدى صداول مداسر

کی وہان جوکٹرت متمی ،اس کے مقابلہ میں اکمی جاعت بہت کم تھی، پیربھی اس نے با د شاہ ورغا کی بہبودی کو واتی منفعت پر ترجیج دیتے ہوے اپنے خرج ماص سے فوج کی تعدد مربا فی آ اديا ا واسطرح لينے مقصد كے صول مين كاميات بوا، يه و ه مخلصانه كار نامه تقا، كه با د شاہ كے ول کو بھی متا ترکئے بغیر نہ رہ سکا ۱۱ ور با د شاہ نے اس کے منصب میں امنا فہ کر دیا ،سر کا ری مو کابیان ہے، ۱-" چون بيوقف عض اكتر وراً مدكه كوكب برج خلافت يا وثنا بنرا و مجدا ورنگز سيادر برات تنظيم ورُبُورات وتنبير تمروان انجاء جمع كثير نوگر نته وخرحش زياده بروخل ست ٠ . از جار سوا دان مفسب أن گرای گو هر نبرار سوار دیگر دو اسیریک گردانیده مفسب آن والاتبار با نترده مزاری، وه مرارسوار، مفت ترارسوار دورسیه سهاسير مقرر فرمو ونداء دورنگ نیب کی ہی کامیاب تھیں، جوعا سد شمنون کوکھٹکتی تھین لیکن بھریھی اسماٹراسے بڑنی لفت اس کے کارنا مون کے متعلّق مذصرت یہ کہ اعترا من پر محبور مہو تا تھا، ملکہ ہر سنگر کا م کے لیے برخف کی نظامی پریٹرتی تھی، والفضل مأشهدت بدكهاعلاء

ك عبالحميد حليد المستخد ١١٠ - ١٥ - ومرأة احدى سفحه ١٣١٠ -

## 7

## باد بلخ و برخیان کی خباک

اسی خانہ بگی سے فائدہ اٹھا کرشا ہجات نے اس کی تنخیر کا ارادہ کرلیا اسپیلے ایک افسر گیا ہج دہ فور ؓ اوامیں حالا ایا، بھرا مکے مقدمتر احتی راستہ کی تلاش اور صروری اتر فا مات کے لیے جیجا۔ اور بالأخرجب فوج جمع ہوگئی، تو شاہمان نے اپنے حمیوٹے بیٹے شمزادہ مراد کش کویرانی ا على مروان خان كيسائة بلخ ويدخشان كي فتح كے ليے رواز كيا، مراد بدختان كے علاقہ من ا ہوا، اور ہبت حلد ۸۷ رحا دی الا وّ ل سن ٹار (۷ رحو لا ئی سن مار) کوسیے مزاحمت ملح تک نظیم اس کے ساتھ بچاس ہزار سیا ہیون کا شکرتھا، شاہمان نے نذر بحر سے دعدہ کیا، کواگر وہ اطا قبول کرنے تواس کاعلاقہ اس کو واپن کردیا جا ہے گا لیکن نہ معلوم اس کے ول مین کیا آئی کم وہ اپنا تام خزا نہ جیکو بھاگ کھڑا ہوا ،جب مرا دکو بیرحلوم ہوا تواس نے تعاقبے لیے فوج جیمی ، میکن تخارط فترسي تغل حياتمانه . مراوکو ابھی وہان چند دن گذاہے ستے، کہ وہ اس غیرا نوس نصا : اینی لوگ ، اور غیر دلحسیب ے سے گھبرا ٹھا، اوراس نے ہیلے ہی خطامین با دشاہ کولکھا، کہ وہ دیان لڑنانہین چاہتا، او ش ہجان کے حکم کے بغیر دہان سے چل کھڑا ہوا، با دشا ہ کوحب بیمعلوم ہوا، تواس نے ۲۷ جادی ا ۳۰ جولائی اینے وزیرعلای سعدالله کورواند کیا سعدالله روب دوراراست) کو بلخ مینیا مراد کوبت بھایا، کیکن ہے سود، با لا خرسولا ٹنرنے وہان کا فوری نبدونسبت کمیا، اور ۲۲ دن وہان رہ کرنہا تیزی سے ہودن مین دیشعیان روستمبر) کو باوشاہ سے امل اسی اثنامین باوشاہ نے حبیباکد کھا جاچکاہے، اورنگر بیب و شجاع کو ملیو اجھیا، دو **ز**ران بھائی روا نہ ہوے، اور نگزیب ۲۰ زدی انجر (۲۰ر جنوری سنهم برای و لامور مین با دشاہ کے پاس پنیج چکا تھا ، شجاع کے آنے بین دیر بھی ' (دہ ۲۸ ربیع الل فی سنظ ارئی سنالله کو باوشاه کے پاس مینجا ) اس میے شاہجمان نے دوسرے ہی له رقعات عالمكيري مطبوعه رقعه تميرون دن اسے بلخ وہرخشان کاصوبہ دار مقرر کر دیا اور وہ ہ ارمحرم سخت کیہ زوار فر وری سئٹ کیہ )کوانغا کی طرنت روانه ہوگیا ، میان بریه تبانا بے محل زمبوگا، کداورنگ زیب مبی اینے زمانۂ حکومت میں شاہران کی طرح تندهارا وربلخ و مبرختان کے لینے کی فکرمن ریاہے، چنانچہ وہ اپنے ایک خط مین اسيفسيفي منظم (بها درشاه اوّل ) كولكمتماسي :-" فرزندسوا وت توام مرد فطي حفظ الله رتنا لي وسقم، اعطُصْرت فردوس منزلت مگرفتن ولامیت ملخ و برخشّان وخراسان و هرات ، فاکت دیم مورو فی قوم مفرط دامشتند؛ د مکررا فواج باد شاہی بسرکر د گئی مرایخش بآنصوب فرستا ن<sup>یو؛</sup> چانچ اکٹران ولایت فتح ہم شد بیکن سبب کم حصلگی آن نا مرا د کہ بے طلب حسنور برخاسة أمد وياسمالت الإلى واكابران ديا رنبرد اخت مك مقبومندومفتومه ازوست فتر ومنت وزرمنا مُع مُشت ازينجاست كدُّهنة اند' أزليسرنا ملف وخرّ بهتر" نظر باين توجير اگرىدرنتوا ندلىپ رتام كىن د اين فانى دارزواتى است الدبيش غيرازنيكه نبرة المحفرت رابا فوج تناليته وسامان بالسِيته بَان مت بفرتيم ديگوا زمايم أيو، با وجود تأكيدات حضور شاقت رعاً رَكْمُ فقرايم تاباين فهم حد رمسك مبرطال اورنگ زیب موسم و فوج کی رستگی کے بعد ۱۷ رربیج الاول (۱۱ رامریل) کو کا مسے روا مذہر قا ،اس وقت ملیخ و بدختان کی حالت بہت کھ بدل حکی تھی نذر محدخان ایران مه رفعات عالمكيري مطبوع رقعه نمار شه اور مكريب واصفر (۱۷ مايي ) كونتبا ورا ور مرربي الاول ( ۲رابريل ) او كايل بينيا ١١ ورنگزيك راست كے يا ديكو عدائميدميد دوم مى ١٩٩٩،

مایوس ہو کر دائیں آجا تھا ، برخشان کے ترکیا نی قیائل بیخ کے اوز بک اور فو دعبالعزیم اور اس کے بھائیون نے اس سے فائرہ اٹھا کرتقریبا ایک ال مک معل مردارون کو بردشان کر رکھا تھا ۱۰ درسرکاری تاریخ ای قسم کے حالات سے لبر رزیے ، واقعہ بیر ہے ، کر بلنج و برختا ن کے باشندون کے لیے برایک قرمی والی سوال نگیا تھا، درسارا الک مخلون کا قیمن اوران کے خوا کاپیاسا ہورہاتھا ۱۰ وزاگ کے لیے دوسری سنگل فوج کی کمی کی تھی ،مراد کے ساتھ بیاس مزار نوج می لیکن ورکزنے یاس میل کی فقت تعداد مولی بلخ میں جو فوج موجود شاں سے وہ کل سے کام ئے سکتا تھا کیونکہ وہم مقامات کی حفاظت کرہی تھی اوز گرنیابس سلائے میں ہواتھا کا ورمکو رہنے ا كى فراحمت شرئ كروى اورچا باكاك الستب وكدين اس الديدي يي لزائى د بربيج الله فى د بريكي <u>كوقت من</u> نذر محرسے بور ئی ، قمل کوشکست موئی، و وسرے دن اس سے زیا دہ سخت مقاتلہ موا ، لیکن اور مگزیب اس سے بھی کامیا ب تکلا،اوراس طرح اجادی الا وَل (۷۵ مِنَ ) کو ملنج میرد کال ہوا ، تین و ن قیام کرکے **ہ** رجا وی الاقول (۹ ارمئی) **کووہ** سرکشون،مفسد و ن اور رمیز نوان ہ گوشالی کے لیے روانہ ہوا، راستہ میں اس کو قدم قدم پر لڑائیا ن لڑنی ٹرین، تا اُنگروہ اولبرغہ، على آباد ، تيمور آباد ، بهوتا بوا ، پښائي تهنگيا ، بيان آگر سعادم موا ، كه " قَتَلَقَ مِحْوِنَ النَّفِي ووبيُّرا وزيكيه بصوب علي أيا ونسّا فقد الله، وسحان قلى بالروسانوه از ائستها نهٔ علویه گذشته با بیجانب آمده و گهان آن بهت که برشهر بلخ رفته گرد فهاد برانیزد دسمن کی یه چال کارگر بونی وه واسته کاٹ کر اور تاک زیب کے عقت میں پنجگئی ، اب اورنگ زمیب د وخطرون مین گرانتها ،اس میسے دواسی دن ۱۲ رجا دی الاول ۵ جوبا کو بٹیائی سے واپس ہوا، ہم ارجادی الاقل زے رجون ) کونیض آباد کے قربیب وستنسسن ك عبدالحيد علد اصفير ٥ ٩ ٧ - ٧ ١٩ سك ١ يع صفير ٥ ٠ ٥ - ٧ ٨ ٧ كم سعبدالحميدي موس ٥ ٩٥ - ١٩٥٧

کی فرج بست زیادہ قوی ہوگئ تھی، عبدانعز نزخان خود فرج سے اگر مل گیا تھا، شمن سے ا فرج کو سا ت جاعتو ن بین تعتبے کیا، ان مین سے تمین عبدانعز بزخان ہجا ن تی اور بیگ افغی ا کے کمان میں تھیں، اگر چرموقع نازک تھا، لیکن اور نگزیب فتیاب ہوا، اگرچا ورزگ زیب کو فتح ہو چکی تھی، لیکن بھر بھی وشمن اطراف وجوانہ حلے کم کرتا رہتا تھا، تا اُنکہ ارجادی الاقر ل د هر جون ) کوعبدانعز بزنے اور نگ زیب سے لڑنا ہی اسے عمرکو تاریخ اور اس سے اور نگزیب کی وجہی عجبیب غریب تھی ہی، اور اس سے اور نگزیب کی فرہبیت، اس کے استقلال اور اس کی اضلا تی عظمت کا پتہ جپتا ہے ، صاحب اُنٹر عالمکی کی بنا بیان ہے۔ کا بیان ہے:۔

« زمان ورود موکمت لی کرعبرالعزیز خان ، مقابله اُدائی صعب کارزادگر دید، او اج و اوان ازمور و ملخ برامون سنگر فروزی اثر علقه زده بجبگ در پریست ، دین گرئ به کامهٔ بهار وقت ناز طرد ریسید، و انحضرت با وجود الناس اشاع بند با ب فله بربین از در کورب خاص فرو و آمده ، صعت اُدائی جاعت شده فرض و سنت نو بنل دا تیدیل از کان و کمالی حضور و اطینان او اکر دند، و عبدالعزیز خان بجرد استاع باین خبر شجاعت اثر حرال استقلال مویدین عندا شرشده طرح جنگ نود، و بر زبان گذاه خبر شجاعت اثر حرال استقلال مویدین عندا شرشده طرح جنگ نود، و بر زبان گذاه کر باخیین کے درافتاد ن، برافتا و نست مینی،

اود کوئیب نصلح کی درخواست با دشاہ کے پاس بھید می ،عبدالعزیز خان نے جگ کو بے سود سمجکراس علاقہ کو چپوٹر دیا،اورا ورنگ زمیب بلنج واپس ای،اس نذر محد خان نے شاہجمان کے وعد وُاسٹردا دِبلنج و بدخشان کی گفتگو شرقع کی،اور بالاً خر۲۳ رشعبان رسار شمبر)

ل عبد لحيد مون - ١٨٧ و تا ترعامكرى صفات ١

کو پہلے اپنے سفیر شق کو اور کھر ہم روسان نہ ۱۳ سمبر کو اپنے ہوئے تا ہم ولد خروکواور نگر ہیں۔

کے پاس بھیجا اور نگ زیب نے شرائط صلح کے مطابق "ان ملک وابر نذر محرفان داوہ شہرو قلعہ بلخ وابقاسم و گفش قلی قس ہر دند اور اور نگ زیب ہم ارومفان (سراکو بر) کو دیج سے کا بیاب کا بل کے لیے روانہ ہوگیا ہ وہ سافرت و خویب الوطنی کے شدا کد مروانہ ہو کی گرا ہو ہم شعبان (۱۷ راکتوبر) کو کا بل ہم بندوستان کے لیے روانہ ہو کر کا بر ہم شعبان (۱۷ راکتوبر) کو کا بل ہم بندوستان کے لیے روانہ ہو کر دریا ہے الکا دریا ہے مذہبان کا بار مادی ہو کو کا بر ایوانی الکو کی مدینے الاول سے ہمندوستان کے لیے روانہ ہو کو کا دریا ہے الکا دریا ہے الکا دریا ہمار ہوا تھا اکر کم مدینے الاول میں کا دریا ہم مذہبانہ کو مکم ہوا کہ دیا ہمارہ دیا ہمارہ دو کا دریا ہمارہ کا دریا ہمارہ دو کا دریا ہمارہ دیا ہمارہ دو کا دریا ہمارہ دو کا دریا ہمارہ دو کر دریا ہم دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر دریا ہمارہ دو کر دو کر

مربا دشاهزاده والاتبار محداور مگ زیب بها در بهتان شتا بند د ملدهٔ مثن وانبهم یقل مصرف گفته باقی طلب فو درا مطابق وه ما مهر متمالیهٔ نقدی با دشا بزادهٔ کامگار است د هر ساله مبلغ سی لک و به میشید و ۱ دخرانهٔ والانق مجریزینهٔ

ك مفسل حالات كي يحد وارف ص ١١٠-١٥

له وارت ص ۱۹



رفط مست رفی اور این بور و دریا اور با دختا و به بازیو و و این بور و این بور و این بور انه بوگیا، بهلی صوبه دار مقر رکیا و اور با دختا و سے ملاقات کیے بنیرو و این صوبه کی طرف روانه بوگیا، بهلی ذی ایج بود این بوکر لا بور بین بهلی فرایس بوکر لا بور بین بهلی مقل ما دختا و این بوکر لا بور بین بهلی مقل ما دختا و این بوکر لا بور بین بین مقل ما دختا و این بوکر لا بور بین بین کاملا و دین با دختا و این بوکر لا بور بین با دختا و این با دختا و این بوکر لا بور بین با در بین با دختا و این بوکر لا بور بین با در بین با دختا و این بوکر لا بور بین با دختا و این با دختا و این با دختا و این با دختا و این بوکر لا بور بین با دختا و این باز دختا در باز در باز دختا و این باز دختا و این باز دختا و این باز در باز در باز دختا و این باز دختا و این باز در باز

اور کونیب اس دقت سے لیکر دوسری ہم قندها دسے داہی ، ارتعبان سکتار (مه ار به) جولائی سنده از کی سخت الله برال ما آن آج کا بہت کم القات ہوا کی سخت اسے دومر تبہ قنده آک کی موجہ دار دیا ہوئی اس موصہ بین اسے اپنے عوم بین ہے کا بہت کم القات ہوا ہوا کی توجہ اپنی طرف متو جرکر کی محمد میں اور نگ ورجہ اپنی طرف متو جرکر کی محمی اور نگ ورجہ با دیتا ہ سے جبی ملاقات کی ، محمد میں دومر تبہ با دیتا ہ سے جبی ملاقات کی ، مہلی مہم قندها رسے والی بوکر ہار ذی قدرہ افت الله میرس الله مرتبہ اس وقت جبکہ وہ بہلی مہم قندها رسے والی بوکر ہار ذی قدرہ افت الله میرس میں مارت کی ، میں در مرتبہ اس وقت جبکہ وہ بہلی مہم قندها رسے والی بوکر ہار ذی قدرہ افت الله میرس کی میں در مرتبہ الله وارث میں دومرتبہ وارث میں دومرتبہ الله وارث میں دومرتبہ وارث میں دومرتبہ الله وارث میں دومرتبہ الله وارث میں

کولا ہور ہینچاہے، اور ۱۵ اردن رہ کر سیلی ذی انجر (۲۷ نومبر) کو روانہ ہوا ہے، اور دو مری شربہ تقریبالسکے لیک سال بعد حبکہ وہ ہم ار ذی انجر سنٹ کہ (۸۰ رؤمبر شائلہ) کو ملت ان سے روانہ ہوکر وار قرم سائٹ کہ (۲؍ خوری سائلہ) کو دہلی تبخیا ہے، اور سیلی بیج الاول لا افروری) کو وہان سے روانہ ہوکر ۱۹ اربیج الٹائی (۲۸ اربیج الٹائی (۲۸ اربیج الٹائی (۲۸ اربیج الٹائی کر ۱۹ اربیج الٹائی کر ۱۹ اور وہار وہ اتران میں ہوئ ہوگا ہی تیاری کی فیٹر مختر اور فیر سلسل قیام سے عوصدین بھی ہوئ تا ترف میں انتظام اور میں طرح ال دونون صوبون کا انتظام کیا، اور حس طرح اس نے سندھ کے کشر بلوچون اور در مبر نون کی تنبیہ وٹا ویب کی ہو، وہ اس کی کامیابی اس کے حن انتظام اور میکر کی صلاحیت پر دال ہیں،

راا فاعت بواتعي تنوده ، سويستد براه زني ونساد روزگا ري گذرانند ، ملك مين يا جمعيت . . . . . . . . بتنبير كنها دفته . . . . . خطئه دولت اقبال بام مامي واسم سائي آنه خفرت بلندة وارزه ساخت و بإرون و کهترتل. ۰۰۰ مسردا ران بنمردی و مرمدیکرد جركيلتب م انقياد واطاعت أمده ميش كش متسول كرد نداح يفر منمروى خويش مات كلم ز میندار بنجور کر کے دمکران از قبل و ، و اپیران علی دی انجی رومني وجام جمعهٔ اعيانِ أن سرزهين كدارْ عهد ترغانيه تاحال ربوسط مر داشتندا ملزقيا ستاباله ولد زميندار ككراله. . . . . درين وقست كه . . . . . دروأ ملتًا ن شره گام به قهور مراوراو . . . . . برگناند کورورآمده . . . . . بند کاے درگاہ والان ، بشتا فندوا و تاب نیا وردہ را وا دبارسیس گرفت (۱) ان نوگون کے علاوہ مبارک بلوچ ، عالم نوعانی اور تممیل ہوت اسیے بلوجی مرا عظے ،جو خاص ایمتیت رکھتے تھے ،مبارک نے تو فورُ اا طاعت قبول کری، عالم نوحانی کو بھی بزوراس کے بیے مجبور کیا گیا ، البتہ استیل ہوت نے بہت تنگ کیا ، اس کی وجہ صرف ہی نہیں تھے ہی کہ وہ ایک با اثر قبیلہ کا سروار تقاللکہ اس کے ساتھ وارآ کی بہت کچھ رمینہ د وانیا<sup>ن</sup> العبي شامل تعين اور نكريب ايك خطامين شابها أن كولكمت مهو: -« درا بتدار که این مزید از دارانسلطنت لا بور رخصت ملمان شد در باب اسمعیل بو مروض دانشتر بوه و کداواز قدیم تعلق بصور برمان ن دارو ، وحید گاه است کرخرور بعما صربه نیجاب با دلبسته، وحکم انسرف عز صد وریا فته او د، که انحال تم برستور متعلق صوب

« زمین ارعده است وولاتیش ممور مباک نوها نی پوسته و مبطیق خوب ممره وارد؛

وازتقصيات كذشتها دم ونشيان كشته

اس کیے اور تکونیب نے بھی سفارش کر دی ماکہ :۔

«اگر فرما ن عنایت عنوان در باب استالت او تسرف ور و و ماید درم موانی مرسم جانفشا فی بجا اور ده در در ای ظفر سما قر قندها رینر در در سائیدن از وقر نهایت سعی ترجیع خوان سر از لمق

اندرد نی این امان کے قیام کے ساتھ اور کڑنیب نے تجارت کی ترتی کے لیے اپنے صوبہ سندھ مین ایک بنی بندرگاہ قائم کی اور اپنی طرف سے بھی ایک جھوٹا ساجہ از و بالن جادی کیا ، مشمنون نے شاہجا ان کوسی کیا اور ایک زمیب اس بندرگاہ کو قائم کرے اور اپنے جہاز میلا کر بڑی اس میدا کر رہا ہے ، با دشاہ نے اس سے استنسار کیا ، اس نے جواب مین لکھا: -

15-d Ny 1904

وتبله جهانيان سلامت وحال بناور خصرور و ديير است اعتور مال تجارونول وكرايه جهازا . . . میک منزل جهاز این مربد که در بندیسورت بود امسال از آنجا آور ده اند د مهنوز سفری نشده ، و جهاز با د آور که اژ سر کا رخالصه تنمر لیفه گرفته کمل نبیست ، و را و کا مرفرت جمازات بنادر در گيرو ترد د سوداگران اطراف باين ببدر و أنگشته مفنيّت عاصل عيكونه ملاير شو درانچه لاز مُدًا با دلك بنا در نو آبا داست ازسافتن قادر تعمير فرضه وغيرًان از قرار واقع بعل أمده وانشارا سرتمالي عفريب رونق خوابد گرفت، وبمرورامام بعاصل خوابد أمراكب بهلى أن مريدا زاحداب بندراك بهت كوشايد جن تحف نو ادر قابل بنتيكش برست فمته الماصل أن معلوم في فوابدلودي (هـ) لیکن اسامعدم بوتا ہے کہ اگرہ کے واقعہ کے بجدا گرمے نظام رتعلقات ازسرنو قائم مو گئے تھی لیکن اندرونی طریقه سے کشیدگی اوراس کے ساتھ شبه و بدگل نی بڑھتی جاتی تھی، متان کی نظامت کے زما مذمین اور نکوشیب کوایک تو فوج بڑھا ٹی ٹری، دوسرے ابتدارً" وہ ما ہتخوا ہ می یا فت و الحال ب*اگیرے مرحمت شدہ کہ سراسرے ہفت* ماہ ہم معیت 'اور تنبیرے « سفصل تصل فہاہے رودا و اس سیاس نے با وشاہ سے امراد کی درخواست کی ،اس پر با دشاہ نے طنز اُکہا کہ اچرا اننرفهما رابسیا ہنی دہر" اورنگ زیب اس کے جواب مین اپنی بہن کو لکھتا ہج!۔ «ا تْعْرِفْي أَنْقَدْرِ مِنْسِيت كدىجدا واسے قرض كرحفيقت ِ آن براً ئينهُ ضمير منير ہو بدا است ايك ما بهرمردم كا في باشد. باين بهه هر تير بوره بسياه واده شد. نيكن يدين طابق بسر مروك منا کر د ن مخنت د شوار است از ٠ اين بهمة اللاش تحف براسي أن است كرمبا دى اين تحبيت

متفرق شود، وموجب از دیا دِ ملال خاطرات دی گر دد، وگریز قلت وکثرت سیاه و

مردم میش این زیاز مندمها دلسیت (بیل) نه تندهار میداورنگ زیب کاجد نظامتِ مثمان بی مقاصکه اوزنگ یب کو دومرته تن العاصرہ کے لیے جانا پڑا، پہلی مرتبہ وہ ۱ جرم م<sup>وہ ن</sup>اچ (۱۷ ہر حبوری م<sup>وہم بی</sup>ر) کو ملمان سے ذى الحجه ( دسمير ) مين ملتّان پنجا، اور دوسرى مرتبه ١٧ ررميح الاوّل سالونيا په ١٧ وري سره ملر) کو ر دا نه موا ۱۰ ور پیم ملتان نه آیا، که و بین سے اس کو د کن کاصو به دارنبا کر بھیجد باگیا،ان دو**ن**ون محا**صر**و ین اورنگ زیب نے جرکار ہاے نایان انجام دیئے،اور قید و شرائط کے مانخت رہ کرجم مجمع لِ مقصد کے لیے کوشٹین کین وہ اپنی تھین ، جنگے لیے وہ قابل مدستانش اور لائق تحسین ملا ً ا مبکن امٹر بھلا کریے بڑیسے بھا تی اور دوسرے خوشا مدی دربار بون کا کہ اعنون نے اور گوئز لی طرف سے شاہجمان کو انٹا بدگران کررکھا تھا،کراس کے تام محاس،معائب، اوراس کی تا م نوبان برائیا ن نطرا تی تھین لیکن ا**س کے ساتھ ہی تعنادنت** درکے اس تسخر کا کیا کیا **سا** ، لوگ ہر چندجا ہتے تھے کدا ور نگزیب کیس شیت صعف یا مین مین رہے ، لیکن تام ملکت مین <sup>ا</sup> ی سے زیادہ لائق،اس سے زیادہ مربر،اس سے زیادہ سنجیدہ ،اوراس سے زیادہ قابل اعتمادہ ئی ہنین متا تھا، دکن میں ہیلے شجاع کور کھا گیا، تو دہ پر نیدہ کا قلعہ تک نے سکا اور اور نگر مقرر کرنایژ ا، بلخ و مدخشان مین مراو کونمهجا گیا، لیکن ده دوم فتهست زیاده مذغهرسکا، <del>قندها رک</del>ی مهون کے لیے شجاع کو بھکال سے طلب کیا گیا ، اور تو دوارا کا نام مش کیا گیاں کن قرم فال درگھر ہی کے نام نگان اور اگر میر تناہجمان کی عجلت اور مخلف د وسرے اسباب تخد عار مین اسکو نا کامیاب کیا الیکن اس کے ساتھ دارائے اس سے زیادہ مضاعف اختیارات کے با وجود بھی کا میانی عاصل نہین کی ۱۰وراسے اس بات کا موقع نہ ملا کہ وہ اور کوزیا دہ ذلیل، زیادہ رسوا،اور زیادہ بدنام کر سکے، ہبرحال یہ ہائین عبائیون کے تعلقات

کے سلسلہ بین مفعل بران کیجائیں، بیان ریم مترهار کے محاصرون کے مالات محصراً لکھنا ماری قندهار كى بيلى مهم قند صلايني مربي اورتجارتي حيشيت سي مشهراتهم ترمين شهرر باسب ومخلون كي بيل اوربعداس کے متعلّق مخلف لڑائیان ہوتی رہی ہیں اور منار ن کے وقت سے توا ہرا فی مزیرة کے ورمیان ہیشہ ما النزاع رہاہے ، بابر نے اسے فتح کیا ، ہالیون نے دیدہ خلافی کر کے اس پر مرت وم نک انیا قبضه رکھا، حراکبر کے زمانہ مین وہ خلون کے باتھ لگا، اور محرایک مرتبہ تکلیاتے کے مجد علی مروان فان امبر آبیان کی بدولت شاہمان کے مبعد میں آیا، اگر جر نظام قرر ماراور اس کے قربیے دوقصے زمینداور اورسبت کوشاہمان نے قرب مضبوط کر لیا تھا، اور دہا ن ا فرج بھی رہتی تھی ہ لیکن قت رہار کی شمت ہی میں پر گر دش ہے، کہ وہ کسی ایک مالکے ماک عرصة تك نهنين ره سكتا، اورجر بدنسسان روا ب ايران بعباس ناني في سنح وتتخركو ابن زندگی وطومت کا اولین کار نا مه مفرر کرے اس کی تخیر کا ادادہ کرلیا، اگر جداس نے اپنی تیاہ لوپوٹ پڈر کھنے کی انتہائی کوشش کی بیکن رع نهان کے ماندان لازے کر وساز مذمخلها

بن چانچراس دقت جبکه شابجهان دلمی کے اطراف بین شکارے والی ارباط عقا ۱۹۸ ررمضا مشهنا (۱ سروسمبرش الناکر) :-

٠٠٠٠ فقير قندهار داردان

ا من من الرا وجد الم مرا و المرا و الم مرا الم مرا الم مرا الم مرا المرا و مرا المرا و المرا و المرا و المرا المر

اس كاخيال تقاكه جاره ون مين برن كى وجهست ان قلعون كك كو فى مقل مدور مينج سكے كى، تاہمان في يخبري توعلامي سدالله كر جواس وقت أكره مين تما لمواجيجا، وه ١٧ ر رمضان (۱۱۱راکتو میر) کو حاضر ہوا، باوشاہ نے کہا کہ وہ خود بھی کا بل جا سے گا، اوراس کے ساتھ جی امرارکو حکم دیا. که وه بھی روانه ہو ن مینانچه وه ۳ ذلقیعده (۹ نومبر) کو دملی سے روانه ہو گیأای آنان على مردان خان نے جو كابل كاصوبر دارتھا، خواص خان كى درخواست يرتمندهاركے قلعه كومفبوط ارفے کے بیے دو مزاد فرج اورہ لاکھ روسیے قند مار تھی سے، شابهان ۱۷رذی انجر (۱۰رومبر) کولامور پنجگها ۱۰ ورارا ده تقا کهای طرح کابل مک جاے لیکن درباریون نے اسے داے دی کروہ آئی تقلیعت گوارانہ کرے ،ایران کا نوفیز و ناتجر ہو کا نوعوان ما كم اس برف بارى مين قنرها رفزائيكا اور شابها ن في اس راك كوبرشتى سے منظور كرليا، نيكن عباس نانى كي تعلّق عام توقعات علط نابت بوئين ١ ور١٦ رفرم م ٩٠٠ نياه (١١رجنوري المهلالم) وقلعدار فندهار كي عرضدانت بنجي كه:-۱۰ دېم د ي انځېه (۱۷ رحبوري) . . . . والي آيران بيا سے حصاراً مره محاصره منود ي اب شاہران کوایی علمی کا احساس ہوااوراس نے فرراً م با وشامزاده نفرت أبين محراور وكريب بها دروا بامدار المهاى سعدالنرخان وراع بسوت . . . باگروب از منصیداران دا صربا تيرانداز ومرق انداز كرمجكي لفبيا بطريخي حصته نيجاه نهارسوا رومطابق جياره حسته شصست نهأآ سوار بودند. و دومبزاریا ده نفنگی و یا ندار وعیره اینان به بیکار قز لباست ال لقهٔ نصا چنانچه ۱۸ فرم (۲۲ رحبوری) کوسعدا نگرهان لا بورسته اور اورنگ زیب متما ت

ر دانز ہوگئے ،<del>شاہبمان خو دممی کم رہی</del>ے الاقول (۵ ماہیح ) کو کابل کی طریب روانہ ہوا،اور ۵ ارہیے الاو (۱۹ مارح) کو دریا سے آگئے یا رہی ہوا تھا، کراس کواطاباع ملی کر ہزدل قلدار قرند *صار*ف اندرونی ساز شون اور بیرونی امدا و کی آمدسے مالوں موکر ۸ اصفر لا ۱ فروری ) ہی کو قلعہ عجب ش ش ہے حوالد کردیا ہے، اور اس کے بعد ہی سبت و زمیندا ورکے فلعون بریمی اسکا قبضہ ہو گیا ہے، اور وہ قلون کا انتظام کرکے ہم و صفر (٤٧ رفروري) کو واپس مي ہوگيا ہے، اب شاہجان کے اپنی دونون نوجون کو محاصر کا حکور مدیا ، یہ کوکسخت مصیبتون کے بعد تنزهار پینچے ۱۱ور ۱۸ ارجادی الاقرل ۱۲ ارمئی ) کو محاصرہ نتمرزع کر دیما ، مگر بیرمحاصرہ کسی صورت سے يمى كامياب بنين بومكنا عنا الكي سب برى وجر تويقى ،كدا درنك يب ا در سعدا شرخان كيمات جوفوج روايدكيكي هي وه محاصره كي غرض سينهين ككيني هي بلاس كامقصيه وصيرون يه علاك وہ قنرصارادراس کےاطرات کے قلعول کی **فرج کو اپنی تعدا** دستے صنبوط کر*ہے، جنانچ*ا ن کے یاس محاصره کا کوئی سامان مذبخا، فلشکن تو یون کا فقدان نقا،اور و وسرے ،سیاب کی بھیاہی ، ی کمی تقی، تا ہم ایس حالت میں جو کھے تھی ہوسکتا تھا، اور کرنے کیا ، وہ کھلے میدان میں تھا، اور <del>کے</del> یاس بڑی تومین نه هنین، اورایرانی قلیه کی دیوارون کی آژمین میٹی کر نهامیت اطبینا ن سے گولیا رسکتے تھے ان کی تو بین اپنی انش ہاری سے کسی ایک جاعت کو بھی اطمیں ان سے کام ندکر دیتی تقین ابنی عالت مین اور تکرمینے ایک طری تر فرج کے امک ستر کو ایران سے آنو <del>ا</del> راسته کی حفاظت کیلئے بھا، کہا یک طرف وہ بست وزمیندا ورکے لوگون کوجس صورت ہو، متاُ تُركوب، اور د وسرى طرف اگرايران سے كوئي فرج اُئي ہو، تو اسكاراستەر وكدسے ، دوريم جانب اس نے غایشی اُڑ نباکر سنگلین کھو دنی اور خندقون کا یا نی کا انا شروع کیا ، ہمین ایک ص له مفسل مالات كي وكلو وادث ص مهم ١٥٠٠ ،

۔ اس کو کامیا بی بھی ہوگئی تھی ہیکن فلیہ سکے پاس محصلے میڈن بین جانا ناحکن تھا اسی اثنا میں لیب نئی ایرانی فوج امداد کے لیے بڑہ رہی تھی اوراس نے بست الی فوج کوب باکر دیا تھا ، اور مگنیب کوجب پرخبر معلوم ہوئی تو اس نے مزیدا مدا وروانہ کی، اوراس فوج نے اگر حیا پرانیو وٹکست دیدی میکن پر بھی نفس ما صرو پر کو کی اثر نہیں پڑسکتا تھا، اورخو دشا ہمان نے بیتورہاں د کیکراور نگزمیب کو واپسی کاحکر دیدیا، اور وه « ررمضال (هرستمبر) کو <del>قدرهارت کابل</del> کی طر<sup>ب ا</sup>پس ہوگیا، اُخری نون مین ایرانیون سے جو کا میاب اڑائی ہوئی تھی،اس کےصلہ مین شاہجا ن نے تام تركادكو انعامات ديئے اور بارے ميروكھي "بغايت خلعت خاصه برنو اختراك ووسراماصره اورنگ يب لامورمين شابجان سي ملتا بوانكم ذي انجه (١٧٥ نومبر) كوملتان إلى لیا ۱۰ در و با ن جاکر و وسرے محاصرہ کی تیا ری میں مصرف ہوگیا ۱س نشامین دہ سال بھرکے بعد ارزى الجيمنك له د٨٧ رنومېرندلاله) كوملمان سے روانه موكرمشورت كے ليے با وشاہ كے كيس وللى كي ١٠ ورومان سے اربيع الا ولسالانا مراه ارفروري الفائية ) كواسنے صوب كو والي اوا ، اور مرسي خطوط سفرك أغاز سے شرقع بوت بن اوراسي حالت بن حبكه سركاري اور دوسري نار خین اندرونی عالات کے داقعات سے خالی بین ایر خطوط بہت زیا دہ ہمیت *اسکتے بین اور* ان کے ذریع ہم اور مگٹ بیکے لیوزئین کو صاحت اور اس کے مخالفین کی سازشون کو ہے نفاب دیکھ سکتے ہیں ان خطوط کے دیکھنے سے واضح طورسے معلوم ہوتا ہی کدا ورنگ آپنے کس طرح ابتداری سے اس محاصرہ کے لیے تیاریان ٹروع کردی تھیں کس طرح اس نے اپنے ملاقہ یکر تندهارتک کے زمیدارون اور سردارون کو امداد کے بیے تیا رکر ابیا تھا، اور کس طرح وہ اس كى ابك ابك كريكو درست اورمضبوط كرر باتحالي المه وارث ص م ٧ - ١٩ تله خطوط (١٥-٧)

کزشته هم کی طرح موج ده مهم همی دو حقون مین نقسم بوئی . سعدا شدخان سید معالا مورو کا ہو تاہواروا نہوا،اوراسی روز اوز گڑیب اس راستہ سے جوشاہمان نے اس کے لیے مقرر كيا تقا. ١٩ رربيع الاوّل ملكنيا. ١٧ ر فروري منط هلام كواين جاعت كبيها تقدروا نه موا، اتبلاأ خیال تھا، کا الم میں شرک مولیکن اس کے بعد شجاع کا نام تجویز کیا گیا ، عراط موا، کہ ما دشا وخو دملت کن کئے بیکن ان مین سے کچھ نہ موا ، اور اور نگرنیب ملتا ن سے روا نہ ہوکر مقرره راسته سے گذر کرمقرد وقت برسر جا دی التّا نی زمرمنی ) کوقندها پینچگیا ، اسی آنا میں جا نے محاصرہ کی تنین عورتین سوئین اورنگنے سے راے طلب کی اس نے افہار راے کیا لیکن م مرتبه با دشاه کی راس بدنتی گئی، اور تحریف حب بیخیرمتیقن طریقیه دیکها، توسط شرخان کولکها، كدوه ماصره سي ايك ون بهليهن ماب، توبهترب، تاكه دونون ملكراً ينده كي سي لائح عل تياركرلين بينانچه وه سعداسترخان كولكمتاب:-« اميدكه سيوم جاوى الثانية با اعيان وولت بالازمت برسد ميكن كريين از محاصره بیک وزاح اِزایں سعادت نامیر، بهتر باشر جریں تقدیمی مورجا اما و جاسے فرو دا<mark>مرن</mark> یجے بائین بیندیدہ مقررخوا ہرگشت ، وایں حنی درصورتے علو ہ فلور میں اید کہ موک<sup>سیا</sup> لی نرویک فی ومكاني نزول كند، كواركان ملطنت بأساني بخدمت ماى تواندرسيدة كرسوداند خان ايك دن بيلي نهيخ سكا اورحب بينجا توا وركزيب كويه كم ملاكه:-« در مرباب اینچه بائست بنجان دستورا بوزرار، فرمو ده ایم، خاط نشان ال مرمد خوامر<sup>ود)</sup> بوجب آل عال گرود» (الى ا اوراس طرح مذ صرف یه که اوزنگ زیب کوسیلے صکاروائی کی مصانت دمگئ تھی اورس له اورنگزیک د وزنا میرسفرکے لیے دیکوخطوط ۲۷-۱۱،

کے لیے بقینا اس نے کوئی نقشہ اپنے وہاغ مین بنالیا ہوگا،اس کوعلی جامہ بہنا نے سے اسے مسدوم كرد يا كي ، بلكست ينكرون ميل دورستي السي حالت بين حب كه "اراورسل كا زمانه ره تقا، ایک اممترین محاصره کی قیا دت کا جوانسو سناک حشر ہوسکتا تھا، اس کی طرن بہلا ا درا خری قدم بڑھا دیاگیا، اس کے علاو ہ ہم کو تبایا گیا تھا، کہ اس مرتبہ محاصرہ کے لیے بڑی توہن بى تىرى كى تىمىن ان يىن سورت كى برى شهور تو بين بيى تقيين بىكن ان كى تورا داس قدر محدود وتحتى اوران مين سيح مي عبض اتنى بيص مصرف تقين كدان سيجى كو كي معقول خدمت بنين یجاسکتی هی بهرال ایس حالت بی<del>ن اوزگزیت ب</del>و کچه موسکا اس مین اس نے کوئی کوتا ہی نہیں کی سے پہلے ہیںنے قلنون کا موائنہ کرکے موقع موقع بر فرصین تقریبین میرخند تون سے یا فی تھا اورسرنگون کو دیوارقلق کمینیانے کی کوشش نروع کی، فرجون کی حفاظت کے لیے تنگرے نبولے اور پورش تبب خون گوله باری سے جو کھے موسکتا تھا، کیا، بڑی تو بون کے فقدان نے اگرچاس کی تمام امیدون پر بانی مجیر دیا، لیکن مچرجی <del>شابجهان</del> نے دور مبیکر بیر حکم دیا کہ " ازو دمانب لورش بامدنود " (بيل )

مِيرُاا ورنكُنب كُولكمنا يِرّاكه

«جِول توہیاسے کلا**ل ای**ں مقدارشیت کردیوا راط استقلم سیک دفعہ منہ مرتوات س و تارا ہے ہم نرسد پورش مناسب بنا برا*ل بعبواب بدوستوروا فی خبرت قرار یافتہ کہ* جانب ورجال إيشال درجاب مقرراين اراده از قوت فقط كيد. حنانچه بوحب میں قرار داد . دا*ل جانب و مد*ها بر یا منیو د ، مبرگاه ازا**ل ک**ار فراغ د<sup>ت</sup> دېز توپيارابا لاېرآ درده و درساينځ که دستو رالوزراء اختيا رکننز سردا ده، د يوار را مېندازند ۴ واين مربد به اتفاق آل ركن تسلطنته و تجميع از مبذبا درا تجا حاصر بو ده مردم را مر واند.

. . . . . "(الطُّ)

لیکن شہران اپنی بات براڑار ماہ اوراس نے چرکھوا کر

"از د وجانب کرمکن بهت نورش باید نمود ال یک جانب پورش کردن اصلامناسب نیست، توب سورتی بهاس طرف کے بهست، بو ده باشد و ش توب کلان دیگردر مورجال خاتی سوا دت نشان آور ده بهیں که را و بهم رسد، پورش نوره بوتا بیت الهی تلویایات

بالاكوه رامفتوح سازند" ( ١٠٠٠ )

ا درنگ زیب اپنی انگون کے سامنے ،صورت ِ حال دیج رہاتھا ، وہ شاہمان کے اس حکم كونا قابل مل مجمة الله البيناني أس نے مهابت اوہے صل حقیقت كوان الفاظ میں مبتی كيا ہے ا وراس کے ساتھ لکھدیا ہے، کہ چ تکہ اب حکم صاحب ہاں میں وہ اس کی تعمیل کرتا ہے:-« قبارًا بن مريه ملامت ؛ ايني مناطر ملكوت ما ظركه مطرح النسرة التنفيبي والها الت الاربي است،رمیده بهین صوالبت وامّتمال آل اوم این مرمد موافق دریافت قاصرخونش نظر باً نكرة سيام ورست كرحقيقت أن ازعومنداشت وكن العنت سوا سُرخان بعرض مقدّس خواردرسيداً ك مقدارنميت ك**ريك فعه از دوط ن** ديوارقلعه دا توان انداخت تا دنوار رخنه پذیرینشود، وراه در آمان مردم و أنگرد د، دویدن مناسب منیت؛ معروضداشة بودكه بالفعل ازيك مست يورش كرده شود، الحال كحكم صرتح ص گشته کوالبتها زهردو طرف ماید دوید، هرخید معلوم است کدا ز ضربی توپ سورتی ، ملکه کے توپ درست کہ درین جانب است جہ قدر رضۂ خوا ہدشد، آنا براسے یا س حکم كَيتي مطاع متيد بهيج حِنرِه شده روزے كربعبلاح وزيرك نظير قراريابد، وجانبوري ابنال در د بوار قلورخنهم رسسه انشارا شرتعالی چا دی ارشا دیا فته دو گفری از ما

ملاد مان خوورا باجیے از مبند ہاے شاہی کہ دریں طرف اند، تعین خوا ہرساخت کہ ور موده تائيداللي واقبال ي بهال خلافت يتابى ورگرفتن عله كوه دقيقه از د قائق مى وتلانش نامرعي نكذارندا اميدكه فتاح على الاطلاق تحض كرم خوتش كمنون خاطر مقدس رااز پردُهٔ غیب بنه نه شهو د علوه ناگروانیره ، مربدان و نبد پارا درمیش گاه و قدس آبروس كرامت فرماية (ايش) ا درنگ نبینے اس حکم کے نا قابل عل ہونے کے اساب بیان کر دینے اور نا کا میا لی کھ ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے بعد حکم کی تعمیل شرع کر دی،اس کے سابھ ہر بات پرشا ہجا کی منظوری کی شرطانے اس کی تمام کارروائیون کو ایا ہے عنی سی چنر نبا دی تھی ، چنانچ نتیجہ وہی وا جرمالات سے واقعت اوز گزیب کوسٹیلے سے معلوم تھا، اوراس کی اطلاع ان الفا ظامین و بینا، رد اژانخاکه تنل ازین باستصواب دستورا بوزرا دمقررشده بو ذکه مخست جانب <sup>وراژ</sup> ماشورى كمورجال ايشان است ومدهماساخته وتؤسيا بالابروه أل طرح انداخير پورش نوده شود، این فدوی بهان قرار دا د درسرانجام دامتمام د مدهها قدعن بلیغ نورد حقیقت رامعروص داشته بود، در بنولا که د مرها تیا رشده ، وزیر صائب تدبیر تونیخ تشکررا باسه نوسیه کلان دیگر با نجا بروه و دو در وزمتوا تر توپ بسیار سردا ده ،آخرظا بر نود در کدازی تو بها دال طوت کارسے نی کشاید ورخه پدیدنی آید" ( ﷺ ) اب اورنگ زمیب کے یاس ہی کے سواکیا جارہ تھا، کہ ایک مرتبہ بھرایک سنی تدی کے لیے درخواست کرے ۱۱وراگروہ منظور ہوجائے، تواس کوعلی جامہ بینا ہے، چنانچہ اس اسى ناكاى كى خبرك ساتھ شاہمان كولكھا كراس ناكاميا يى كى وجسے:-۱۰ این مربد جال مسیار داغیرت تربهیت انحضرت دامنگیرگشته بران داشت که

توکل برفضال کردگارتها کی شاید نه وه مکیبا را دجانب کوه پورش کند، چربا وجود کی ل توجه ما طراقد س تبخیر قبلهٔ قند حار داج کرچنین نظر عظیم دست از قلد بافر د اثنین جست و مردی د و در است، بنا برال بجست امضاے این عزم، بصلاح خان ب سعا و ست نثال سواے یک توب درست سابق و دو توب دیگر از جلر توبها سے سورتی کردر مورجال طرف و در واز فها بشوری بود، باین طرف آورده و د و توب و کیگر کم فتح نظر و توب مورجال طرف در واز فها بشوری بود، باین طرف آورده و د و توب و کیگر کم فتح نظر و توب سورتی باین طرف آورده و د و توب در کیگر کم فتح نظر و توب سورتی باین طرف آورده و د و توب در کیگر کم فتح نظر و توب سورتی باین طرف آورده و د و توب در کیگر کم فتح نظر و توب سورتی باین ما در مستور باین ما سورتی باین ما در مستور باین ما سورتی باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما سورتی باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستورتی باین در مستور باین ما در مستور باین ما در مستورتی باین ما در مستور باین ما در مستورتی باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستورتی باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستور باین ما در مستورتی باین ما در مستور باین ما در در در مستور باین ما در ما در مستور باین ما در مستور ب

ليكن جرل معاملة يورش دا اعلىفرت كه بيروم شركا مل كمل بعر فورد انش ومزيد يخربه أموز گارعقلاسے روز گاراند بہتری وائند، وحکم گنتی مطاع بدیں موحبب نا فذکشته ، که " برگاه رخنه در دیوار بهم رسد اورش انو ده شود و توبیا اس که حقیقت آل از عرضه ا عصدالحلافه سعدا شرخال بعرض إقدس بيسب يدبا شد به حلوم كرجه قدر رخمه توا نزكرد، و جيع د ولمتوّا بإل ظام رساختند كرّا تكم صريح درس باب صا درنشود ، پورش مناسب يست جناني صورت اجراء مفصلة زعومناشت دستورا بوزراء بسارح جاه وجلال عُوابِررسِدِ المدَّانَاكُرْ بِرَيْفِيتِ ما ل المعروض واشته مُتَظْرِحَكُم مِدد است ، ببرم وراّ تُعينه ا صَعْيُرِيشُونْظيركُ مِطرحِ المامعُنييس، برتوانان دب توقت كُمْ الله وتامطاب أعامل رودي، اورنگ سے بیخطه رشعبان ۳۱ رجولائی )کولکھاتھا بمکن ہی اثنامین واقعا ست سنے کہ ب وغريب بلا كمايا، تقريبًا دس بزار از بك مغربي بداريون عن غزني كے جذبي ملاقمين کس آئے . نتا ہجا ن کوخطرہ پیدا ہو ا، کہ کہیں یہ غاز نگرا ن جان و مال ، کابل قندھار کے راستہ کوغیر محفوظ مذكر دين ١٠ وراس خيال كے آتے ہى ہم رشعبان سنانند (ارجولائي سنانيا) كو « بها دشاه زا ده کامگار محمرا وز کر نمیب بها در و مدارا لمهای سعدا دشرخان فرط به الاصافید

كەازد دىرچىسار برخواستەرتىخىراكٍ رابوقىت دىگر بازگذاشتەر تۆپپاسے كلاں رابمرا ، گرفىتە بدرگا كىمان جا ەروندليە

ا درنگ نیب کو میں اوز بکون کی اُمد کا حال معاوم ہو جکا تھا، اور بلنے و برختان کے تجربہ سے جاتا تھا، (حبیبا کہ وقعی ہوا) کہ برجاعت فرنے کی چنر پنہیں ہجواس نے نتا ہجا آن کو اس کے علق الکھا، لیکن وہ اور کرنے بی بات کب سننے والا تھا، چراور ناگ زیب نے صرف ایک میدنہ اور عماصرہ کو قائم رکھنے کی ورخواست کی، ابتدائر یہ جی نا منظور ہوئی، اور پچرب منظور جی ہوئی تو اس ت کی ابتدائر یہ جی نا منظور ہوئی، اور پچرب منظور جی ہوئی تو اس ت کی ابتدائر یہ جی نا منظور ہوئی، اور پچرب منظور جی ہوئی تو اس ت کی ابتدائر یہ جی نا منظور ہوئی، اور پکر جبر آلوا بس اُنا پڑاؤہ این اس جبری روانگی کے متحال لکھتا ہی ا

ر مرشده مدید نوازسلامت: این اضلامی کیش در معاملاً بلخ تمای نشکر توران زمین را از خا وسلطان و دیگر طبقات مردم که درین مرتبه فرایج آمده بود کررآزموده بیقین می دات که دیجو داین و وازده بزار از بجان بیجان چرخوا بد بوده و براست استیصال آبها ، نصعت نشکرے که در کاب سعا دست اعلفرت است کافی است ، بنا بران بنی خواست که وست از قلیه با زواشتر بافواج قام و بیجیول مطلب برگردد، ۱۱ از انجا که حکم مرتبی بیشن تمام نفاذیا نت که عساکر منصوره ترک محاصرهٔ قلیم کرده به قونف معاه و سه نمایند، و بعد شهر سورین خبرو برگشتن قزولان و فقو رمحاصرهٔ انتمال نیسسران تا نی که در باب بین توقف صا درگشته متحدر بود تا گزیر لعبواب دیدرد و نتخوا بال اتفاق مراجعت افراد زیلی، ابنداے محاصره سے بے کر اخروقت مک اور کر گزیر بیکا جو طرزعل رہا، اس نے بسر سرت

اله دارت ص ١١٠ مفصل حالات كے ليے دكھو وارث من ١١- ١١١ منتات طام وحيد آباريخ

عالم أراك عباسي اورر قعات ١٩٨٠ - ٣٥)

رِصِ طرح یا دشاہ کے حکم کی تعمیل کی جس طرح اس نے مرموقع پر وزیر بے نظیرے استصواب کیا ،اورجس طرح اس نے ہر حلۂ ہر کالووائی ،اور ہر ریامید نخر یک پرعلی امداد میش کی ،اوسکا قتاقا توبیرتها، کرشاہمان آس کی اطاعت ،اس کی خدمت،اس کی جانفٹانی کی قدر کرتا، کین اُسکی عِكُمْتَا بِهِمَانَ كُويِهِ بِهِمَا يَا كُيا مُدَاسِ ناكاني كا ذمه دار اورنگ زيب اورصرف اورنگونيب بوادر اسی وقت سے بھر<del>شاہجمان</del> نے اور نک<u> زیر</u>یکے خلاف وہ معابذا ندرویہ اختیار کر لیا ،اور اس کی ہر کا رُوائی پراس نا قابلِ ستایش طریقیہ سے تعریض توقیص شرق کردی، کرشایہ کی کسی با نیے اپنے بینے کو اتنے تیرون کا بدت ونشا نربنا یا ہوگا،اس کے ساتھ ہم اور نگریب کی سعا و تمندی ،الی برد باری اس کے تحل برد است کی تو دیت کرتے ہیں اکماس برطعن و نیع کی بارش ہورہی، مرطرت سے ولدوز و جرگوسوز تیرون سے سینہ کوزخی کررہے بین، مرطرت سے اس پر ذات و رسوائی کی کمندین ڈالی جارہی ہیں، جابجا سازٹون کے جان بچیاہے جارہے ہیں، قدم قدم ہر اس کی تہاہی کے لیے کنوین کھودے جا رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہورہا ہے جو بڑاسے برا شمن كرسك مقارسين اسى ميتيانى يرايك ن عبى نهين الهداس كا دامن صبر والقد سينين چھوٹٹا،اس کا قدم جا د ہ استقامت و اطاعت سے با ہزمین ٹریّا، اور اس کی کوئی ا دا، کوئی حرّت حتى كركونى نفط البيانهين موتا، جس كوخلات بتذيب، خلات ادب، يامعا ندانه كهاجائ، و وحب دیکھتا ہے ،کمرشا ہجمان بیشنو ن کی غیبت کاشکار ہو بیکا ہے، تو ما یوسی کی حالت میں اینی بین کو ملیخ ترین اشاره مین اس کی طرف توجه و الآب، اورصرف اس قدر تکھنے پراکتفا كرتاب كد.

«گرتواے گل گوش برآوازلببل می گنی کارسٹل می شو د بربے زبا نان حمین <sup>می</sup> رہ<sub>یس</sub>

ہم دارا، ہمان آرا آور دارا کے ملازمین کے قابلِ فسوس رویہ اور سازشون کا حال ہمان رینہیں ؟ بر درانه تعلقات كے سلسله من كھين كے بهان برجم صرت يه تناوينا جائتے بين، كه نيك شاك نے اپنے مطبع وسعاد تمند لڑکے کی جان فٹانیون کاصلہ کس طرح اداکیا، ایک خط میں لکستا ہ ٠٠ بيارعب نو د كرباحيني سرنجام قلعه بدست ميا مر ويهر ) اورنگ بیب خوب بحصامی کهاس کا کیاسب نقا، اور شابجمان کو اس برکها ن تکتیجب ہونے کا حق ہو، کیکن بھر بھی وہ جواب دنیا ہے ، کہ \* بير وسنگيرملامت به هينت سرانجام قلعه گيري از عرضداشت اخير دمتورالوزا و کافتنه هار بدرگاه جهان بناه ارسال داشته بعرض اقدس رسیده با شدرخصوصیات و نگر نیز بعیدا دراکشها بساط بوس أثمرت اذتقر رالشال مشروعاً درميشكا و خلافت ير توطو دخوا برانداخت برحتّ سجائهٔ ثنائی فل ہراست که اس مرید بهہ وقت بمقتنا سے اخلاص درستِ خدادا و بیش آت كاربير مرشدخو درامنطور داشته جتى المقدوريج باب كوتابي ننمو ده ، انشار المدنع الي عنفر كيفيتِ مال برغ طرملكوت الطركة مياريق وباطل ست از قرار واقع بهو مداغ المُرشت ( الله عليه ) أسطِّيل كرميراي خطامين شابهمان لكمتاب:-« مااز سرقندها رگذشتنی مستنیم بهرطان که دانیم. سرانجام گرفتن آن خواهیم فرمود، واک مرمد راتبي كربها زمت برسد؛ رفصت كن ميفرائم" ( الله من المنه ) ا در نگزیمیب اس وقت بھی اطاعت کے حذیہ سے خالی نہیں ہی وہ جس صورت سے بھی ہو باد شاه کوخش کرناها بتاب جتی که وه بهانتک تیاری، که وه دکن کاصوبه دار بننے کی مگرایک مرتبه بجرماصرهٔ متندهار متن صورت سعيمي بوشمت أزماني كرس، اوراسي خيال سع لكمتا بوا-وقبله وكعبه دوجها ل سلامت إازال جا كه علوهمت جمال كشا واستقامت عزم والا

اعلی مراجام اور است اور است این کار کورنی و است این کار کورنی و الده با که تمام ملکت ایران باسهل و به خواد شد، این مرید مخواست، که ناسقریب ایساق شذهار در میان است، در یس خو و وه سرگاه اسرا خوام اور آمی شودا بتو فی موقی عزاسمهٔ کام و ناکام قلدر اسخر ساخته او سید که اس استر خاص استر فی استر خواست است است و مورد و مرد و مورد و مردد و مورد و مردد و مردد و مردد و مرد و مردد و مردد

"بیروشگرسلامت! بخاط مقدس نوابد بوداکه این عقیدت منش نوبت اوّل که محم قنها درمیال آمد، بعداسنقساد کنکاش شخیراً ل قله معروض داشته بود، کراولی وانسب الست کردا و اسب الست کردا و اسب الست کردا و اسب الست کردا و این باین خدمت نتوین شوند، و فدوی هراول ایشال بوده برمرایم جاففتنا فی قیا تا پیر، چرن مقدر تبیل بود، که دری فرصت این صی در بردهٔ تعویق باشدا دران و لا موقو تا پیر، چرن مقدر تبیل بود، که دری فرصت این می در بردهٔ تعویق باشدا دران و لا موقو تا گشت ، اکال نیز که الیشال تعهد ایجا بیری ایشیال موافی خوامش د و تشوا باین و ایرت نیال موافی خوامش د و تشوا باین و تیره باطر الدر این و تقریر باطر الدرای و تا در در در در در در باید و تشوا باین و تقوا باین و تشوا باید در باید و تشوا باید در در در در باید و تشوا باید در باید و تشوا باید در باید و تشوا باید در باید در باید و تشوا باید در باید و تشوا باید در باید و تشوی و تشوا باید در باید و تشوا باید و تشوا باید در تشوا باید و تشوا باید در باید و تشوا باید و تشوا باید و تشوا باید در باید و تشوا باید و تشوا باید و تشوا باید و تشوا باید باید و تشوا باید و تشوی باید و تشو

راه ندار د، نیز برجیج که درآن وقت انهاس کرده که حنیدگاه درین ضلع بسر برده تا منگام کا ر ر فاقت نمو د ہ ، بیّدارکِ ما فات بیرد از د، شاید تبو فیق اللی ، دریں مرتبہ مصد رِتر د ہے گر دیده ، استرصا سے باطن اقدس بوجه آسن شکس ناید از ا<del>لی</del> ) ميكن شابجان اس كاجوجواب ويياہے، و ويسپے كم ١٠ز بركس كارسامي آيدوعقل گفته اندكه أفهوده رانبايد آزمود " (هي ) ا در نگ زیب اس تیرکو بھی نہایت ہی ہوا نمر دی سے بر دانشت کرتا ہے، اور لکھتا ہے: "بيروستگيرمشرصا في خميسلامت الزال جا كر عكيم على الاطلاق وات مقدس اللي هنر راصفات کمال ارزانی فرموده ، هوت عقل و د فورتجربه بربهانیا ل برتری خشیده ، وجربر قاطبیت وحالت برکس در والادید انحضرت بید است تقین کدانخ درباب مربدان و بند بإ مرزبانِ حقائق ترجان مى گذر د، بيان وا قفع خوا بدلود ، وتضمن مزاران نسيحت و بند وا مرزبانِ حقائق ترجان مى گذر د، بيان وا قفع خوا بدلود ، وتضمن مزاران نسيحت و يراعلىفرت ظابراست كه بركرا في مجله ا زخر دبيره است، و نفع وضرد خولش مي مي ف این جانسیار کو تربیت یا فرز آخصرت است ورتقدیم ضدیت کرآن را باعث نیک نامی ومنافع دوجاني فودميداندا حون تقصير الني خوابد شرنجاط ملكوت ناظر خوابد بود، كداي مريد و قتيك يقندها رسيد وصمب أل مرتبه رابيا و دانت الإماق دريا نت قاصر فونش علم نمود ابلاتو تفت معروض داشته التماس رفتن مني كرده بوذجول د ولتخذا مل مبالغارتمام ما زنووند، كه پشي رفت صلاح نسيت ، چه دري صور شعيت ومصالح قله كري كم وقور ندار د، ومنقسم منيتو د، ومحاصرةٌ قلعه كمه بهم است بواقعي توت بفعل نخو ابداً مد؛ وتما ذلك كەرىم مىنى بىرى مقاس يىسىيەر مىكى صرتى برطبق كەنكاش ئوتتواما ن نفاذ يافتە كاتىرى. جانجا بود ه پښي ترود. بنا بران نصواب ويدايشان که رعايت آن صب تحکم الاعلى لا نم ميدا

بیرون نرفته ناگزیراک اداه ایموقات داشت، و با تفاق وستورا و زرار بجاهره برد اخته و حتی الامکان درآل باب کوشیره امید دار بود که کام و ناکام درما و شعبان قلور کوه دا میز خوابر ساخت، اگر فرصت می یا فت سمی خو د دا با تمام رسا نیره از طعن ملامت این میز خوابر ساخت، اگر فرصت می یا فت سمی خو د دا با تمام رسا نیره از طعن ملامت این می بود، بهرگاه بحسب تقدیر مقدمات می از این میرون می در در د و خوابر تا میران با بنین سرانجام شروع در این میرون میران با بنین سرانجام شروع در این میرون میران میران با بنین سرانجام شروع در این میرون میران میران میران میران با بیران با بیرا

د اگر میداتیم کر قلعهٔ قندهار دامی توانندگرفت به ننکر داطلب نمی فرمودیم به بهیم اور نگ نیب اس کاجواب ان الفاظ مین دیتا ہے:-

"مرتدمرید نوازسلامت این نوی صورت اراد که فد درایش ازین معووض و اشته برخ چاه و حبلال رسیده با شده از آنجا که او لا حکم صریح بقد غن هرچ تام ترعز " نفا فیافته بود، کوعها کرشفوره ب تانی معاودت غایز دو این خبر شهرت یا فته قراد لان برگشته بود در دم دست از محاصره با زواشته برخ از پاست قلد برخاسته امدا ایمشال حکم فسطرن نانی را که درباب یک ماهم توقف صا درگشته بو و متفدریا فته صرور قه قبوا بدیر تولید تام دانش دسائر دونتخ ایان اتفاقی مراجعت افتاد بر تقدیرست که وزاشته را قل میم یرلیخ نمانی می بهسید بتوفیق اللی این بزدیاست جاد نیار درجین ماه شعبان برستر فلخه کوه می آدور د ند برعالمیان فاهمی شد و را به به

اب شاجهان کے پاس ان سکے جوابات کے بعد جامرہ بر تقید کے لیے کوئی بات

باقی نہیں ہی تقی اس لیے اب اس نے دوسری صورت اختیار کی، اور لکھا کہ خیر محاصراً کائم نے جو حال کیا، تو وہ کیا ہی، --

"اگراک مرمدولایتِ وکن لائم کابادال تواندکر دبسبیارخوب است مر جھ ) اورنگ نیب اسکاجواب اس طرح ویتا ہے:-

فرصنتی آنایسی و کوششِ این مرید نظور نوا بدرسید" ( <del>ش</del> ) -----

اس کے بعدسے ملا فات تک شاہمان نے نز تو بھر فرندھارہی کے متعلق ایک نفط نکھا اور فرد و کن ہی کے انتظام کے متعلق فیصیت کی البتہ یہ کا فافد کر دیا کہ اور ناگ زیب اپنے سابق صوبہ بین جا کر اپنے بال بچون کو لا بھی نہمین مکٹا، بلکاس کو چاہیے کہ وہ ان کو لکھدے، کہ لا ہو آ میں اگراس سے مل جائین اور می نہمین مکٹا، بلکاس فوجانے ویے میں دارانے جو صلحت مکھی تھی میں اگراس سے مل جائین اور می نیک نیک بلکہ بھائیون کے تعلقات کے سلسلہ میں بیٹی کریں گئے اس کو بھی اس میں بیٹی کریں گئے اور نگو نہیں کو لکھتا ہی اس کے کو بھی بلاچوں وجرا قبول کر لیا، چنا نچرا بنی بین کو لکھتا ہی اس

لحسب الحكم جهال مطاع مهمت إندراج ما ختر *الغيرة ولا ابس ا* زدريا نتِ ملا زمت والغر بعبوب دكن رخصت خوام ندوز موده بروم خود نبويسدكه ازملنّان بلامور ميايندا برخمير عطوفت تانتير لويشيده نخوا بدبوره كهاي مواخواه درجميع اوفات اطاعت حكماقد راسروائيرسعاوت جاودانى والنستر مطليح استرضاب فاطر مقدّس اعلفرت نداردا وبهرهم ما مورى گرود ، صلاح كارخود الكاشتر برخلات اللي روز كارغ من تونس را بنظر ورنى آورو!" اورنگ زیب تغییک ایک همینه - کے بعد ۱ ررمفنان (۷ راگست) کویا وشا و کی خدت من حاصر ہوں اور رمضان دے اراگست ) کو دکن کی طرن روا نمرکر دیا گیا، برسات کا زمانہ تھا، بنجا کے دریا بھرے ہوے تھے، بل بنتے اور ٹوٹے تھے، اسی حالت مین سفرمین تعویق ناگز برتھی ، ليكن شابهمان كويه بات بعي بسند نرهي، اوروه اورنگ زيب كي اس تاخير بريلا و جرناخشي كا اظھار کرتاہی، اور مگ زیب ای قیم کے ایک خط کے جواب میں لکھتا ہے ،۔ «بیرومرشدهیقی سلامت! این فرزی درمرعت طے منازل کوتا ہی ندار د ، اگراین مقاهما كدأل دوك أنك أبي طوب خاب واقع شده مانع قطع سافت نميشت تاحا**ل** بنواحی وارانحلاقت شاہجان ً، یا دی رسید، اکنوں نیزانشا راسٹر تعالیٰ میدعبور اذين دريا بقدرم فدور درسرعت تقصير تنموه وقت خردرا بدان حدو درسانيده بتوفيق البي قابوراازوست تخرابد دادة ( اله ) ایک دوسرے خطعین شاہیمان لکھتا ہو کہ » آن مرید را ور رفتن توقف بسیار روسے داده اکنول از هررا سے که زود ترا تو اندر بخود دا برساند" (طله) اورنگ زیب اس کے جواب مین لکھتا ہے :۔

"پیروسکیرسلامت؛ الرانجاکه این مریدیمه جا برابراث کر فطفرا ترسط مسافت می غاید به به به وقت

برا نمینهٔ خاطر ملکوت ناظرروشن خوابد بود، را ہے کہ مجما تی جا نمہ میرود، اگر چیند منزل زود

تراست، وابی ف ڈی اصلا متوقف راضی نبوده بینی بهرکد میرعت تهام خود وابد کن بر ناخ

آباچ ن متعلقان جمیع مردم از ملکان رسیده اند، و به با اوابه بیاریم او است و با بیجهی و انقال با وه از چهارین کرد و عقب گذاشتن مردم درخین وافاسلو

واثقال با وه از چهارین کرده منزل می توان کرد و عقب گذاشتن مردم درخین وافاسلو

منام ب بنیست ، قرار داده که از سام ولودها نه شده ، نزدیک دا دا محال فه شابهمان آباد،

برآن واه واست بلی شود و از انجا نوسع قطع منازل کن که درعوش یک ماهم به بر بان پور

قراندرسیون چه در راه واست با وشابی ،اگر میمن مردم بزیا دتی اسباب عشب باند اندیشه

نیست یا در سامیا

ان ہوابون کے بعد <u>ھی شاہج</u>مان کوہی نظر آناہے، کوا در کڑنیب نهایت ہی آسمہ آستہ سفر کرر ہاہے، چنانچہ دوچر صفا ہم کہ

اوزبگ زیب اس کاجواب ان الفاظ بین میا ہے:-

« قبلاً حاجات و کوئر مرادات من سلامت ؛ بربیگیاه خاط ملکوت ناظر بهویدا خوابد بودا کابی عقیدت کش دیں مرت بهرخدت که نفرسلزی یا فقه حتی الا بهان تبقدیم آل بردخ ته درا تمثال حکم لازم الا تباع اصلا تعلل تاخیر ننموده دری مرتبه که میش تفضیل دعنایات تصبی ا وکن کوتبل زیس مرتب درآن مرزوم به مروده ، دستوری یا فته و خدمت با دشا بی کاآل ا

اوزگرنیب ان جورگیون کوسنتا براه اور تجاع د مرادست ما تا بواه ۵ اربیع الاقل ساین باه («ورد ساه تار) کو بر بان پورمین وافل بهوا ۱۰ اور ان الفا فامین اپنه داخله کی اطلاع با دستا ه کو دی ، :-« این مرید ، ، ، ، ، ، ، ، پانز دیم ربیع الاقل و افل بلدهٔ بر بان پورست و مشنول برد اخست هایت اینجامست ، برگاه خاطراز نبدولسبت معاملهٔ پایان گھات جمع ناید ، انشادا نثر قعالی روانهٔ دولت آبا دخوا برشده ( الله )

-----

4

نظامت في في في م

اورنگوسی کو توه اربیع الاوَّل سنناه (وروری سندنام) کو برمان بورمین واخل بوالميكن شابهمان سيخصت بوت مي وقت وه دكن كاصوبردار نباديا كي عماداورس دورانتا وه نومفتوح علاقه کے متعلق مرقع کی ذمه دا ریان بس برعا پد موگئی تغیین اوراس <u>نے</u> بھی ایک فرحن شناس نو جوان کی طرح اینے دوائفس کو ایا نداری کے ساتھ ا داکر نا ٹسر *و ع ک*رنے تما،اس ملسله مین اس کاسست بیلا کام به تھا، که وه دکن کی موجوده حالت واقفیستانسل کرے کیونکھ اسے اس بات کاعلم تھا، کراس کے وکن کو حیو ٹرنے کے بعدان دس سابو ن مین ہا لی حالت بدتر ہوگئی ہے؟ ان دس برسو ان مین خان دوران راجہ ہے سنگر اسلام خان ، شاہ نوآ خان، مراد ١١ ورشابيته فان ملا كرحيصوبيدارسيك بعد ديگرس اس صوبهين ايني راس اورا ني خیال کے مطابق حکومت کر ہے ہیں، اور خوبچہ، مرکد اَ مدعاد تے نوساخت کے صول پر زیادہ عل ورآ مرجاب، اس لئے دکن نے ترقی کی ملک نزل کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا ہے، فالنی کی محنت گیری اسلام فان کی حرص مرزادا م کاند بذب ، مراد کی بے راہم روی اور تا پیشر فا میں ہمہ داری کے اصاس کا فقدا ن، وہ چیزین تھین جنمون نے ایک طرف تو وہان کے اسرو کوبادشاه کی خفگی سے مامون اورخو دغوض کر و یا تھا، اور دوسری طرف ما یا تباه ، زراعت برباد،

اور ملی انتظام تقریبامروه هوگیا تها، اگرجیان دس برسون بن اس صوبه کوجواندرونی امن اوربیرونی سرحدی ریاستون کے حلون سے اطبینان حال ہوگیا تھا، اس کا مقصاتوں تھا، کر بھان کی ہرجز مین نزقی ہوتی بیکن صوبردارون کی عفلت نے اگر جدر فقار مین کمی ندا نے دی بیکن اب ابادی کی جگہ دیرانی منزل تقصو دیتھی، اور دہی صوبیس کی آمد فی سرکاری موزخ نے سر کرور ۲۲ لاکھ تبا تنی برانندار من وه صرف ایک کروروے سکا تنا، جاگیرون کاحال اس سے برتر تنا ابتدارً جاگیردارون نے اپنی رقم بوری کرنے کے لیے رہایا پر جرتشد دکیا،اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کا تشکاراني زمین چپور اگر بھاگ کئے، اور جون جون رقم کی مُرزیجی کمی کی وجہسے ان جاگیزاؤن کی تحتیا ن جاتی گئیں ، مزر دعه علاقے مطنتے اور غیر مزر وعر بڑے سے گئے ، اور جب اور نگر مینے اس صوبہ کی عنا ب نظا اسيني با تف مين ني، يدم ض برانا ورتقريبًا ما قابلِ علاج بوجي عقاء ميكن اور ماست يب اس وماعي كيفيت كا أدى نرتها بحراكا ي سه فررًا ما يوس بوجات بن ملكموه ان حيد بالمهت كاميا لعج كون این تھا، جنکو نا کامیا بی بن کامیا بی سکراتی نظراتی ہے ، دورج مصیبت کی تاریکی مین راحت کی روشنی دیکھتے ہیں،ان تام حالات کی عام واقعنیت کے باوج دیجی اورنگزیب یاس و ناامیدی کا ایکفظ بھی زبان سے ہندین نخال الله ده جو کھے کہ تاہے وہ بہت کہ

۱۰ درین ولا نیز مکرم ایزده آن نه امیدوارست کداگریک چیزس ا دُروس استقلال صوبهٔ مذکور (دکن) بحال باند وسرانجام مصامح در تؤربا شد شفوه ، با تحد سبب وست اندازی و غفلت وصوبه واران ، رعایا منفرق گرویده تامی اک ولامیت از انتظام ورودش افتاده ، از الله تعالی درا ندک فرصتی آنارسی دکوشش این مرید فیلورخوا بدرسید و رهیه

اس امید ملک تقین کے ساتھ جو شخص ایک کام کے لیے روانہ ہوگا ،اس کی کامیا بی بینی ہی اور ایسا ہی ہوا ، میکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یا درکہن چاہئے ،کہ دکن کاصوبہ چار معولون پر

سکل تھا، اوراس کوانتظامی حنتیبت سے دوحصتون بین تقسم کر دیا گیا تھا، (۱) یا یا ن گھاٹ اسپین غاندس اورنصفت برارشامل تقا، اور (٢) بالا گھامٹ یہ باقی ہا مصوبون پرشتل تھا، اور چو بختماتی ے آنے والا اُدمی پیلے یا یا ن گھاٹ ہی مین پنچیا ہے،اس لیے شاہجمان نے بھی اور مگر نہیے یہ راے دی تھی، کر کچے دنون و ہان رہ کراور و ہان کی حالت دیست کر کے وہ صوبہ کے دارا میں جا ہے،اس سے اور نگر نمینے بھی اسی کو اینا لائحہ عمل نبایا تھا ،اس کے ساتھ اور نگڑ میب اس بات بھی چھی طرح واقف نھا ، کہ یہ دور دراز کا ختہ وخراب صوبہ س کو اس لیے دیا گیا ہے ، کہ ایک طون تو با دشاہ اور دارا سے مہت دور رہے ،اور دوسری طرن اس کے رشمنون کو اسے بدنام اورشا ہجمان کو بدگران کرنے کے مواقع ہر دقت حال ہون اورصیا کہ آگے چلکر معلوم ہوگا، ایک بڑی حدثک وہ دونون مین کا میاب ہو گئے، اس سیے اور گریب نے ابتداہی سے شاہما ن کو وہا ن کے حالات سے واقف کر دینا شرفرع کردیاتھا، اور برہان تور مہینے کے بہلے ہی اس نے یا بان گھا سے کی حالت کے متعلق ان الفاظ میں طلاع ویدی تھی :-"بروستگرصا فی خمیرسلامت : جرن برواخست جهات یایان گهات که بنایت از فسق اوفتا دەصروراست، انشا رالتارتغانی بموحب حکم مقدس ۰۰۰۰۰ <u>روز</u> مدر ال بلده (بر مانپور) أقامت گزیده و حاط از بندونست انجامطمهٔن ساخته بدولت . خوا مدرفت، وتبوفيق البي ومن ترسيت وارشا دِمرشد كا مل كمل خد، ورسموري وأتظام مهام صوبجات وكن كرحقيقت ويراني ويے رونقي آل يوشيده منيت بغديف ورامته م ملہ میان پر بیر بات مجی غرطاب ہی کہ وا راکو جو صوبے دیئے گئے بین وہ حکومت کے بہترین صوبے کا متان ، پنجاب ، اوراله آما دیبن، شجاع، منبرگال اور اوٹر سیه کا دائمی صوبر دار سے ،مراد بھی مالوہ بکٹمیر، یا گرات ہی مین اکثر دمنیترر ستاہے،

لازم دانسة تتصيران فريش دمني مخوا بركشت ريه برہان پنینے کے بعد و میلاخط شاہمان کو مکھتا ہے، اس مین ذرہ فعیل کے ساتھ و کی ویرانی کاحال لکمتا ہی:-" تبلهٔ عاجات وكعبُه مرادات ملامت إبيش ازين شنيده شدكه بندولب ببكلام خوب شده

دري ولاكداي مريد بربر بان پورسيدا فلات انچ سموع بود نطور پوست، واقعه نوس معزول بن<u>ىرسورت</u> كەروا ئەرگاەجمال ي<sup>ن</sup>اەاست، شايد بوسيلۇالىشا دىاسى پايىسرى<sub>د</sub> ملانت مصير قيقت رابسام جاه وجلال برساند، چون جمت ضبط بكلاند كه بعدستير عبار كونل خرب ليل منيا مده يجيع را از صفورغ وجدانمو وه بايد، فرستا و، وسواے ماسل آل ولايت كم الذابونى على مبت بكرشته بسياركم است مبلغ كلى فرح باليق مود تابندوبس ماطرخ شود، وپرد اخت موبات وکن که ازنسق افیاده صروراست، دبرات مرانام خدمات که دری صوبیات روی د میراجیمے لائق درصنورایں ف وی درکار وکیفیت بیرانی و روی آن با و سنتے کم دار د کہ براعلی منت کروشن نبا براں نظر بقت اے وقت نمو دہ اسد اسّر ولدميضل التعريل من من من من فرمين فرعباري كملا منتعين ساخت ( الم نیکن شاہبان دکن کی اصلاح کے لیے بے صبرتقا، بہ بے صبری ایست یہ مجی سونچے ندو عتى اكم است ميس صوم كى اصلاح اس قدر حامد ناعكن ہے ، اس كاخيال عما، كر اور تكوريب كو،

الف لیارکے مسم کی طرح جا دو کے کچھ الفاظ یا دہیں، جنگے کہنے کے ساتھ ہی تام غیر مزروعہ دیرا صوب ایک او وسسرسنروشا داب بهلها تا مواکعیت بنیاے گا، اوز مگ بیب کو ہے ہوے ہی ين بين عي نگذرے تے اكراس في لكمن شروع كيا، كم

«چون أن مرمديّا حال ازهمات مايان گهات قارغ شده باشد و بند ولبت آن كميني

ہزدہ، باید کہ نجر دومول این مثال سعادت تمثال روائد دولت آباد شود، و ولامیت بالا گھات ویا یا ن گھات ازخود دانستہ پر داخت اک بدائجی ناید" ( ہے ) اور نخریب کو ویرانی اور اسکی اصلاح کے لیے جس طویل مدت کی صرورت ہوگی ہفتی علم تھا ا دراس نے اس حکم کا اس طرح جواب دیا:۔۔

ربربیشگاه خاطر میکوت ناظر بو بداخه بدلود ، کدای مربد مقتفنا سے صن عقیدت بیمه و تقت بیم خوات با دشاہی راعین سازنیام مقاصد دارین خود تصور نموده بهتی الامکان درا سعی مبذول میدارده ، دبت آسانی کمتر پرداخته بقدر مقدورا و قات را صرب بندونسبت مهام ملکی می سازد ،

دواز آنجا کربریم خوردگی ولایت دکن که دری مرت ده سال پرداخت نشدهٔ ازال خیل فیست کونستی کردوی وست بیم دید، وسانجام دلایت نوست که در بودن خود می توان کرد، خانبی نه میسرنهٔ، و مهندای دانست که مطبح نظر اطلفرت پر داخت ولایت است و بالفعل در دولت ابا داک چنان کار ضروری نمیست که نظم و نتی پایان گات می توان می دانده بیرفت با بازی ای با ن کارده بیرعت تام انجام باید رفت با بازی ای بازی و برار و پایان گات جمع سازد، ای که پرییخ اشرف برنگونه نفاذ یافت مستدر عزمیت دولت آبا داست بیکن اگریخی شود که پرییخ اشرف برنگونه نفاذ یافت مستدر عزمیت دولت آبا داست بیکن اگریخی شود که اوائل شهر لوراز بیجار وادر آل طوت گردو، شاید پرداخت پایان گهات بهترازی صورت بیابد، دیگرانج بخاط مقدس برسر بیمن حکمت است و ایس بهترازی می در ساید، دیگرانج بخاط مقدس برسر بیمن حکمت است و ایس به در این به بیرانی به بیران بی بیران بی بیران ب

اورنگ زیب نے وکن مین مہنچنے کے ساتھ ہی اس صوبہ بن بھی عل تبانی کا اجراشہ وع کر ڈ نقا ، اور ای غرض سے اس نے مرشد قلینی ن کو بالا گھاٹ کا دیوان مقرر کیا تھا، ملتفت خان پایا پایان کھاٹ کا دیوان تھا، اور نگ ڈرینے اس کو بھی اس عل کے اجزا کے لیے کہا، اور بعد میں آو مرشد قلی خان ہی دو نون حصول کی دیوانی پر مقرر کرا دیا، داجہ ٹوڈر مل اکبری کے اصلا حاث یوا کے دکن میں دائیج کرنے کا سمرا اور گئرنی اور مرشد قلی خان کے سرہے، مرشد قلی خان نے ہی سلسلہ میں جس محت جس کیا نداری اور جس استقلال سے ویزان دکن کو آبا و کرنے کا کا شرق کیا تھا، اس کا مضل حال آٹر الا مرابہیں مذکورہے، اور نگٹریہ بھی اس کے کا مون سے خوش نظا اس کا بڑا مداح تھا، کوئی ایساموق نہ ہوتا ہمان مرشد قلی کا ذکر ہوتا اور اور گئرنی اس کے کامون سے کا مون کی تعرفیت نہ کرتا، ایک خطامین شاہمان کو لکھتا ہے،۔

"بيروستگيرلامت: درې داخت بهره پارمورې د آو ديا د آبا د گ آن تا اله کال مي اله مي اله مي اله مي اله مي اله مي ال مي اله اله اله مي اله مي

ایک دوسرے خطرمین مرشد قلیفان کو با بان گھاط کا بھی دیوان مقرر کرنے کے لیے ان الفاظ مین درخواست کرتا ہے :۔

" پیرو مرشدهیقی ملامت! چن این فدوی دا براے خدمت داوانی (پایان گھاٹ ہائیم فہید کاروان درکاراست و مرشد قلی خان با وجو د ضمت مرجو در نوش این خدمت الیوبراہ می تو اند نود و اگر حکم مقدس شروب نفاذیا بوامور داورانی را بدو تفویف نا نید" (ہے) ایک اور خط میں اس کی جاگیر کی کم حاملی کے متعلق شکایت کرتے ہوے ان الفاظ مین در خواست کر ماہے:۔

"بيرومرشد ختيقي بن مرمد سلامت! <u>مرشد قليخا ن</u> بند ه كا رأمد في درگاه معلى بست وخدت. مرح عدد اندروسے امانت و دیانت به تقدیم دسانیده درمیر داخت جهات ولاریش بالاگها وابا دال كارى دقيقار وقايت سعى واسمام فروتكذاشته اگر ديوانيان بشيين نيز بهين نمط تونن جدوجب دي يافترز كاراين ولايت بدينجاني رسيرير ( ﷺ ) ا دریڈ اقعہ سے کہ مرشد قلیخا ک نے دکن کو دکن نبا دیا،اس نے تیام زمین کی بیایش کی اس پیاوار کا مطالعہ کیا ہے راسی کی روشنی میں تدین تھے کی الگذاری مقرر کی ، اسی کے ساتھ غرمیکا شککار ین تقاوی تقسیم کی، اور مالگذاری کی صحت کے بیے ایک خاص طریقیہ مقرر کیں، اور آج ک اسی کی بیانش اکٹرو مشیتر دکن میں رائج ہے ، اوراس کے دھارے کی مقبولتیت کا مبین نہو<sup>ے</sup> اورنگ بیب اسینے دلوانون کی مددسے اصلاح کی طوف متوج تھا، اورشاہمان حلد از حبید دکن کو آبا د دیکھنا چا ہتا تھا، اس لیے وہ <del>اور ناگ زیب</del> کو ایک مرتبہ بھر لکھتا ہے، کہھا اً دمیون سے دکن کا انتظام منین ہوسکتا ، اور نگرنیب اس کی تشریح ان الفاظ میں میش کرنا ہجا « مرشد کامل من سلامت ؛ برایستا د باے پایہ سربر فلافت ظاہرخوام ابود کرج ہت رر جميست إس مرمير بربكانه رفت وتاجيد درانجا بدد ، كضبط شايسته از انها مفعل بإيد الراس ف دى كيند سے جمعية درخور كارانجامي داشت حقيقت عل ليرض مقدس ميرسيدار الله ) بهرعال حبب بربان پورمین تقریبا و جیننے رہ کر اور بیخرمب ۱۱روی انجیر سالان سر (۱۲۸راکسوسیر) بر بان بورست روانه بوكريم امحرم مي من الناله (۵ مرفوم بري ۱۲۵ الم) كو دولت آباد مين اخل مواسب، تو وه اس قابل تھا، کروہ شاہمان کواس بات کی اطلاع وے کہ « امید کوبهمین نبیت حق طوریت وعطیفرت بر داخت جهات این ولایت نیز مدستوریا بایان گی صورت گرفته اجزاسے عل ترا نی کرحسب اسحکم الاقدس قراریا فته سببِ ارْدیا دِرَّا اوی گر<u>دُّ (را</u> م

اگرچ اوزنگ ذیب اپنے فرائض کی وایگی مین مصروت تھا، اور ہرطرح دکن کی آبادی ورقی کے سے کے لیے کوشان بہکن تی ہمیان کاکوئی خطا ایسا نہیں ہے جس مین اس نے اور نیک بیب پرستی ا کے لیے کوشان بہکن تما ہمان کاکوئی خطا ایسا نہیں ہے جس مین اس نے اور نیک بیب پرستی ا بے قرجی اور مجرفا فرغفلت کا الزام نر لگا یا ہو اکنر اور نگ ذیب بھی اپنی خاموشی کو جاری مذر کھ کیا اور اگر جبر است "خووسیّانی" پہند فرخی این کھر بھی این کو الزام سے بری کوسٹ کے لیے اوسے اطلاع دینا بڑی کم

اور نگرنیب نے آمدنی بین ۵۷ فیصدی کا اضافہ کردیاہے، ویرانی آبادی کی شکل ختیار کرد ہے، لیکن وہ صرف خودستانی سے بیخے کے بیے اپنی کامیابی و شہرت پرصی پردہ ڈوال رہاہے، او اب بھی حبکہ ترقی کی داہین کھل چکی ہیں، وہ مرزشتہ اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جیوڑتا، بلکہ اس کیلئے بھی بیمردر و تدریج "کی شرط لگا تا ہے، بیر دراصل اسکی اخلا تی عظمت کی دیل ہے، لیکن اس کامنیا

کے بعد بھی تتاہجا آن کی بیٹیا نی کی گر ہیں مذکلین بلکہ ان میں زیا دہ بھین بار مکی اور ختی پرا موگئی غصر کے سیلاب نے عقاق فہم انصاف وعدل کے نبد کو توڑو یا تھا، اور نگ زیب سکی پیری ز دہیں تھا وہ ایک موج کی زرسے شکل ہی سے بینے پاتا تھا، کر دو مری خوفن ک موج اسے ہمیشہ کے لیے اپنے انوش مین بٹھانے کے لیے بڑھتی تھی کشید کی واضطراب، بدگ نی ا درہے جینی بڑھی ادراسنے باب ابیٹے کے تعلقات کو منقطع کرویا، اور پر کشیدگی اس وقت تک باقی رہی، کد برا دراند حباً کے کے دل باول تمام ملک پر حیا گئے ، اوراس مین سے عدم اعماد کی تحلی حی اور تمام ماک میں وال كى بارش بوئى، اس اجال كى تفقيل آگے أنيكى، اخلافات کے اسباب | اور مگنیب اور شاہجهان کے باہمی اختلات کی ایک بڑی وجرا ورکئے۔ کی وہ جاگیرین تھین ہجو اسسے دکن مین دمگیئ تھین اگر دیانیا ن دہمکر کی جاگیرین بھی ہی وقم کے مقاملہ مین جنگے بیے وہ دمگی تقین بہت کم تقین المجیوعی وہ دکن کی موجو دہ جاگیرون سے لاکھ درجہ اتھی تقين الناين كجيفهين تونصف ضرور ملجامًا تقاءليكن ميان توشايد وموان حصته تعبي مان منقابي تقارا ورنگزنب محاصرہ تندھارے بعد کابل کی طرف روا نہی ہوا تھا، کہ اسے ملّ ان سے دکن کی تبدیلی اوراینی جاگیر کے متعلق کاغذات ملئاس نے اسی وقت شاہمان کولکھا، کہ اس قت جو جاگیرین اسے ملی ہیں،ان کے حساہے اس کی موعودہ رقم میں جو ان جا گیرد ن سے وصو<sup>ل</sup> کیجائیگی، ستره لاکھ کی کمی ہو گی، اوراس وائی کمی کی موجو و گی مین و کمسی صورت سے بھی وکن جیسے المصوب كى نظامت كے شامان شاك ضرمات أنجام نهين وسيكم، وه كفتاس :-« قبلُه حاجات و کهبُر مرا دات سلامت: برخميرخورسشيد تا تيراعلحضرت . . . . . . . . . . . . . . . . . . خوابد بود، کواین فٹ دی کرمٹی نها دیمٹن درمہ وقت استرضامے خاطر مقدس ست ك ويكوخط الم بنام جمان الابيكر.

دىي مەت بېرۈرىنتە كەازىپتىگا وخلافت سرفرازىتىدە ،سعادىت خود داك تصورنمو دە كا حکم راسم ائیدولت جا و دانی دانستر، بی را بهنت وانتاسے بقدر مِقدور در پش رفتِ اً ل كومشيده درين ولا از ملاحظ؛ تفاوت حال د وول جاگيردكن كرحتيقت أن برعات نيكور دشن بهت ، انشا ، الشرتعالى عنقريب بعدا زملازمت ازتقر مر ولپذير وزير شفير بسامع حاه وجلال خوا بدرسيد، بغايت متعب گشته كدا ياسب اين بمه كمي كه قريب بفده لک دومپیاست و باعثِ تغیرجاگیرمیرچال ملتان ومبکوتنده ،چرخوابد بو د ؟ اگراندر وے فرزہ پر دری ومرید نوازی بخاط مبارک پر توانداختہ باشراکیا ہی فسدو بخدمت صوئر عده سرملبن دگرد دا درس صورت برواخت احوال نوع قرار یا بر کهازهانگ این خدمت و صنبط صوبجات سرحد و مبنع برهم خوره ه بداقعی بر و آمدین انسارا فی دنیاداد دکن انفعال *ذکشد؛ و درحفو د*ا قدس نیز مقصر نه بو ده ازعمّا مص خطا به مین باشد<sup>ه</sup> ( <del>پهم</del> ) اس کی کی شکایت ابن بن جان آراسے عبی کرتاہے:-" چون دریب ولا دول جاگیرد کن که زمینگاه والا برستورالوز ار رسیده بوج ب انحمرالا مطالعه فمودا ارتفادت إن فت وخلاف آمرطا لع منايت مشجب است كرايا سبب أين کمی چرخوا بدیو داگر مرضی طسیع مبارک آن است کدایں اخلاص نمش درگوشهٔ بسر برده درین صورت ننها کیلانه که سانقًا بصیغهٔ التمخامقرر بوده کافی است، واگراز سوسے مرد نواز و دره بروری بخدمت صوئه عمده سرفرازی شود، بر د اخب احوال نوعے فرمایند که تا نی کا ميان دنسسران و دنيا داران دكن انفعال روندم، و هرمينيًّا و خلافت مقصر شو ده مور دِ عمّاب وخطاب محردو" ( ١٣٠٠ )

ان خطوط كاير الربوا كر شاجهان في مكلانه واسواك اين دول با نعام مرحمت فروندات ا

وكن مين اوز ترني كو د وحصة جاكرا مك حصة نقد كالكرموا تقاء اس كي جاكر كا حال بت خراب تفااورس رقم کے لیے جاگیرین دلیکی تقین اُ ن کا پوتھا، پانچان صریم میں سکل سے وسو ہوتا تھا، اور نقد کے لیے بھی خو دسر کا ری زمیون سے آنا روپیہ وصول نہوتا تھا، کو وہان کے اخراجا کے سانے کا فی ہوا اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بیلے تو امسے دکن کے خزا نہ محفوظ سے رویپہ لینا بڑا اورحب اس بین ضرورت کے مطابق ہی رقم رمگئ تو یہ رقم مالوہ وسورت کے خزانوں ولائي جانے لكي اور كر سينے شاہمان كوان باتون كى خراس طرح دى ہى:-« كيفيت ِم اخل و مخارج صوبجاتِ دكن أن إمت ، كه هرسا فَرَيْثِ شِ لكف مي وسه مرارزة مير بخربيج ابتنام تونچانه واېل وظائف سائراخراجات لازمي مرجيار صوبه مقرر امت، ومست و پنج لک و چپل سه برار روبیه و طلب تقدی این مربد و روزیا نهٔ خانه زادان در گاه والاغیر تنخواه شده که آگی سی و میک لک مفتار توشس مزار رو پیاست و مصول برگز مبر و دلیگر محال ِ فالصد شريفيه بابهشت لك روبييشكيش قطب للك حيك لك روبية شكش ميندار د بوگده از مازه وه لک جهل مزارا فزون نمیت دری صورت مرسال سبت لک وسی وشنس مبرارر ومبيره نكيريا مد ، كه داخلِ ابنجا باخرج برامرشود، واذا نجا كه شنا دلك وشصت بنز روبیر سرتقریبات درخزا منه مامرهٔ وکن فراهم آمره بود، ومدتے بایس اخراجات فامیکرد؛ ایس ملیر دراما م كرواخل اين صو مرگره يد، با وجه دخلورختيقت با خلار اس نپرواخته عرصنداشت نمنو وه ا اكنون كمرتبلغ ازموجو واستبغزانه والاوربي حيذكاه صرب اخراعات مسطوثيت و

> وموازی بست لک دو پیر ذخیرهٔ دولت آبا دولیرم بشت لک دینیاه بزار روبیاتی مانده و آقلاً این مقدار خزانه براس احتیاط حزور است اکدرین قیم صور برعده سرحد مهر

> وقت موجود باشر، واجب ديد، كه صورت حال را ببار كا و جال ل معرومن ارد " ( الله على )

ا درنگ یب اس خط کے ہیلے بھی متور دعوضد اشتون مین قلّتِ محاصل کی شکارت کر حکاتھا اوراس مربا وشاه نے اُسے حکم دیا تھا، کہ اس کے تیول مین جو کم حال زمینین ہیں ان سے عوض وہ سرکاری زمینوان مین سے جرامی جوان خواہ وہ جاگیردار دن کے پاس مون، پاسرکاری اُترفام مین بین نے بیکن اورنگ زیب جانتا تھا، کہ اگراس نے ایساکیا، تربہت سے سرکاری ملازمتنا ہو جائین گے، اس میداس نے باوٹا ہ کے سامنے مندرم ویل تجویز میش کی کہ ١٠٠ أرُّحِكُم قدس زمنيت نفا ذيا بدازا تبدأ ف فصل خريف موافق مال ماس بست لك و سى ۋشش مېزار روپىيە وھولى محال يتول دارال را بخالھئة تىرىغەضبط كەندا ئادراً يىندە ، دخل بايخ مساوی گرو د الیکن چیون جمع دائی این صوبجات بعدوضع تخفیف کریک ارب چیل جها كرور ونو د لك ام است، ومحصول أل با دوا زده لك وسيد وكمى كد ديوانيا إس ابتى بجمت قائم واثنتن جمع بصيغه أنت نوشته اندامك كرور روبيه است اكرسارسري سرام درست نمی شود از انجله دواز وه کروردام درجاگیروسکروردام در وجرانهام ایس مرید خانه ر ۱ د درگاه معلی تن گردیده و برتقر بریب کرمال سبت لک سس شوس بزار روپید صولی ويي خالصه كروه شود بقيرك اكثرندنا تعيثي كتي جاكيرخوا مبندما ند ، حزورةً ابنيرا لا رخصست بارگاه خلافت بايدنمود، ونز ديك سه لك زحمبين إينا ككيفيت آل برپيشس گاه خاط ملكو نا ظربو بداست ، كم خوا بدست درس صوبه كه زجه اب كثيره باصوبه بنكاله وكجرات نسبت زاد ا وبايد كرحمعتيت خرب بهيشه موجود بانتدا

کہ جاگر درصوبہاے دیگر دانستن دریں صوبہ سبر بر دند، بنا براں امید وار است، کر دریں باب نوعے کر داسے مالک اواسے خورت بیرمنیا قصا فراید؛ بایں مریدار شا دشود ، ما مطابق آ کام بندگر دد " ( رہائے )

شاہجمان نے اپنے داسے ہمین بدلی، جاگیرون کو جنین شرہ لاکھ کی کمی ہے، علی عالم رہنے دیا، البتہ نقدی کے تعلق برجکم ہواکہ

«بر من زنار الم المحدور سي سال آل مريد بر داخت صوبجات وكن از قرار واتع ننمو ده بالية تام تيول او دراً ل صوبجات نخواه باشد تا درا فزوتی آباوال ميكوشدا ما چول ازر بگرنشت قلّت حال جاگر دكن نقصان عهال مريد ميرسيد دوسال مي نيز ده كرور دام بقرار ده ما بهٔ نقد از حزار خوس ما قره تن سنده ، دوكرور دام تمته نقدى را از نصف ليبي نوست نيل يا پرگذار بار در صوبجات كن از محال جاكير دالال اتنا مبدر ده بگيرد مرد ( س)

اس کے جاب بن اور اگ زیب نے لکھا، کہ حتی الام کان "تخیر زراعت و توفیر عارت مین ستی نمین کیا تی، جنانچہ دیانت خان نے جرعی عل حقر کیا تھا، اس بن ۲۵ فیصدی کا اصّا فرموگیا رہا نقدی کاسوال اس کے متعلّق عرض ہو کہ

این مرمد با اخراجاتِ بے فائده کمتر برداختد انچراز تفضلات ِ مرتبرهِ بقی مدیا بد ، صرف علو دو سپاه منیا یو و درین بدت انتظام مجیت این مرمدا (وج نقدی بوده ، برتقد بریب که فتویت درال واقع شود ، بقدر آل نفرقه بحال مجیت را ه خوابدیا فت ، چون از بشیکاه خلافت بخد این صوبهٔ عده سرحد سرفرا فراست ، و بندو است ال را موافق و فرا باس مقدس بود ما نوست خوریت س لازم می داند ، درصورت که جاگیر پتول و ادان را انتجاب منود ه در طلافت بی کمیرد ، اگر عوض نخواه و شود ، ال جاعت را بواسط به بحیا کری بدرگاهمان بنیاه خوست

ميها يدكر د، حال انخ بودن جهيت خوب درين حور بنا رصلحت لكي صروري نايد ، وكرعوض با مها تن شود ، مرحنید یا نئ باقی درین ولانما نده که متبخواه آن جاعت د فاکند ، حول محال مو عومن پر گناست جید بآنها باید دا د البت این حنی سب بریم خور دگی و دان کستی نبد یا اس کے ماتھ بی چونکہ اور نگزیب کواس بات کی اجا زمت فیکی تھی کہ وہ حن علاقون کو ا یے ہر انجھتا ہے،ان کے عوض دوسرے علاقون کو منتخب کرلے،اس لیے او لا جیسا کہا و پر گذراس نے دوسرے جاگیر دارون کی حق تلفی کی طرف اتبارہ کیا ہیکن با دفتاہ کے حکم سے اس نے جیدعلاتے انتخاب کر کے منظوری کے لیے بھیجیسیئے ای سلسارین لکھٹا ہوز۔ · اطاعة الحكم الاقدس بريضي على خالب خالصه تسريفه بتيول دارا ل را بموحب ا فراد حدا گانه انتخا كرده ارسال استنهاميدواراست كه. . . . . . نظريده اله نقدكماين مريد می یافت، ونقصان خرج وافت که درعاگیرداری ریسد نموده ، دوکر و ردام را ازیس برگنات كرماهل أن مارسري تمش ما بهنميت ابود تخفيف كمازر دينفضل حكم شود از اِنْدائے نصل فرلین . . . . . این ن روی تخوا و کننز از 📆 ) نیکن ورنگزیب کوجوعلاقه هی دیاگیا، اس مین ا مدنی کوشگونه د کهایاگیا، اسی ندر بار کواس کود وکرو وا م كے عوض دياگيا، مراسل مين اس كى كي حالت تقى اس كونو د اور كريب كى زبانى سني :-‹‹ از انكاكاك ريكنه قبل إزين ببلغ شصت لك دام برجها في مراحض مرتمت شده بود اكر بهال جمع نقدی باین فدوی نیزتن گرد د بعین عمایت است ال <del>عقه</del> ا اسی طرح اور تکونیب کوشاہ بیگ خان کی جاگیرین سے بلیجور وانکوٹ کے محسال د بئے جاتے ہین لیکن جب ا<del>ور تکرنیب انکی ک</del>ی آمدنی کی شکامیت کرتا ہے، تواسی کو مورو الزام

بتاياماتا ہے، جنائج ايك خطيين شاہجان لكمتابي:-۵ مرگاه آل مربد برگذاه سطور دانج امش تام گرفته و درجمع آل تختیفی دفته دیم گفتگوهیت " ، دزگزیب ای گفتگو کی نشر تریح ان الفاظ مین کرتا بی که 'پیش ازین مرر در حضور بر نور محم شده بود؛ که اگراک مربیعین محال متبول اراک را عوض طالفتی<sup>ی</sup> بگيرد، توزا و آن جبع مناسب مقورخوا برشد، بتابرال اين نشدى ازيرگنات حاكمرشاه مگ فان حرباب بركنداليجورالماس مودج متيمت عال علي الدابه التفت عال دايدان به بار كاو خلافت فرساوه بدد، كمِّ تفنيف نظر بآل قرار يا بد، مّا دريا نتِ درمام، نقد ملا أفت یندان نقصان نه شود ،اگرم<sup>وی ط</sup>سیع مبارک جنان است ، کرالیترای مربد پرگنهٔ مذکو ر. راههین جمع مجرد ، با وجه و اُنځه فرمیب د و لک رومیه کمی خوا بدرسید چه ل جان و مال مرملا فلاسدرضا ساعلحضت است، از فرمان برواري جدجاره و ( الله ) شاہجها ن کوچا ہئے تھا کہ وہ اور *ترکونی* کی اس دولا کھ کی کی کو بورا کر دیٹا المیکن اسکی جگر ہابت ہی طعن وسیع کے ساتھ لکعتاہے، کہ «عومن پرگشهُ اینچیورنفد بآل مرمیرتن می شده باشد اکبا دال ساختن وکن کربهمده این مریدامت، ازگذاشتن بلتیدیشطوم شد" ( یک ) ا وزنگ زینے نهایت ہی ا دہے اس کے متعلّق عرف آنا لکھ دیا کہ ۱۰۱ گرچهای مرید برگزاد عام کارے تروه و دورور استقلال برجه متده می شود مهم از ترمیت واد نما دِ مرتد مِر بد نواز است ،آل برگنه که در مثنت سال از جمع افتا ده ماشد در میک فصل و دو فصل آبا دی آن میگوید صورت می یابد" (<del>سا)</del> ) تا ہمان کو اور بھر بیب کے برجواب طلم ن زکر سکتے تھے اس کے سائھ اب اختلات

کی ایک اور وجریه بدا موگئی، کراد ذیکونیب نے با دشا ہ کے کہنے سے جن لوگون کی جاگیروں کی ایکروں کی ایکروں کی ایک افزون کی جاگیروں کی ایک افزون کی جاگیروں کو بیا تھا، افغو ان نے اور خواب زمینیوں جبوٹر دی مسے تام اچھی زمینوں کو جا گیروار دان کے علاقو ان سے چن لیا ہے، اور خواب زمینیوں جبوٹر دی ہیں، حالا تکوا ور کو نیک نے ایسا بہتین کی تھا، اور اس نے اپنے احول اُتھا ب کو ایک خطابین کی حامین کا طرح لکھ مجی دیا تھا کہ:-

« در بعینے کراک مربد از مینیکا و خلافت برنصوب دستوری یافت و دولِ ماگیرایس فادی بعرض مقدس يسسيدير ليغ جهاب مطاع صا درشده بود و كاگر نجد وصول بدكن برآب مريد ظ برگرو دا كه برگذات بسيره مل تزازين حال در تعرب يتول داران آنج است، وخوام كمعجفِ أل رابطرنتِ معاوصة بحجر وعنّا رامست؛ واين مربدِ با وجر دخبين حكم ماطق نظر ما بهمًا مهاست ملكي رصامندي وخوشنو دئي مبدم اسيش مصب كارآمد في معاوصه بابتول آنها لائت نديده ، حالگيرم را بحال داشته وخود بهآل محال كداز بار كا و جلال تن شده بود، اكتفا موده جون يقين مي دانست كراكربرت مال از تغييض بندم كراست كي فيا ل ماكيزنداشة باشند به بتول اي مريدانتقال بيايد بهزيج وجرشفهن بقعهان مركار گردول مدا رُخوا بدبوه، بنا برال مكيك كرور ونسبت دمبنت لك دام وكسرس عال درولست که ببنامیت زبو ل وکم حامل بود ، وعوضِ آن بتقریبات بهم رسیدًا زابتدا سے مختلف حا منووه ١٠ فرا وحقيقت را مبرر كاه آسال جاه ارسال داشته بود ، تاديوانيان عظام برعم جاه وجلال رسانيده باشنو تنخوا وأل بفرسنند، دري ولا كرسندر سيرمعلوم شد، كرمها وضهُ بعض محال منظور نگر دیده ، چندے از ہاں پر گنات کم حاصل بحال ماند، ووربینے از عال سابق این مرمدِ بقدر تخفیفے قرار یافته» ،

يبرد مرشر حقيقى سلامت إاگر سبب منطور نشدن منطئه افروني **مال** بو ده باشد جمسور کل جاگیرای نسسندی دین حوربای ال عوض مراسری مشت ا به منزنمیست و این يك كرورلست ومفت لك معاوم معاوم نرابه وكسرى عامل دارده فياتم كيفيتت الناوراق حدا كاندكمش كويل مهارعتي فرستا ده، ندكور محفل على خواكرشت اگردر عال سنبه بانتر حکوشو دکراز ابتداے حریف پونت اُس عامے کرایس فدوی مهاوضه كروه وحالش نه مأمه وكسرك است البخالصةُ سريقيضبط شود؛ وعوض ك نعتيد از قرار شبت ایم باین مرید مرحمت گرد در تابراسه این قیم جزئیات کور دروعی و الهّاس جرات نتو اندنبود" ( الله ) اوراس کے ساتھ مذکور ہ یا لاتجویز بھی شی کر دی تھی دلیکن دریا مین تود وسارہی رنگ جاہوا تقا اورنگ زیب سجه را تھا، کراب یہ ناگوار قضیہ بمٹیر کے لیے حتم ہوجائیگا میکن ہے کیا معلوم تھا ج من جرخياليم و فلك ورجيخيال معزول شدہ جا گیرداروں اور اور کڑنی کے شمنون نے شاہمان کے لیسے کا ان م

معزول شدہ جاگیرداروں اور اور کی نیب کے دشمنون نے شاہمان کے لیسے کا ن جم اورا وزیجریب کی ہے ایمانی کا وہ نقشہ کھینچا، کر اس خطابین ہے اورزگڑیب تمام ناگو اربون کا انزی سلسلہ سجھے ہوے تما، اسے شاہمان کی طرف سے جوجاب ملاوہ یہ تماہ کہ

۱۰۱د افراد متعلقه برگذار سرکه منفت فال بررگاه جهال پناه ارسال داشته بوضور هم بیو که چیل فک ایسی کو کال مربد اذال برگذه بر شول خود گرفته شانزده ما به حاسل ارده و چون در یک برگذر مجمت خود مواضع سیره اصل گرفتن و بدیگرال کم حاسل که بکب و نیم آبه و دو ما به بیش نبا شده تخواه کردن از مسلمانی واقعات بعید است، نبا برال بست لک ام کم حاصل در برگذه ذکور و فن نقسدی تن نموده شده تا حالیشه ست لک ام حالگیر آل

مرمد کردراک برگذاست دواز ده ما به بود ه باشد" (<del>سال</del>ے) اب ادر کوئیب کے لیے طون وٹینے کے یہ تیرنا قابل بر داشت ہورہے تھے، اور ا بعی سررشتهٔ اوب کو چوارے بغیر تورے جش سے اس کا ان الفاظ مین جواب <sup>د</sup>یا: ﴿ بِيرِ وستگيرسلامت إبرضم رمنيرخور شيد نظير مويد است كوايي مريد دي ترت كه بخدمت صوبردارى سرفسار كشة البركز بجني بانصافي كمازسل في مريان مرشر كامل كمل دوراست رضا نداد چتى لمقدور درخصيل مرصات اللى وخوشنودى سائير اوكوشيره واين جل اكب دام راكه باعث إي مقدار زجر وسرز نش ت وازجر آس في سه لک ام بها در بوره است که حال سائر دار د، وجهد سهیا دوخت تربیب شهر کی معلول ال شش مامه بني رسد خود نگرفته بهكه موحب حكم اقدس بيش از رصت شدن ايس مربيريب صوب ديوانيان صفور يرنوراز تغير شايسة خان بها رجع داخل ول نوده امذ عبب الامتكفلان مهاست ديواني خصوصًا از دستوراعظم كمه باقوت ما مطركه دارند، وروقت عر افراوچه نقل دول حاگیرای مربدِ را که خود تن نوده اند معروض به داشته اند، غالبًا مینال رانیزیاراے آن نیست کواین قیم مقدمات بصدق مقرون را بوعن والا توا ندر سانیدا والانسيان ازايشا ل چر گنيايش وار د، سرگاه برخلات رسم وعادت دين ايام ازين قبل جزيا مذكور ففاع لى شده بدون تعيّق واستفسار بجرواتهاع موحب ركاني فاطر مبارک گرود، وسلمانی کرسرائیسهاوت جاود انی بست، به تقریب این امورجزیی فانى برزبان تى بيان بگذر دچه جاره ي

اگر با وجو د جاگیر ماسے دکن که باجیل اک دام اسیروباتی محال سیرهال کوفور دو ما به نقد عنایت شده سراسری بهشت ما به نئ دسدا فزدنی یا فت این ف دی فاطرنشان اعطفرت گردیدهٔ شد، در صفی طبیع مبارک چنان است، کرسبت لک دام از نقدی وضع شود، از آنجا کرجان مال مربدان، فداس بیرد مرشد حقیقی بست، عومن در کا است باید ( سیله )

ا ورُسِحُ مب کا بیرصا ن جواب ہم کو داضح طورسے تباتا ہی کہ اس وقت در ہار کا کیا حال تقابكس طرح اوزنكزيك وتمنون في شاجهان برقيضه يا سياتقا، دوكس طرح ان بدخوا بوك کے نوٹ سے حقیقت سے واقعت لوگ بھی تنی جرات ِندر کھتے کہ اُسل حقیقت ہی کو کم از کم باداشاء کے سامنے پیش کر دیتے ،ایسی حالت بین اور ترکزیہ یاس اس کے سواکیا جارہ کار ہوسکتا تھا، کہوہ ممولی سی معمولی بات کے لیے تھی شاہجمان سیمنظوری عال کرے برخیج حب ملعنت فان نے یا یان گھاٹ مین زراعتی اصلاح کے لیے اور تکونی کیاس ہزار رہے مانکے تواس نے خان مذکورے کہا کہ وہ با دشاہ سے منظوری حال کرنے ہلتفنت خان نے شابهمان کواس کے شعلق لکھا، اب شاہمان کو اس بات بریمبی غصتہ آگیا، کدایس معمولی بات کے یے مجیسے استصواب کرنے میں کیون وقت بربا دکیا گیا، اوراس نے اور گزیب کو لکھا کہ ٠٠ خان مز دِروصنداشت کرده که اگر قریب حمل نیجاه نېرار روپیه برا سے بستنِ بندنج صورْفاندنس وبإرامايان گهات بطرنتي تقاوي مرحمت شو و، دروض دوسال آل مبلغ مجزا فأعامره أيد خوابد كمشت، ومم أبادئ موفور فلورخوا بدرسيد و اوچ ل اين منى راباي مريد با زنو ده ، واپ شنيده كه دربارهٔ برگنات جاگيرداران او مبرگاه جمال پنا ه عرصند او د، بهرجين لم إن و دبعل أيدا ذا ل مريد قوقع آل بود كه بلا قوقف اين وم دا ازخزا مريا مو با دنتایی تن میکرد و د تهدی تمود کرا گرور ملی خاو خلافت درج بیزیرانی نیا بد و حرم قوم داند

اله اسيرك متعلق مزيد ما لات كي الي ويجيونطوط ١٥٠٠ و ١٥٠٥ م

مركارغود يالعارته رفيه توابدرسانيد ( يل ) اس اغتراض کا اوزنگ زمینے وہی جو اب ریا ہواس حالت میں گھرا ہو اسنجیدہ انسال ونسيكتاب اس كم الفاظ ريبن إ-عبده كيئه مرمدال سلاست الكرايي فسفرى باجني اعماده واعتشب ارجراكت برانتمال این مقدّ مات نتواندکرد و جای تعجب نسیت و مرکاه از عهدهٔ بازخواست موری كرخو و كروه و قابل با زخواست نبیت برآمدن و شوار باشد بریس گوید تعمدات حیسا اقدام توال كرد، وقبل زين كرديمين عوب اختيارسك واستقلام واشت اصلارا نبود ، کواین نوع مطالب بورود عکم اشرف موقوت گرد د ، ودارانیا ب دار باب ببارگانم معتى عضارشت كنند الحال غيراز پا با تدازهٔ كليم دراز كردن وخورادرمعرض بازېرس د ر نیا ور دل گریز نسیت، با وجر دخرسندی بدیری منخ نیز کینس عمّا بهامعاتب ملینو د<sup>و</sup> د<del>های</del> سفارشون کی منظوری | متسری چیز حوافتلات کاسبب بنی پیشی که شاہمان نے اور گزنیب کم سفارشون کور دکرویا شرع کیا، اور و جس شخص کی بھالی کے بیاے شاہمان کو بکھتا ، شاہجا جراب دیتا، کہ وہ تفض کس کام کے قابل نہیں ہے، ایک گورنزعوبہ واریا شاہزا وہ <u>کے می</u> اس سے بڑھکراور کیا ذلت ہوسکتی ہے، کہ اس کی سفارشین ٹامقبول ہون جینانچے حب ورکھو في بوش داريس ماريس في بارخ والما بايرك والفالذادة الله ترسيت وبندو في بسيار فولى است

دار وظی تو یا نرک یے مقرر کر دیا ، توشاہان نے اسے نامنطور کر دیا ، اور لکی کہ مهجون صوبُ دکن دارونگی تو نیاند خدمت کلانسِت و مهوشدار ایا قت آل مذارد داگر صفى خال قبول ايس مذست غايد وآل را باخد مست بختى گرى فراهم تو ابنداً ورد و آن مرم

له رتعات ما لمگيری خط (<del>۵</del>)

یا د یونسر ما پر والا میرار رمنوی بم برخمیت هات بادشایی را فیمید بر دم بادشایی می فرموده باشد" ( برکه )

اورنگ زیب کواس بات کا بهت ریخ بوا ۱۰ وراس نے جواب مین شاہم آن کو لکھاکم م بر مغير صافئ اعلى حضرت بو مدااست كراين مريدا زسن مبنيرده سالگي بخدمت عوماري قيام مينايد ، مركز حدمت با دشامي را بيجانخويز نكو ده ، والانتيكونه درج بذيرا ني مي يافت آمل بیچ کس از تجویز کر د باے فدوی مصدرے امرے کر نبا پیرنشرہ ،چول میپیڈ او د، کہ دارو ترخیا نه را با وجود سربرای و دیانت ، و قوف از تغنگ اندازی نوازم این صدمت با اوراكربهره ازين كارواري وتنتكي ول است،خاندا دركاه دانسترتجويز بنوده بوداري ولا مرحندا زوچنرے که غلات دیانت وامانت بوده باشد، بفاور نرسیره بحیال مرشی اقد نيست حسب كحكم الارفع صفى فال را از نويداي عنايت وفايزا وفوارى أكاه ساخة لين أرانجا كرجمع ميال إن شدمت ونجني كرى صوبت دارد، وتقيقت جاكرواك وكن پوشيده نسيت، وبدول مصامح اين نوع، ضرات عدهمتشي ولگري غي شو و ، اميدواراست كة تقريب اي حدمت باضا فدمرفرا لأكشة الروس ولكرى براتيم مرق ضرمت بېرداز د، ميراحد رمنوي نيز حيانچه باطر ملكوت ناظرير تو انداخته مېنيت (بيه) اسي طرح اسير كاقله اوز كونيب كو ديدياجا تاب، اورحب وه ومان اينا قلعه دارمقر ركرك جیجنا جا متاہے، قو حکم ہوتاہے، کہ اس کو مذہبیجہ · ا<del>ور کڑ</del>نیب کو اس سے بھی رو حانی سکلیفٹ ہوتی ہج اوروه این مبن جمان آرا کولکمتا ہے:-

تعسنق بای مربیه واشت ، مومی السید غیراز متمروال و وزدان معترض حالی احت ازر عایا نگشته، و در بی مرت برگز چزرے ازی مقوله برای مربیظ امریشت که والامطابق انجیسانه بیر و مرشر حقیقی ارشاد یا فترا و را کا دیب بنوده، نبی گذاشت که مرکلب جور و تعسدی گرود، غالبا ابل غرض حقیقت را بتفا دست معسروض داشتراند" دینی ک

جب یہ جال کارگر نابت نہ ہوئی تو ایک نئی صورت اختیار کیگئی، وہ یہ کہ اور نگر نیب کے برانے ملازمون کو وکن سے بلاکر اعلیٰ مضب برسرکاری ملازمتون میں وافل کیا جا نے لگا ایک لازمتون میں وافل کیا جا نے لگا ایک لازمتون میں وافل کیا جا تے لگا ایک لازمتون کو وکن سے بہترین افسرون کی خدمات سے موجوم ہوجا تا، اور حب شاہجان نے اسی ملک میں کو وکن سے بلاکر اس کے منصب میں اضافہ کرکے سرکاری ملاز میں وافل کر دیا، اور اور نگر نمیب کو بی ضطرہ صاحت نظرا آنے دگا، تو اس نے اپنی مہن جمان ارا کھ جو نتا ہجان کی نفس ناطقہ تھی، اس کی ٹنکوایت کھی اور بتایا کر اس کا روائی سے اس کو کیا گیا تھان میں ہے۔ واس کے الفاظ یہ بین ،۔

از این بهمة نازه ترطلبی فکت بین است ، بدر گاوجهان بناه وعنایت مفسب با ووجیح دیگرکه باسم نوکری این مرید، با ورنسین شده اند!

مرحنیدا و خانه زا و اعلی مزت است، وایی مریدا و را برا سے کا رحضرت تربیت کرده و جیلیے که وار ذبهست تقدیم خدمات با دشاہی است کمیکن مرکا ه این را ه واشود و تابیا این فدوی از نوکری حیات ه بهندگی درگا ه مقی مرسلز کردند، و مناسب زیاده از حالت مخود بیا نبرد معلوم است، که کے بیش این مرید نخوا مد ما نده و بولازال این جماعت که درمت سست سال قراهست ایده و اند، باین طریق تشفرق شونداز همده خدمات چونه توال بر

اگرمصلتے دین است جکم اللی ما درگردد، تاجمع نوکوال کارکدنی رابطیبِ خاطررواز محضور پر فورساخته کا دهٔ حصول مطلب عزیزاں بانٹدیئ

واگرانلی مفرت بقتضات عطوفت مبنوزای مربدرااز درخه اسبار نیزداخته اندو حقرت فرمال بر داری وخدمت گاری چند سالؤا و را منظور داستند و درسلک غلامانظام فرایندو تجزیرای امور جرااست ای

ون کستُر چروم این مرید را بریم عالیت نوست مدا واکنند کوان قرار دافع بخدات مروم برده خد از باز خواست و بندگی نده بر برده خد از بازخواست والفعال بین تواند بود، دم رکاه در صرت بانی طاعت و بندگی نده ما منع باشد، در در کاه حضرت خل الی شخص باخلاق با لکب علی الطلاق انده چوز خان خوا بد بود، دانی آفرید کاوجهال برعبا دخو در واندار دارشال برست مربیال و بند با چرس خوا به ندید ( بیل ) خوا به ندید ( بیل )

اور توسی کے یہ دل سے تکے ہو ہے موٹر الفاظ ایسے ہین ہوتھ کے دل کو بھی پانی کرون کو موسی ہونے کے دل کو بھی پانی کرون کو کونسی چیزہ ہوں جو کا گیا۔ وشمنون کی دینیہ وائیو کی طرف بطیعت اشارہ اپنی تباہی و بربادی کا مرشیا ور صلاکا و اسطان اس خطاکے ایک الفظ میں مرافت کی ہواتی ہوائے گیر کر بند مرافت کی ہواتی ہوائے گیر کر بند کرویٹا چاہتے ہیں اور کس طرح تناجمان نے سواملات کی حقیقی سٹل صورت کی طرف سے سفہ کرویٹا چاہتے ہیں اور کس طرح تناجمان نے سواملات کی حقیقی سٹل صورت کی طرف سے سفہ میں لیا ہو تھا جہنمین کو مت کے یہ واقعا کے موالات کی تعلقات کی بیٹیا نی برجمی کرویٹا ور سے ہیں اور میصو بدداری کے ناگوار واقعات مفالدات کی مقاملات کی بیٹی تنافلات کی بیٹی نے بیٹی نامور کے بیٹی نامور کی ایک ارواقعات مفالدات کی بیٹی نامور کی بیٹی نامور کی بیٹی نامور کا دورت میں اور میصو بدداری کے ناگوار واقعات مفالدات کی بیٹی نامور کی بیٹی نور میں دیسے ہوں اور میصو بدداری کے ناگوار واقعات مفالدات برجمی اپنا مخوس اثر کیے بیٹی نہیں سیتے ،

میں شہردہ میرملطان کی نبت مبیاکہ اُ گے جل کرمعلوم ہو گا، قندھارسے دکن جاتے ہی وقت اور گز

ا در تاع نے رشتہ افوت کومتحکی ترکرنے کے لیے یہ طے کیا تھا، کرا در نگٹ یب شجاع کے بیٹے زین و لدین کی شا دی این از کی سے اور اپنے اڑکے محرسلطان کی شا دی شاع کی را کی سے كركي اوراكر جونيبتين نهائى لاز دا وانظر مقيست طے يائى تعين كىكن ايسام علوم ہوتا ہى كر ثبا جما وغیرہ کواس کی طلاع مولکی، اورا مفون نے فلح بت کی حرکا شنے کے لیے یہ ترکسیب کا لی، کم محمد سلطان کی ننا دی کسی وسری مجگه کردیجائے ، نتا ہمان نے اور گؤنٹ کو اس کے متعلق لکھا، اور کیجیب نے شاہج ان کو جواب میا، کر جو تھ می سلطان کی نسب<sub>ت شجاع</sub> کی ٹڑکی سے ٹھیک۔ ہو بھی ہے ، اور اس كومستردكرف كى كو يك يرمعلوم نهين موتى اس يعين تواس معامله مين معذور مون البته اگرشاہجان خو دیاہے، توالیہ اکرسکت ہی اور صرورت ہو تو محرسلطان کو باوشاہ کے یاس بھیدیا عاے ، شاہجان کو یہ صاف گوئی مجی ناگوار ہوئی، اوراس فے طنزیہ طریقہ میں اور کو سے فالم "اختیا به فرزندان آل مرمدی**یا** اوست، هرطه رساسب واند مجل کور د ، اگر میخواسته با شد *فریسلطا* الانجذمت بإسعادت بفرسته كرحنيدروزسهاورائكاه داشته بارخصت خوابيم فرمود كرسي مرمديرود» ( ١١٠٠) اوز كوني جاب س لكاك ۱۰۰ این فشدی بواسط نتطقه که میروان را بالبعن فسنر ندان میبانشد انده سے عجز اعرض اعلی خود نووه لازم ني آيه كه است يار ظانه زا دِحصرت باي مرمد بو ده باشد برگاه عنا كِ اختيار این مرمد در جمیع امور مدرست بی ریست الطهفرت است افرزندان چهرسد. . . . . . . . «سعادت واری دانسته حسالح الاعلی او رحوسلطان ) را با نبرار سوارتیر ایزاز و برق ایداز . . دخصت خوا بدنمود ، كديرا و مند سور روانه الازمت والاكرود و المال ) نیکن <del>تنامجهان</del> دینی بات پراز اور برا براصار کرتا ر ما ، ک<del>ر محدسلطان</del> کی شادی جهان شاهجها

پاہتاہ، وہین کر دیجاہے، اوراس سلسلہ بین اس نے اور کڑیب کو لکھاکہ
"اڑر وے ماقبت اندفتی درسرچ بہبو داک رید وخسٹر نذان اوی دائیم جم میز ائیم بنرز معم چنرے نرفتہ بانچ فرمو دیم رائی باشد" ( ﷺ )

اور کی نیاب کے جواب میں بھر لکھا کہ محد سلطان کی نسبت قو ہو بھی ہے، اس میں جو جو بھی ہے، اس میں جو جو بہت ان ا ہے، لیکن اگر یا دشاہ کی ہی خواش ہے، کہ منسو بہ کے خاندان سے اس تعم کے تعلقات قائم ہو تو دوسرے لڑکے موجو دہیں اس کے الفاظ ہے ہیں ا-

" بیردسکیرشتی سلامت! برخمیر نیر و ، ، ، ، بوجهاس بوردا است که قاور برکمال ایز دستال بهت ، جل شانهٔ و بیچ چیز از مکروه و مرغوب ، عزمت ندلت بیژون مشیت اونمیست ، و برجه دری عبا دخواسته و تقدیر کرده اشع وعطا ، آن بسئی نشر مقد و ریز ، سرخدت که قلا هر و جفت الصحف !

دیجدیدتمام کارایس مریدالله دولت قبله و وائنهمت خود ارزوس در فاطر نانده، و دوام بقایا سے سائد بلند باید را از درگا و الهی سکست نموده، امید و الاست، که ایس چندر و زهیات مستحار نیز وظل فلیل علی حضرت نوسے که گذشته بآخر رسد ....،

۱۱۰ آماز آنجاکه بپوسته وجرنصدای مربد در بهگی امور استرهناس فاطرانشرف است او به بنتیس می واند که در بهر باب انجه ارشا د مشیره تنهمن صلاح حال مال این مربد است ، بنا برال رضامندی وخوشنو دی بیرو مرشر تحقیقی داستا وست د و جما فی تصوّر نمو د ه اعنا نب اختیار خو د را باخاند زا وال بدست حق پرست سیرده ، ایک چوایی تم دا اجلها کا اله طوند بله و مناید است میم د اطلاع بر مراست که بهیال آمده است میم می خود و اطلاع بر مراست که بهیال آمده است میم د اگر دخان فاطر خوس جنان است میم د اگر دخان فاطر خوس جنان است بین مناور د این می شود و اعلام بر مراست که بهیال آمده است به خوان د او د د اطلاع بر مراست که بهیال آمده است به می فاطر خوس جنان است به می می فاطر خوس جنان ا

كواين صورت البته واقع شود، وربارهٔ قامهٔ زا والبِ تُكُرِيطِ سِيعٌ كم مقررنس طرمندازا لطات گرمزے نخوامد بود" ( <u>سل</u>) اگر شاہجان کامقصد نیک ہوتا اتو وہ اور نگریب کی تجویز کوخرشی سے قبول کر اتبا المکن ہمان تواس خلیج کورسے تربنا نے کی کوشش جاری تھی ،اور <del>تنا بجما</del>ن کو اور تاک تربیب ك منات سكان كاليك اوروق ما اوركوا المراك المرادية المراكم بن تجريز كوعدول على متسار ديا اور اسکانتی یہ ہوا، کہ قلعہ اسیرجے شاہمان اور نگزیب کو دے جیاتھا، اورس کے بیے اور نگر بیا ا پنا قلعدار عبی مقسد کرویا تھا ،اس سے وائیں نے لیا گیا، ا در حکم دیا گیا، کرا ور کوئی کاکوئی ملادم وہان نہ جاے ، اور نگر بیب کی اس علانیہ ذاست سے جو بھی اور اس کے ساتھ جو وہانی صدمہ ہوا ہوگا،اس کا اندازہ اس کے خطاسے ہوسکتا ہے ، بیخط جان آرار کے نام ہے ، اور یہ وہی خطاہی، حسبین اورنگ زیت کے اج سے دس سال <u>پہلے علی سیا</u>ست سے علیمر کی محی<sup>مت</sup> قال المار حیال کیا تھا، گراس صدمہکے باوجرد بھی اور گڑنب اپنی اطاعت اور لینے باپ کی نوشنو دی کی توہ کو ہاتھ سے ہنین جیوڑ تا ،جِنانچہ وہ اس خطامین لکھتا ہے ، کہ قلعُہ اسیر کی ولیبی کا کوئی سبب خل ہزمیر ہو آ "اگراداسط و توان كردن سبت است و د جر كنيايش دارد، زيراكددر ضوراعلخ صرت مركاه این مقدمه بهای می آمد می فرمود ند که اگراک مردینی ابدوراضی باشد مکند وجون از رمگذیه بعض حيز باخوامش يمعنى نبوره وشيت جتيقت واقع معروض ى شداا كربيرو مرشوقيقي محم حزم مى كرد ند مرحز بقتما مدرك دريقهم الموريرا وفي بنده جرنفرموده انداي مربد جاره نداشت في ( 109 ) میکن <del>اوز گرنیب</del> کی ان گذارشون کا کو نی اثر نه بوا ده علی حاله اس معامله مین معتوب را له ننبت کے متعلق شاہمان کی کوششین اندرونی طریقہ سے برا برجاری رہین، اس کے لیے ویھوخطوط <u>ہے وہ لا</u>

خطاو کتابت شابجهان کی پر محرق بهرمال ایک حنی مجی کمتی تنی خواه وه غلط می کبون مذہو بلین اب اس نے اپنی کتیبنیان شرع کروی تقین جنگے تیل سے بمی نبی اتی بوشلا مبیا کا تھا ہے۔ اور بگریب کے سلسلہ میں بتایا جا جا ہے، اور نگرنیب اپنے ہا تھے خط لکھا کر تا تھا، ایک تب اتفاق سے اس کے انگوسٹے میں زخم ہوگیا، اور اس کی وجے اس کے خط کی ثبا ن میں متوڑا ساتغیر ہوگیا، مبس بحرکیا تھا، فور اغریب اور تکڑیب معتوب ہوگیاہ اسی طرح دومرشہ اور اسی ملم كم متعلق أس سے بالك غلط بازيرس مبوئي اور سرمرتب اور كوئيب في باوشاه كوئين لايا کہ وہ خط استے ہی ہاتھ سے لکھتا ہے، چونکہ ہم ان عبارتون کو پہلے تقل کرائے ہیں، اس یے ان كى تحوار نفنول محصة بن بم في بيان براس كا تذكره صرف اس ي كياب، كم يمعلوم موجاب، كرشا بجمان في انتهائي غصر رخ مين كس طرح مناسب وغير مناسب كي تميز الله كي تقی اس طرح دوسرے عیوٹے جیوٹے احمالا فات بھی تھے، أمون كاجبكرا ان مين ايك أمون كم متفلق عبيب غريب جبكرا تقا، بر بإن بورك شابي با مین با دنتاه بیند نام ایک شهوراً متفاجب اور نگرنید کن گیامقا، بسی وقست با دنتاه نے بی لها تقا، که نثا ہی باغ کے آم اُس کے پاس بھیجے جائین اورا وزگڑیے و عدہ بھی کیا تھا، نثا ہم کے یا نفاظ مین ا-" برگا وصل ند مرردانها عو مفافرستاده باند" ( الله ) اوراور كركزتين الناف ظمين فيل ارشادكا وعده مي كرايا تفاكه الاین مرمد مینی از صد و رسکو شرف باسه محافظت انبهاے ارسالی مجمعے را تعین فو دہیں كموسم رسد وسعادت فوودان برستورسايق انبهاك أتخاني خوب متواتر بدركا و ان و میموخطوط الم الله ۱۷۵ اور عند ،

جال يناه ارسال خوابد واشت ( الله ) جب نصل آئی تواورنگٹ بینے ال آمون کوبا دنٹاہ کے پاس رواز کرنے کے لیے لکمدیاء اُم ہا وشاہ کے پاس پہنچے ، تو کم تھے ،اوران مین بیض ٹراب ہو گئے ہتے ، شاہران نے سمجماكه اوريخرب يا توغفات برتمامي، يا يعرجودان أمون سے لذت اندوز مواس، اسلال کے اُتے ہی ا*س نے اور گڑنیب* کو اس کے متعلق لکما،اور *گڑنٹے* اس کا پرجواب دیا ہے۔ «اگرمه این عقیدت اَمنین «بهوحب نومت تهٔ وکیل در بارِمعنّی کدا زمینیگا و خلافت مکر ر باوتاكيدشده، قبل زانكه البرخسة به بندد ، مهرجا مردم براس محافظت تعين نموده ، قد فن كرده ١٠ ما جون امسال در دكن انبها نوب ببار مة غرده اخفوهماً انيرٌ بادشاه ليبندكم اصلابارنياورد؟ بِنَا كِزَابِ مِنْ اَدِوَّا لَعْ موربِمِسام عاه وجوال سيدْ بالنَّدِي القدرُ ورُستادَ لا كُتَّا بِيُّ أَبُونَ بيرهارِه وادَ وَلِيْ ملتقت خال كردربر بإن بورا مذوباً بنا نيز درس باب حكم شده تاكيدات بليغه نوده كه انبهٔ قابل رسال صفور سراسرنور كربر بان يور فرستاده خوا در شده باحت باطِ تام مصح واکوکی بادشاہی متوار فرستا دوباشند، امیدکہ فوب برسد ( مید ) <u> اوزیکونب لکو محیاہے، کہ</u> باوشاہ بیند ام تقریبًا نہیں ہوا ہے، کیکن <del>شاہمان</del> کی برگہا<sup>نی</sup> د ور نہیں ہوتی ،اور و ہجتا ہے کواس مین بھی ا<del>ور نگزیب</del> کی تمرارت ہے اور اسلیے لکھتا ہو کہ «ا نهُ تَها دشاه بسِند؟ بيشِ از جهار ينج مرتبه نرسيده ، سالَ اينده از درگاه مِعلَى شَحْفَة تعين كرده حوامرشر كربابتهام خودا بنسارسال ي واسته باشد (ميي) کیاایک تمریفی اومی کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی ہوسکتی ہے، کیا واقعی اور تکریب معمولی آمون کے مقلق بھی بددیانت بھا، کیا ایک عمولی آ دی بھی اس ضم کے الزام کومنکرہا مو ره سکتا تھا بلین یہ اور نگز سب کا کلیرہ تھا ہوان تیرون کو سہتا، اورا من بھی ناکر قاتھا، اس نے ا

الزام كے متحلق جواب لكھا ہے، تنايربب كم لوگ بلين كے جواس نرى سے لكھ سكين ،اس كے الفاظ يہ بين:-

كانب لاكن مِرف ماص ورب جاعرف شودي المبه)

اب حبکاور کوئی آن الزامون کاجواب دیدیا تو تا ہجان نے دو مرسے قیم کے عیب کا لئے تروع کئے، کو اُم کے تو اُلے سے جاتے ہیں، ہر ما نبور وغیرہ سے تو اُل کر پہلے اور کوئی کے ہاں اسے جاتے ہیں، ہر ما نبور وغیرہ سے تو اُل کر پہلے اور کوئی کے ہاں اُسے جاتے ہیں، اور وہان سے با دشاہ کک اُسے آتے تراب ہوجاتے ہیں، لانے والے جمی ان کی احت پر اور کوئی کرتے ہے جہائے جہاں اُر اُنے شاہجان کے اشار ہ سے اور کوئی کو کھاکہ

" پیرومرشه حقیقی میفرمایند که" انب از انجاحوب نمیرسدا ظاهراً بیه وقت و خام می چیده باشند. یا در ای و برای و ای در راه و الی را برزمین می زنند، یا از بهانجا انبرارسا بدولت آبا و می برند و از آنجار و این حضولهٔ شرت میگر دو" ( انتها ) افراکسی اور گونسیب ان تمام الزامون کا جواب اس طرح و بیا ہے: 
اور گونسیب ان تمام الزامون کا جواب اس طرح و بیا ہے: 
دحول تمام الزامون کا جواب اس طرح و بیا ہے: -

رجون تاحال توب نرسيده بود، تنايد والى كرمين ازي محدها براز بربا بنود فرستاده انبراش بوقت شجيده باشنه حالاكررسيده است، خام جراخوا بندجيد واكب چوكيها لاتاكيد دفته که دربفت روزیانهٔ دوز وای میرمانیده باشند ایکی دربار والایا بدیگره کم شود، که ساعت روانه شدن والی رجیمی حداگام نوشتر شود و قاریخ رسیدن را ملاحظه نوده ، اگر تفاوستے ظاہر شود کمنها را تنبیه کن وریس راه خبد جا در سرقرنج واکبراً با دمردم را کما شته که ابتهام تام نوده نگذارند، که دالی برزس افتد،

«انبه دردکن دو وجابدرگاه مرل میشود، بر بانبور و دولت آباد، انجه در بر بانبورون ما فا ان قابل ارسال است، محمد طام باحت یا طای تست دوان بولت آبا و وجوائی اس از بیش این مخلص بدرگاه میرود، وانب بر بانبور را بدولت آباد آور دن و از آنجا روانهٔ حضور راختن چرگنجایش دارد، بعدا زین حسب انجام مقرر نوده خوا بدست دکه بران بارچه کا غذکه بهشیه با دانی می قرمت، فوشته باشند که انب مجا است،

جربان من اورا بتمام واحتیا طاکوتا بی زفته دیخا بدرفت بیزی که بعرف که بعرف این است در این این فته دیخا بدرفت بیزی که بعرف این است در اتبال آن چامکان خوابد داشت در آن) بهاز کی مرمت این طرح اوز بخریک منتق شابهان نے بیجی الزام لگایا تقا، که وه مورت بین آئی میاز نبوار با به اور اور تخریب نیا جماز شوار با به اور اور تخریب اوراس کے لیے بولکوشی استعال کیجار ہی ہے وہ سرکاری مال ہے ، اور نگریب کا برالوکا محرسلطان اس وقت شابجمان کے پاس تھا، اور کر بینے اس کو لکھا کہ وہ ان الفاظ مین

اس واقعه كى حقيقت كو گوش گذاركرش،

«ایشان جهازنوی ورمورت بندرفر کمش کو ده اند بهازے که درعل مخطی ورتبیهٔ تها بی مانده بدست زمیندار پرکترکوالدافقاده بو دو بجا تصر تشریفی تعلق گرفته نانی الحال بهت و دقیلهٔ دوجهانی داوژ کوئرنی ب) مرحمت شده بچ ب بیش از یس چندگاه آن دا با جها رسلات در از بند و تتم مبورت آورده اند ، و مرمت طلب بود، بموجب امر والامتعدی آنجامی دا ښې پېرواد د ۱ گراي معنی مونی طسیج مقدس ښا شرومرت بهانه ند کورکه پېښ از چند چېپ صرف نخوا مد واشت موقوت کردو ۴ ( ا<del>) ۱</del>

عبباست كهاّ ل والا تياري باين مني نبره ه اين نوع مقدمه لإسراسري دانستها

در صيني كوادعل مصنور استنسار ميرفت بالبيت أل رفيع مقدار بجدع ض مي كردند كرمشروع است، ومسئد را مانشاخوا بهم نمود، وارتشيخ نظام كرر فاقت وورگرامي خديت بهين صلحت است، صورت آل را تحقیق نوده ، نوشته می بزند، ومی ننود ندا اکنول نیز اگر فرصت از دست نرفته باشد، بشيخ مومي اليه بفرمانيد كرمسند راجيانيه ورحفور رمالي معروض داشته ازكست فتأوي براوروه خاطرنشان سه زوه ما دارس گمان نبو و کهایشان دراشال این مقدمات فروگذا نوامزنودة (يه) یہ اورنگ نیے مزہبی جذبات کے ساتھ تسخر کی ایک شال تھی اکے عیل کر برا وراز جگ کے سلسلیمین ہم اس کی شعد دمثالین بھین گے ،اور ہم کو نظراً سے گا،کہا ورمگزیب کوکس طرح برصورت سے ذلیل رسوا، پریتان اور مفطرب کرے کی کوشش کیا تی تھی، برا بن اور کا کارخان ( معلون کے زمانہ میں با وشاہ شہرا دون اورامیرون کا وستور تھا، کہ وہ لینے کٹرون کے لیے اپنے ہی خاص کارفانے قائم کرتے تھے اوراس طرح ہندوستان کی یہ مرڈ سنعت د ن وونی راست چرگنی تر فی کرتی رہتی تھی بر ہان یورمین بھی شاہمان ہمان ارا اور بھرب وغیرہ کے کارفائے نے بیکن جب شاہمان ادر بھرنے خفا ہوگیا تو:-مروبينيكا و خلافت مكر رقد عن شده كه در <del>ربان يور</del> غير كارفياً با دشابي و يكدوكارفيا وتكرنامشة (١١٠) " يكرو كارفانهٔ ديگر "بست اوزنگزيب كي مراديقي، كراس بين ايك كارفانه جمان اَرا كاسيم، اورد وسراخو داس كا، ليكن س كارخانه كوهبي تقيي حالت مين ركه ما شابهمان كو كوارا نه تفا ١٠ إير اس نے تام ایکے کاریگرون کو اینے اور ہمان آرا کے کارخانون مین عسر کردیا تھا،اس تاج یہ ہواکرا وزیکر بیسے کا رخانہ مین کام بدیرا ورخراب ہوتا تھا،اورجب شاہجان نے اس فراندلی

"بارپہاکے ایں مرید در برہان پورتیار نودہ باشد کرودی بفرت کا کہاتیا ، ہواتھا، اسکوت ہوائی کہاتیا مرید و اسکوت ہوائی اسکوت ہواتھا، اسکوت ہوائی کے یاس جمیع بریا کہ

انقه پرے که ورصیل این ترف بو تورع که رو الدیگذر کمیانی کاریگران است، چرمینیتر بافند باسے خوب در بر بان بور در کار خاند از ان این نوائب کم صاحب جمیومی باشند و جمع که در کارخاند این مند وی بو دند؛ کالوانها شاکستگی لین برطبی قات شداست باره اسباب که نادسید ن نصیر از صورت آنام یا فتر بو دوسیا ددادین خم و وانستدارسال نود" (ج

اس پر نتا ہمان نے اپنے ہیان سے ایک ہمایت ہی ہرباطن شخص کوسر کا رمی کا زخا کا ہتم بنا کر ہمیجا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بر ہان پور کا واقعہ نوسی بھی بنا دیا، اس کی خبار نفس کا یہ صال تھا، کہ اور نگر نیب اس کی وجہ سے ہمان اُرا تک کی فرمایش کی تعمیل کرتے ہوے ور تا تھا، اور جب ہمان اُرا نے ایک نے کا رفائے کے کھولنے کے سلسلہ میں اُک شخص کو اس کے لیے مقرر کر کے اور نگر بیب سے مدوطلب کی، تو اُس نے اُس کے جواب میں لکھا کہ

وشايركسبيع مقدس ماخرش نيامير،

واگر مطلبے آل باشد کر بوانی پوشاک خاصر آس ماحب مرسال سازیام یا بدا دری مورت تفصیل پی برسس کیا از کارخانز این جا مورت تفصیل پی برسس کیا ارکار بر بانپور نوشته ارسال در دری تا در کارخانز این جا دو براه شده باشدا کریش پیش قبول فقد زست منست والا بهرطراتی که خوامند صاب

كىنسىتىر" (<u>بالا</u>)

کیا ان حالات مین اور گزیب اس سے بہتر کوئی تجریز بنیں کرسکتا تھا ؛ لیکن ہس احتیاط با دج و بدیا طن تعییرنے اور نگئے تی نہین تو اس کے ملاذ بین کی شکایت شآبھا آن کولکھنا نشرع کروی ، شاہجان نے اور نگڑ نیسے اسکی باز پرس کی ، اور حب اور گڑیب کو ان غلط الزامات کی اطلاع ملی ، تو اسکو بچا طور پراس وروغ باعث واروغه پرغصتراً یا، اوراس نے پیخط علامی سور

وزيريثا بجمان كولكها ؛ -

«عویشة الاخلاص که بوحب کم اشرن ، ، ، ، ارسال داشة بو دندول بو دندول بو در این با دموون داشته بو دندول بو د برای بر در کا و جهال بنا دموون داشته که تصدیر سر کاد اعلی ( اور نخریب ) در سرانیام صرور بات کارخانهٔ مز بورا در سیان و غیره ، نهزات و تقافل در تقدیم روا داشته اندا بر تقدیم معروم با و، و قرع این منی ب بار نازیب و بدنا است ، تدارک تلافی نوده چال مقرر با برساخت که دیگردی باب تسابل فرق در بید نما است ، تدارک تلافی نوده چال مقرر با برساخت که دیگردی باب تسابل فرق در بید نما است ، تدارک تلافی نوده بیان مقرر با برساخت که دیگردی باب تسابل فرق در بید نما است ، تدارک تلافی نوده بیان مقرر با برساخت که دیگردی باب تسابل فرق در بید نما است و ترا داشته در با فیت ،

برا ل دستوروا نی خرت پوسشیده نما ندد که تصدیقِ مقدمات معروه نه مومی الیه تصویه وقد عِ مراهنت و تنافل درتقدیمِ عذمات مرجوع با دشاهی از متصدّ ما ان سر کار نامدار بغایت مستبعد نمود ، هر گاه از منتبیگا و خلافت خبیس قرار یا فته باشد، که هرکس هرمه نوسید ، بگریدا ورق بلازمان ما با در شود و بدیس عزان با زخواست آس می رفته باشدازیس جانگفتن و نوشتن درین وادی مطفی ندار در

بهرمال چون سوت اولی در قصبهٔ بهرگانوسیم میرسد، و تأان قصبهٔ بیر از کلاس آت این گفتگوا فرشد نی نمیت دارو فه کارخانه که در حضور بر نور مفتریات خود دارائج دات باز باجری در نگذشته بهمه وقت مقدمهٔ رسیا س داآب تاب واده و مدان تقریب خرخها تو دیگر نیز بهم با فته بلسیم مبادک بیرد مرشه حقیقی دا کدر خوابد ساخت ، بنا برال آل دستور کافی داریت بعرض مقدس برماند کواگر حکم شود، قصبه مذکوره دا د اخل خاله انتر رفیه نروی بدیوان بایان گات بسیاریم وعوض آن جاسے دیگر بیگریم تا ملر بیام ضرور یا ب کارغ ا موافی خوابش دارد غرفیعلی مرم و دا و کرزب وافتراے او مسدو دگر د د به کین اگر مرضی کرفتی خالی مفترین کرون برای است که فاید چیز خاطر ملکورت فاطر بوده باشد، کارخانهٔ مرکار خود دا نیز کرمن براے آل بر با است که فاید چیز قابل بیزیرائی نظر اقدس درانی تام شود، موقوت سازیم بقین کران فیم سکان ایس متی ا

اورنگزیب کی سٹیامیت مناجهان نے اورنگریب کو صوب خطوط ہی بین برا بھلا نہیں کہا تھا اُسر در بار ہی مین اس پرضحکہ نہیں اڑا یا جا ما تھا، بلکو س نے اور سکڑییب کی سٹیامیت، اس کے بھائیو کو بھی لکھنا شروع کر دیا تھا ، شجاع کو ایک خط مین لکھنا ہے کہ

« اوزُنگُونِ بها دراتظامِ صوبُ دکن راموافقِ مِنْ خاطِ مقدس نکرده ، یال غلامِ بندگی سِرِّت (شَجاع) امرسکنیم کداگر بهر جها رصوبُ دکن را می خواسته باشد؛ و تو اندا با دان ساخت ، با و مرحمت فرمانیم " رجینه )

ان تام حالات كوايك كونتفسيل كے ساتھ بيان كرنے كامقصداس حقيقت كو واضح طور

دنشین کرادیا ہے، کوکس طرح اوز گزنیب کو<del>ٹ اجما</del> آن نے ذلیل رسوا، ٹر نے کی کوشش کی ہے، اور کس طرح کیٹکش، یہ رنجش اور سیامے اعتبادی آیندہ کے افسوسناک اتعا سات**ەن** كەرس بات كاسبىپ بنى، كەجۇبنى ئىلاپىمان ئی غلط خبر ہندوستان میں بھیلی تام ماک برا درانہ حباک کے بیے ایک میدان کا رزار نیگ ،ارج مان كاشيراز بنتشر بهوكيا، وفتراتظام كاوراق يريشان موكئة مجتث أنوت كى باعض فون ، درازسے سکون واطبینان کے سابیمین ارام کر رہاتھا، ک اورموت وملاكت كحطو فان مين متبلا ہو گرا المكين آ لیفضیل کا یہ وقت نہیں ہے، اس کو تم ایندہ حل کر گھیں گئے ، بیا ان بریم کو جو کھے تیا ناہے، وہ ہے کران حالات میں اور گرنیائے جو کھے کیا، وہ اس کی لیٹ جمتی اس کی سلامت روی اگر م اس کے حدید وفا داری اوراس کے شوق عل کے بین تبوت بین، ئی دور اکم بهت ٔ تیزمزاج شخص بوزا ، توکب کا اس نظامت دکن ک<sup>کاریک</sup> بیکن اوزگزیپ کا صول برنتا ، کداً سے س کام کے لیے مقرر ا اُسے حتی المقدورا یا مُداری اور دیا نت سے کیا حاسے ، اوراس سنے ان مسکلات ، ما و حو د ، ملک کی اُما دی ، ملازمون کی بیرترین حالت کی دستی ، ملک ہے کامہاب خاتمہ کے لیے دو کچھ کیا، وہیشہ اس کے سیسے طرۂ امتیاز وطغراب افتحار رہیجا، ہم عَلَق بِتا ہے ہیں، کرکس طرح ،س فے سٹھلات میں سفے ما وحوداہ ۲ اصٰ فہ کیاہے،اب ہم بیر د کھائین گئے کہ اس نے دوسرے فرائض کو بھی آی قدر احمّان فات المكراس سے زیا دہ مخت ریحتون کے ماوجود کس كا سرکاری ملازمین کی سفارش | ۱ وزیگز سیب کویه اصول انجی طرح معلوم تھا، که٬٬مز دورِخوشدل<sup>ک</sup>

ادراس في مبينه ال برعل كياجي كرايي أخرى عربين جب و بنهزا دون ك شعلي سنتها كه وه ملازمین کبیمات اجهاسلوکنمین کرتے توان کو شامیت ہی مُوٹرطر لقیس سمجھا تا ،اور بتاتا، کا سیا ن كرف مين كسقدرنقصان بوايك خطمين شنزادة عظم كولكمة اسب بد « يا ديود سلامت نفس سي الله فال راجرانا فش كرويد، ما درايام بإدشا مزاوكي با مراہمی ساوک میکر دیم کہ ہم رہنی او ونرا و درحضور وفلیبت بخش کی تعرفیت و توصیف ا ميكروندال يا وصعب اقددار برادرنا مربان بعضيها تركب رفاقت وكرده املازمت ما اختیار کرده ، و جمعے کہ باشار ہی براور ناہر بال حرکات ناملائم کر دہ حرفهاے بے اوبانہ برنها لأوردند بتازيا نهاغاض وكل تنبر شده الزمر ونصاف اقرار بصاحب وصلكى ما كردند أنقش مرارى وبها درى مابرلوح خاط اشرمت اقدس الخضرت مرتم كشت، وكارباك وست بستر برورباز وسياين موضعيف صورت كرفت شَامْنُل فَخَ النَّهُ فَأَ النَّهِ فَالْرَحِيدِهِ فَاطِكُرِ دِيدِ بَهِي مِسْيِاسِيَ عِكْرِ دَارِيمِهِ كارِهِ راكَهِ كِا عدةُ شَائ ٱمرْ تُنكسته ل منوديد، هرح گرصد نبرا رفع ل د گری د بی چرمود دل راشکتهٔ زکر کو برث سته مضى ممنى مالام اگردىجى كىندىبتروبراك صلاح كارمفيد راستىلى، اسيني دوسرس سيلي عظم كولكه ماست: -« انچ معلوم میتو و مصطفی فلی بیگ دیوان خاص آل فسے بذکا رہا بجرزی سرانجام مى درد بنيمت است، اضافه منصب خطاب فاني الربنولسيندا وا ده ايداً وم خوب مل طلاسي مبغش منت ، ببت

له د تعات عالمگیری مطبوعه تمبرد ،

انچ برجمتیم کم ویدیم ولب بارست موسیت میست جزانسال دیں عالم کومبیار مست روزب سورالترخال مرتوم مبزنس لرغ ازادرا وروطا لفت ناديرس وست بدعا بروشته بودايك ازنداك كسمّاخ يرسيد كدام أرز وبالنيست، كفنت أدم خوب الحق حوث خوبى گفته برحيذ جو برويانت وامانت ورخلقت انساني جليست ببركه حق تعالى كرات كرده أباشده ما مبتث الفهامية آقا را نيز دسظه مبت كمه نوكررا مرفه الحال واز وجبيعاش مقل احال فارغ البال واروثا ضروريات عالم تنعلن خلل نداز اعتقا واونشودا ك كه مزد ورخوشدل كندكا رسيتيك، ایک اورخعامین شهزا ده کولکمتاسیه --« فرصداري سورت از فتح جنگ خال آلي تغير كرون و مبرا در داروغه و بوانخا مه خوو دار<sup>ن</sup> واستعيشه ورست وابدست في وشكستن استياء ا در نگونیب ای اصول برا بندار سے عل بیراتها،اس مین مندو مسلم کا کوئی سوال نه تها، و عِی شخص کوجی لائن سجمتا، اس کے شعلت یا وشاہ سے ضرور سفارش کرتا بیٹانچہ تقریبا سرخط مِن کسی نکسی ملازم، جاگیردار: قله داریا را جرگی سفارش صرور مهوی تقی، بیر سفارشین و قسم کی مو<sup>ق</sup>ی عنين، يا آيان كى تنواه ومضيك اصا فك ليه يا خطاب اورووسرا ميازات كى مرضت ك كياسيك بم موخرال ذكوتم كى سفار شون كوسيت بن:-(١) مومي اليه (مرتفد قليفان) إز فيوضات بي وريغ العلفرت اميد وارخطاب اس تاموحب ازديا وامتياز اهركروو، بكنفت خان نيزاگر علوعايت شود، باعث انتخار ا وست " ( الله )

اله المِشَائنبره، ته رد نمبرو، ورطبوعدرقهات عالمگیری بی مین اس قعم کے بکترت خطوط موجود مین

رد) " فرمنی کرنجدمتِ بخیگری وکن سربلنداست، چون خاند زاد کار اکدنی است، قدر و در است، قدر و در است، قدر و در است کرنین بندم. به تعفیلات می وقت کرنین بندم. به تعفیلات به در پیخ الخصارت امید وار ترکشته اگرا و نیز تبطیه خطاب سرفراز شود ، از بنده پرور و خاند زاد نوازی بعید نخوا بر بود و ( 3 )

ردد، «اذا نجا که اسدالله خا نزاد کاراکدنی قابل تربیت است، و مجدمت کلانی سرفرادشد اگر بقفاسے فره پرودی بنایت خطاب سرفرازی یا بد، موصب، متیاز وسربلندی م خوامدادد اسلی

(۴) البيول بإدى دادخال المنفسب دو نبرارى ديا نفيدى ات وسوارسرفرازاست و بخدمت صوبه دارئ تلنكائه قيام مينايدا وحبيت خوب بالوست الربعثانية علم ونقاد مربطند گردد كنبات وارد؛ ( المه )

اسب دسری قسم کی سفارشون کو دکھو مبھی خان کو داروعگی توپنا نہ کی خدمت بر مقرر کیے جانے کا حکم ہوتا ہے ،اس بر اور کر تیب لکھتا ہے ،۔

(۱) میکن افرانجاکر جمع بان مین من (دار دفائی توب خانه) و بخشی گری، صوبت دار د، و حقیقت با کرده مین دارد. و حقیقت باگر بات در آن پوشیره نسیت و بدول مصایح این نوع حذمات عده تمشی و گرای می شود ، امیدوارست کرتبقرب این خدمت با صافر مرفرا در گشته از رو سه د لگری برم میرد و حذمت بیردا زد" ( سبنه ) میرد و حذمت بیردا زد" ( سبنه )

رسا) « از انجا کرسز او ارخال بسنگ قدیم وخانه زاو باخلاص اعلیفرت است و نقد جرانی راضی مطرح مست و نقد جرانی راضی طدمت این است این است این باسپال نوه و و به شد باجمعیت موانی منس بطه بخد ما بخد من بخد منس به بخد بنس بخد منس بخد با بخد منس بخد منس بخد منس بخد منس بخد منس بخد منس بخد منسب بخد منس بخد من

روزگزیب صرف ای نوم کی مفارشون ہی تاک بنی کوشش محدو دنہ بن کھتا، بلکداگر کو کی استیار استیار کی مقاربی کا ایک کا میں کا استیار کی خاربی کا استیار کی خاربی کا استیار کی خاربی کا استیار کی خاربی کا خواہان کی خاربی کی خاربی کا خواہان ہیں اکر کسی و مسرسے در بادیش جا ناجا ہو کہ کو وہ ان تا م موقعون پر اپنی سفارشون اور کوششون کے دروازہ کو کھول تیا ہے ہم طواب سے خوف سے صرف ایک یک مثنال پراکتھا کرتے ہیں :۔

(۱) سرکاری ملازمون کے بچون کی شاوی کے اخراجات کے لیے کس بلیغ طریقیہ سے سفارش کرتا ہے:۔

مزراخان راصبیداسیت بن تمیررسیده واداد و او خان است کداگر بیرو مرشد حقیق از روی فا نه زاد پر ورخ فی نیز سید و و او و و او خان است کداگر بیرو مرشد حقیق از و و فا نه زاد پر ورخ فی نیز و و مرخ ابت فال که ناحال کندانشده او قوی این میرو به این از خود از مسرب سرانجامی براست که دری خسیست متعلقال فی و اندو مستاده امید واراست که دری خبیم میرو میراشون می

گرد داعل ناید" (<del>۱۱۲</del>)

(٧) بوميه وملازمت كى سفارش يه خط دزيرشا بجمان علاى سعدالله كي نام ب:-وبمعلوم غاير كهما فطامين ازنسوبان ابن وركاه است وأصتورا لوزرا ونيراحوال مو اليه را اوجي مي داند، ظامرًا قبل ازين مبلغ يك رويبها زخر انهُ عامرهُ تشمير في نظير دروه، ويم اومقرريوه وثاني الحال كردابات عاليات خلافت سائيهت وكرامت برماحت أك خطرُ ولکٹا انداخت از روزیانهٔ حافظ مذکورنصعت بجا ہے مانداز اُنجابیم روپیہ بصروریات امر معشیت او و توابع کثیره و افی نسیت اگراک خان و الا مکان که توفیق خیات یا فته اندا ستى غايند؛ كم بديمية مشارالبيه بدستورسايق مقرر شو و ، وما فطعلى محد براديرها فيظ مذكوركه با او ہمرہ است، وکسب بعض مراتب علی نمورہ موافق حالت تھ د، درساکے بر دہاست طلائق بنا ه شرن انسلاك هل شوو بموقع خوا بدلود، (أداب خط نمبر ۲۲) ٣- مَرْيَهُ مُوْرِ سِي أَيك سيّد صاحب بتشريف لاتّني بن ١١ن كي شقلق إسى مخروز يركولكفيّا بهيز-مهجول درمين ولاميا دست مكسب سيدمحمرازما داب مدئية طيب على ماكهماالصالة الثجيه - بقصد آستا نبوس مقدس موانهٔ در گاه جهان بناه شده الاه و وار و که بوسطت ايشال النظرالور كذشته الذفيوضات ب وريغ بإركاد خلافست بهره مندكره والقيري آك خان والامكان كرتوفيقٍ مراعات اين طائفه عليه بوجهاتم يافتة اندا درا مدا دواعانت إم سعى حبيل مبذول خوامند داشت فيه، (أداب ٢٢٠)

کہ مکر مر، مدینہ طلیب کر بلاے معلی امشہد مقدس، بغدا دشر تھیں وینے واک کا یہ ایک قدیم دستور تھا جیسا کہ استحکال میں ہے کہ وہ مہندوستان میں اگر ہیان کے لوگون سے خیرات و بغیرہ دصول کر کے جیسا کہ استحار استحداث میں ہے کہ وہ مہندوستان میں اگر ہیان کے لوگون سے خیرات و بغیرہ دصول کر کے گڑر یہ تھے کہ میں مقدا ہے وطن کو لوٹ جانے ، ابتدائر اور نگر نیب بھی ان کی بڑی قدر کریا تھا، بکن جب استحداث میں مقدار ہے استحداث کے بڑے کے ساتھ اسپنے اسپنے وطن کو لوٹ جانے ، ابتدائر اور نگر نیب بھی ان کی بڑی قدر کریا تھا، بکن جب استحداث کے بلاک کو بلاک کے بلاک ک

دم) غیر ملی معززانتها صیبندوستان اگر کسی دوسری آریا مین جاناچا ہتے ہیں، لیکن اور گرو ان کو با وشاہ کے میمان جانے پر داختی کر کے ان کی سفارش کرتا ہے، کہ اس کے خیال مین ہندوستان مین اکر کسی دوسری حکومت کے در بارمین ان لوگون کا جانا ، ایک تو خود مفل کو کی ذکت ہے، دوسرے اس سے خارجی مالک کی سیاست پر بھی براا تر بڑسکتا تھا ، اس کی مثال میں ہے:۔

«میرصالح و لدمیرقوام الدین مازندرانی بسرفال شاه عباس که درین آیام از داو بندرسور

ایده اید درنگ که با در فته بود و دارایخاتصر گولکنده داشت این مردیا در ابر بان پور

طلبیده از دا نهٔ درگا و خلائق پناه نود دانقین که بعدا دراک نسرون زمین بوس منی درخورش کی

درخورش کی

درخابیست مشمول نوازشات با دشا باین خوا برشد" ( ۲ )

یہ و کچھ سفارشین تھیں اُن کا تعلق صرف اُنا اس کے شغاق ما ہوں ہے ہیں ہے ہو اُن کے ان خطوط کہ اسے یہ انہ مجھنا ہا کہ اور کھڑنی ہا ہم کو ان خطوط میں جا ہم کو ایس کی وجہ سے تعینا تیا ہی وکن کی کا بیف کا بیان نظرا تا ہے، چائے میں جا ہم اور کئی کا بیف کا بیان نظرا تا ہے، چائے حرب اُنہا اُن کی مقالم میں مقالم میں مقالم میں مقالم کی مقالم میں مقالم کی مقالم میں مقالم کی مقالم میں مقالم کی مقالم میں کے انفاظ میں ہون کی مقالم بیان اضافہ کی سفارش کی اس کے انفاظ میں ہیں :۔

«حقیقیت صوریت و د شوادی الطا<sup>د</sup> نام که تبازگی در بدینیکا و خلافت قرار یا نمه. . . .

بقیه ماخید منفیده ۱۷ س بات کاملم موا، کوان نوگون نے اپنی سیا وت اور مقامات مقدسه کی سکونت کواپنائید بنالیا ہے، تواس فے ایسے نوگون کی املادسے نوگون کو منع کردیا، سعدا منٹر فان کے نام مجی جینے خطوط میں آئین بھی ان تمام سفار شون کا مجووہ نوگون کے متعلق با وشاہ سے کر تا کھا ذکر کرکے اس امداد کی ورخواست کیگئی ہجا مرر وافل واقعهمشة شايد بسامع جاه وحلال رسيده باشد . . . . . . . . .

بيرد منگرسلامت؛ كيفيتِ نشكرے كر بالفعل دريں صوبجات امت واز مهد والمعمد محال ِتول خود بأسانی برنمی توانداً مروکترسته جهبیت منادلان وکن برخمیز منیر بهویدا مست و بحسب صَا بَطِلُ مَّا زَه الرُّحرِ كُمِيِّتِ نَشَكْرِي انسْدَا بدِ الأكبينِت كَهْ طلوب است اصلاني أنو چرموا فق این ضا بطرعلوفه ما منبیان از مست دویه یه ما مفتده و رنیج و یا نزده مقرر شده ، وسوا الاسايق قريب من مرادا فزوده وجاگيرمتيتر منصب الال از سه ما مركمتر است ويدا است كرايس نوع مردم كمربدين قليل نوكر بإست ندء حال اسپان ايشان چرخوا بدبوه وا وارآمهٔ اچر كارخوا بركشود، باوبودا ككوبش ازين حقد ذات راسه ماي سوات وه لكفاخرج بركن ت وسوارى بحساب سى ودورديس درما به تخواه ى ما فتنز اكنسب ازينها ما حال تام براغ د رسامنیده اندا وتصیحه نداده و بدیس سبب سبلتها سے کلی مطالعیُه تفاوت داغ وتصیحهٔ مهام کیرام ورد فاتراین صوربشبت گشتره اکنول کرصتهٔ ذات یک ایم دوما به خوامبند یا فت. ظاهرا كه بذات أبهاچه فوا بدر سيده خاصه درين بنتكام كرعل تباشي بيال أمده ، واخراجات پرگنا يتقريب محافظت علات ووجيدول شده، وورباب تنسيل مطالبات ازر وس قدعن بنفاذ بويسته كة ازحاصل جاكير بنصفي جادم حصه وزييجي ينج أنسشه حصه بازيافت مئ وث باشند معلوم است كدبعد ومنع مطالبر بدين طابق جِه خوا بدماند وازعمد أسرانجام مجتيت چگومنری توانده برکدرجول مهروقت افریت نی باشد و تحیل که کاستی معیت خوب اعتباج اقتد الرام فضرت بنفرن شوج شده ، بناظان مهات صفور بر فرحكم قرما يند، تا باً ل كادنظرانداختروري بإب غور غايندازملاح دولت ابديدت وورنخوا بدبود ، ديكرمرج را المكت بارك . . . . . فرا يرسين صواب است " ( في ) ای کے ساتھ اس نے خود سواٹ رفان کو بھی ایک خط اسی مفون کا لکھا، اور اس میں با کردکن کی فوج کی موجودہ حالت میں اس ضابطہ کا رواج کسقد رنامکن اور خطارت سے پرہے، اس خط کا صروری اقتباس یہ ہے،

۱۰۰ من بطانا زه موحب ازویا دِ تفرقه سپاه وسبب افرونی مطالبات متغذر انتحصیل ات **چەموافق مغابطە مال علو فە ئابتيان لىبىت روپىيە دېبغدە دىنىم دېيانز دەنتۇرا ە شدە دسوار** السابق قريب مذ مبزارا فزووه مدت مديد بايدكه اين مقدار اسب بداغ رسده ومهذا هجيم كماين هلوفة فليل بيانبد اسڀ خوگي كئي ميتوانب خريد دمال أن كر جاگيراڭر ضكِ دا انسما به كمتراست، وبا وجروا تحريش ازي حصاؤات راسه البراوده ، ووه لك خسرج برگن ت مجری یا فته تمتر را سوار به بحساب سی و دوروسیا در ابه می یا فته اندا اکترسه الذاك ما حال بداغ رسانيده اندر تفعيم ندا ده اندر ومبلغماسي كلي مطالبه تفاوت واغ و قت تصیحهاسم هرکدام در د فاتر ثیرت شده ،اکنو ل کرحصا ذات دو با هرویک ما بهرتوام نساط معلوم كه مذات أمنا جدخوا بدرسيد، فاصلامهال وحكم على تبا في بنفاذ بيوسته واخراجات برين برايد ما نفات غدمه ماعت گشته ورا يتصيل مطاب ستِ فران عاليشان شرت صدور كرفته كدازه مل ماكر يبض جها رم صته وا زسجت ينج وا زبيه خ شنم حسته مى گرفته با ويول دان متوروالاقير كرفتن مطالبه از صته تامنيان نيرورمطالبه بايدوا ووجعيت را ناگز بر بود، اگران مهین دستورای مراتب را بخاط اُ وروه ، کیفیت آل را بعرض ارفع اعلى يرميا نند، براكين مصلحت على اقرب وانسب خوابد بود" (أ داب نمبر ٢٢٣) اور گزیب نے سیا ہون کی مالت کواس قدر واضح اور مها ف طورے بیان کیا تھا، ک شاہمان کومنظوری کے سواکوئی جارہ مدیحالاوراس نے ایک حدیک اوز گڑنسب کی سفار شون کوفتر لرلیا ایکن پورنجی اورنگوسی ملمئن نه تھا، وہ اس منطوری کے متعلّق **لک**فتا ہے کہ « ایخ قبل این دجواب عومندانست این مرید کرتبقرمیب هنا بطهٔ داغ بررگاه والاجاه ایسال داشة دوره محمر شذكر يوم مل جاكر اكترندوم مدتنين موئد دكن جارما به دكترازان است، بنا بران درسه ما بهه که مراسی مفتده روسی و در دو ما بهه که مراسی ماننز ده ردیمی مقررشد<sup>ه و</sup> ازانتلا غۇ ئاەلىرنى . . . . . . بېرستورىيدارمام سېرابىپ سېت د دېيد ئام بېا ندمقر د فرم د دىم محض کرا است است ،چیموارے کرعلو فداش کمترا السبت رومییہ باشد بہیج صلحت بکارنمی ليكن أزانجاكه موافق اين صالعلا يجيت نفت ولطا كفه نقصا ل خوا بريسب يز فكرا دا سيمطا سركار گردول ما ارتيزيا ميدنود ال ( الله ) ہندؤن کے ساتھ برتاؤ (اس قت تک جتنے وگون کی سفارٹیس کی گئی ہیں ان میں ایک مندو بھی نظرید آیا ہو گا، اور اس سے صبیبا کہ شہور ہے، بیمچھا گیا ہوگا، کہ اور نگز سب کو مندون سیفتیتہ لوئی عداوت، نتینی، یا کم از کم نفرت بھی اوراسی لیے اس نے کسی مندو کی سفارش بہنین کی ہی لیکن ا قعداس کے بالکل بڑکس ہے، اور اسی لیے ہم ایک متقل انحت سرخی کے سیجے ہم يحولكهنا حاسبة بين، اگر ہم اور نگز میب اور اس کے بھائیون کے جا لات کا مطالعہ کرین گے، ترہم کوم ا منظم اسك كاكما تفون في الني الرواقد الكوقائم ركيف كي في مي المي جاعت كواينا بم خيال و مرید نا نے کے لیے انتہائی کوشش کی ہے، دار اشکوہ نے داجو تون پرسے زیادہ بھروسے کیا، ا در اس کے اعتقادات کا تزلزل در مل ان راحیوتون کو ہی رام کرنے کے لیے تھا اور اس کے یاس اس کے سواکوئی جار اُہ کار مزتھا کہ وہ ویدائٹ کے فلسفۂ توحیداور مجی الدین ابن عربی کے

اصول ہمادست اکوس حورت سے جی ہو تو دسنے اس موضوع بر تو نکہ ہم دارا کے عقائد کے ملہ میں بحث کریں گے، ہی میں ان حرف اشارہ پراکتفا کرتے ہیں انتجاع نے دربا نبیعامادکو اینا جای بنانے کے بیےائیے کو ایک بڑی حد تک مذہب امامیکلیاپند کودکھا تھا آیا الن بهاً الأدكومِ نَلانِي للوارير بعرورا عَما أس سلياس نے ات م كى كوئى عام كوسشش تو نهين كى ۔ تر مختلف امراء کو توڑنے کی مازش میں لگارہا، گرا وزیگڑیب نے اس تھم کی کوئی حرکت نہین کی، ناس نے راموتون کوخش کرنے کے لیے دیدی توحید کی جاتوں ہے، جنبی امراد **کوٹو** ر کھنے کے لیےاما می عقاید کی تائیدا ور ندا مراہے کو ٹی خفیہ محاہدہ کیا ، ملکواس کے ساتھ جولوگ تھے ان کے ساتھ مسا ویانہ طریقیہ سے بیش آیا، اور مرامیراور سرکاری ملازم کو ایا ہی خواہ اور سیا دوست سمحمتاً اس کی کثرت مراملت اس کے وسعتِ تعلقات کی دسل ہے، وہ شبیدامرارے بھی آئی خطوکتا بت کرتاہے ہیسی کہٹی امارسے ،وہ ہندو کون سے بھی ای طرح منیا طب ہوتا ہے جراح ں سلما نون سے، بلکاس کے خطوط کامطالعہ ہم کو اس متیجہ بک مینینے برحمور کر تا ہے، کہ اس نے سلم کو سے زیا وہ اہم سفار شین ہندو وُن کے لیے کی ہین مگر میراس کی بشمتی اوراس کے بڑسے بھائی کی عنا یا سب خاص کانتیجہ تھا کہ اُسے راجی تون کا شمن مشہور کر دیا گیا، اس جال سے دارا کا جومقصد تقاوه بالكل عيان ادرواضح ب، ادريبي وجرب كه ادر تكريك ياس ندراجيت فرج ركهي كني، اورمة راجه ست افسری و وچارسے زبا دہ رہے، اور مہی سب ہی کہاس کے خطرط مین ہندوؤن کا ذکر ہت کم اُماہے، پیربھی اور گڑیب اپنے فرض سے ایک لھے کے لیے بھی عافل نہین رہا، اور حب لبھی بھی اسے موقع ملاءاس نے ہندوؤن کی سفارش کی جنانچرجیب دکن کے انتظامات کے لمرین البیورکی و یوا فی کے بیے ایک لائق انسرکی حزورت ہوئی ، توا ڈرگزیب نے را وُکرن نام ایک داجیست افسرکی سفارش کی بکین ترایجان نے اسے نانظور کر دیا ، اور کھاکہ

" تغولين خدمتِ إبليرية بنل اؤكرن راحيوتے مناصبت نداشت · · · · · كار با سكيے بايد كمازىمده تواند بركرد (جي) اوز گزیب فے اس کے جاب بن کھاکہ " انچر بخاط ملکوت ناظرمیر سیر محن صواب است ، واین مرید باین بم خصوفهم آل را کها تو اندریا لیکن چرب ضرمت المجی روری آیام غیراز جاگیرداری و آبادال ساختن ان کارسے متیت ه بن ن فری ورمینی وخلافت متم منتصلو کی براجو تیر بنیا بران حقیقت کی منصب وا با دان كارى راؤكرن فرعيدي وشنيده مورمن داشته وور ( نهل ) نیکن اور نگ زمب اس نامنطوری سے ایوس نہیں ہوا، بلکہ وقیا فرقیاً را وکر ان کی سفار کرناریا، تا این اسکو جواری ما قد کی مستح بر ما مورکولیے اوراس کے منصب بین اصا فہ کرسکے ایک بلندورج تک بہنیا دیا، چانکه اس کا بیا ن جوار کی فتح کے سلسلمین آیکا،اس لیے ہمام نظراندا زكر ديا ما آباس، اس كاايك ووسائندوا فسرزسنگه داس شا، س كمتعلّق لكمتا بجوار " چول نرستگرداس قلعه دا رامیرخانه زا و کار آمدنی درگاه جمال بناه است و بموا باجمبيت موافق ضا بطرخر مات يا وشامي بر دا زدر وجاكير باس كدور وطن واشت تغيرا وكيفيت حال حاكير بإ سے وكن پوشيده نيست، و وكيل و ور دربار، ايمان رانانسكنير كرير گذر دات كه دروطن مورر وني ايست عوض عال مندوس . . . . . كرتغيرشد و فالے كروروكن بريول اومقرراست، در دبست تخذا ، گردو، از يريشاني براند معيت خدمت ى كروه باشرائفين كأل دستورا نوز دارنيز دينس رنت مطلب اوا كرمكن بإشدى والداو در بغ نخوابند داشت؛ (آواب منبر۲۲۷) ایک دوسرے خطامین جعفر خان کو جوعلامی سعدالتہ کے بعد وزیر کے فرائض انجام

وتاتها ، ایک ووسرے افسر کی سفارش ان انفاظ مین کرتا ہے:-

" ایند درین ولا بموجب حکم اقدس اکلی دربا مجمیش داس داتهو رمووش داشته بودند پرایه وضوع گرفت جسب اکلم جهال مطاع مومی الیه ما دستوری دا ده شده که باجمعیت خو بدرگاه جهال پناه شنافته از استلام سرهٔ سینه خلافت بسرایندی حاسل کند، بنده خوبگار کمدنی بست، در تقدیم خدمت با دشای کوتایی شنموده بینین کرتول خوب خوا بریافت این حنی را بسامی جهاه وجلال دساینده بهیس و تیره ، برگاه تقریب دست و بد، بیگارش عویضه بر داخته باشندهٔ (اداب نمبر ۱۳ ساس)

وکن بین اور تکریب کا ایک مندوا فسرم جا تا ہے، ایکی جا داوی وراشت کے متعلق وہ و درسرے ہندوا فسرون سے، اسی کی اس طرح درسے ہندوا فسرون سے، اسی کی اس طرح سفارش کرتا ہے ہ۔

" دا جرسنگرام زمیندار جم کوخدست فرجدادی جاموره مانجرو و داشت، تصدّق زور مبارک شده اساز گره هربنیرهٔ او کدخانهٔ زا دِکاراً ه منیت اچی بین بین سرز نبرکلان آ که بین از سنگرام گذشته بیسران را جرمنو فی که اعام اویند و را وکرن و و گر را جوبتان این ا اتفاق نموده اند که جانشین پدر کلال او با شدا گرازیش گاهِ خلافت کیهٔ را چر مطور بهار عزایت شوده مند که جانش بوج که از دا قد بعرض ارفع اکل نوا بدر سید ، مقرد گردد، از جمدهٔ خدمت که سبنگرام مفوض بود ، می تواند براگد، چرجیت آنها نیز متفرق نمی شود (اله) اسی طرح جب را مجوری زمینداری میمند تا جمکر او بوتا سے اسارش جا ہتا ہے۔ اسی طرح جب را مجوری زمینداری میمند تا تا دورہ آگرا اور ترکز تیب سے سفارش جا ہتا ہے۔ تو اور نگر تیب اس کی جانیت میں لکھ تا ہے کم "ازع فراشت و کیل دربارجال مدار معلوم شد، کداجمیری سینه عوی بینی زیدة الافرا مومی الیه (جیات بینه) بررگاهٔ معلی آمدهٔ خود را زهنیدار قدیم آنجا دا نوده ، بیته کامل وغیره از معافات را به در که فرمی فرید دربی بیندار کی آنجا مورو فئی جیات سینه بر اوراست و گشته بنابران محاشته منیود ، کرچ ن زمنیدار کی آنجا مورو فئی جیات سینه بر اوراست و مقصیرت از وسر فرزده ، اگر اورا با منافه مرس از فرمو ده اندا آن نیج جات بغیر عمل را بر شخوا ه او مقرر ساز ند ، موجب انتظام احوال شارالیه و توابع او خوابدشد" (اَ واب نم بر ۱۷) اس کے بعد حب سی حیات سنگی کو سرکاری ملازم بلا وجداس کی جاگیر سے بہنا دیے بین اور وه اور کی نمی بی می می این می سنگالیت کرتا ہے ، تو اور نگر نمیب ایک مرتبه بچروزیراعظم کوات

کواب وہ علاقہ الاتھا، پرسفارشی خطالکھٹا ہے:-« نسبت بندگی وغانه داری که زیرة الاست یا ه دالاعیان حیات سینهه زیبندار داری كهُ خدمتِ عالى دار و، برآل ركن إسلطنته الكبرى يوشيده نسيت ورال ايام كدير كنه مذكور تیول و کلا*ے سرکار* مامدار مقرر بو و ، مومی المیهم فرانحال در ایجانسری بر و ، و میش از *س محر*کا ازاً سیب عنادما و وبدسلو کی عال ترک وطن اختیار نوده بحضور مو فراک فررما آمره کنیس بازعثان معاودت بدال صواب منعطف ساخته تبققا سيحبيت دحميت ب كەشفىل مىندارى مورونى رااز دىست ندا دە مگرد آورى توابع دىواحق خ<u>ەن</u>خ بيروازوا يم المراد الموانين وورال را از محلصان صافى طوست تعب چوك أل عمدة المخوانين وورال را از محلصان صافى طوست تعب می دانیم که در رعیت مانب بنتسیان این درگاه خود رامعات نخوام رسیسه ج اِرد در شدیت مانب بنتسیان این درگاه خود رامعات نخوام رسیسه ج اِرد مومی الیه ونظراساب حبیت ورفا نهیت اوتکاشتن تصبیل است بهیداً مرباب انچهرنونشة اند سعی مبندول خوا ب**ر**ث یه و مبلهٔ ان برگنهٔ ماکید ملبینی خواندر<sup>ین</sup> كرسررسنسة بعن سلوك دا باستالاليه از وسمت نداده ورجيع امورهما بي مدومها ون الب باستندك وأداب نبروس یواس ا ورنگزیب کے خطوط ہیں، جو ہندوون سے بدسلو کی کے بیے بدنام کیا گیا سہے، علاوہ اس نے ہندوراجا وُن کے شعلق جرسفارشین کی ہیں اور جس طرح وہ با دشاہ سے ا ك الراب، اس كا ذكر أمنه أنيكاً، له اور الريكزيكي المد الطنت مين جومند و مختلف مناصب جليله بريجال تقد ان كي فهرست اور فصل حالات ، ليے ديکھو امراسے مہنو دہمضا مين عالمگيري، و قائع عالمگيري (اردو) ماُ تُرالا مرار وَمَذَكَرة الامرار (فاتك)

ن ابھی ایک اس سے زیا دہ اہم ادر عجبیب چیز کا انتخبات باقی ہے،ا ورمیان پر ہم اس کو فرااختصارك سائف بيان كروينا عامي بن ا شاعت اسلام ا ورنگ زیب کے نحالفین کا اس بر ایک بہت بڑا ا تہام یہ بھی ہے کہ ً وه مبندو ون کو زېروستي مسلما ن ښايا کرتا عقا، اوراس سلسله مين برا دران وطن کے عام تو الله ما فته طبقه مين بمي وه لانعيني بانتين شهوري تنهين ملكها ك كوسيح سمجها ما تا ہے ، كہلے سهر پیسه برمالانکواس کا اس معامله مین جور ویه تقا، وه شاید چی کسی مسلمان با وشاه کا ن ، اسبیان مر بدگی مے مالات کے بعد یہ ومکی حرب ہوتی ہے ، کہ آخر لوگون ُہنتہ کتو اِس ہم خور کیون برنام کرر کھاہے، حالانکہ ایسے زما ندمین حب کرساست بین زیا ده جونی دان کاساته همی مهتمقا مبلکهاس وقت سیاست مذ بباذبراس تركيز تسيخ صيح اسلامي تعليمات كى بناير دوراندلتي وعاقبت بني سيص ۾ ٥٠٠ تنت على كو ڄنت ميار كيا حب كونتا بداج كي نيشنل كا نگرنس بھي نلط نہين تالتي ے کی اپنے اصول کی یا بندی ہیں پر آگرختم نہیں ہوجاتی، ملکہوہ اس کے لیے ماڈ سے لڑتا، اوراس کی ناخوشی مول لیتاہے، اشاعت السلام کے متعلق اور نگ زیب کا یہ اصول تھا کر کسی شخص کو اس با ت کا اختیار مہین ہے کہ وہ کسی شخف کی مجبوری ومعذوری سے فایڈہ اٹھا کریا لینے درجہ مامتب کے اٹر کا غلط استنعال کرکے کسی شخص کو تبدیل مذہب پرمجبور کرسے ،اور بنروہ اس کو بندكرتا تقا،كه كونى مجرم صرف منواس بي كے ليے اسلام كوقبول كرے ، لين اس كے ساعقه بی و ه اس کوبھی اینا فرمن تبحیتا تھا، کہ اگر کوئی شخص برمنا ورغبت مسل ن مبونا چا له دیباچه و قایع عالمگیری صفیط

ً ووه اس کی بوری مرد اور اس کی تالیعنِ قلسکے تام درائع اختیار کرے ، ایک اور بات جوادر رُزّ کے تد بریر وال ہے، وہ یہ ہے کروہ اس بات کو بھی بیند منین کرتا تھا، کہ کو نی تحف کسی میاب کے میٹو اکو براک کہ فرقہ وا دانہ منافرت کی نہی جڑے اور ایسے لوگو ن کوجوسنرا دیجاتی تھی اہلی وہ پرزور تائید کرکے اس برائی کا ابتدائی مین گلا گھونٹ کرخانتہ کر دیتا تھا،اب ہم اپنے ال عوق کی دلیل مین اس کے خطوط سے نبوت بیٹی کرنا اور اس کے ساتھ یہ بھی تباویرا جاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ حالات ہیں اس کے عمد تِبہزا دگی کے ہیں، اور اپنے بنجاہ سال عمد حِکومت میں وہ ان اصولون برازاوانه طرىقىسى بورى مضبوطى سى قائم رباسى ، -----ومند پراکے راجہ اندر من کوشا ہجان نے اس کی عدول مکی کی وجہ سے گرفتا رکر کے قلعہ سیرمتن فیدکر دیا تھا ،جب اور گھریب کی کاصوب دار مقرر ہوا ،اور راج نے اسے حصول آزا د<del>ک</del> کے بیے سفارش کرنے کی ورخواست کی تواس نے شاہما ن کو لکھاکہ « انډرمن زمیندارِ د صندهیره که حسب محکم الاقدس از دیر با ز در خلنه اسیر موسس ات دریں ولاہکس خود را نز دایں مربیہ فرستادہ افها رنهودہ کداگر تبصدق فرق سارک مقدّس على از زندان مكا فات ر ما في يا يدمنجاه مرار روييد يرسم منتكش درگاه آسا ل جاه بخزاً عامره رماینده تا کیسال بےمنصب وجاگیر باینجا ه سوار و پاک صدیبا وه ورصو ئېر دکن صندمت كروه ، بعدا زاب موافق شصبه كهاز مبينيًّا و والابدال سرببند گر د و جمعيت نگابا وممهوقت حاصر لوده اصلاادا وه بازگشت بوطرتی نیموش نخوا بدنمود، ونرسنگه داس ----قلعه دارِ اسپر صامن افعال ومتهدا داس وجهشکش منشود دیول از مدیتے گرفیار حرا كر دارخو داست، وحال خرا في دارد واگر مقتضا مع جرم مختى وعدر يذيري كردر دات

ا قدس و دلعیت نها و که دست قدرت است ، رقم عفو برحربیدهٔ تقصیرت اوکشیده آیز

از فره پروری کالی صفرت دورنی ناید دیگر سرح دا مصفورشید صنیا اقتصاف سلیمین صواب است کار ایلیه )

دیکن معلوم ہے کہ اور نگ زیب کی اس سفارش کا شاہمان نے جوا ور گونیب کو راجو تون کے ساتھ برسلو کی کا الزام دیا تھا کیا جواب دیا ، اس نے لکھا کہ اندر من نے جو تر الله پیش کی ہین ان کے منظور مہونے کی صرف ایک صورت ہے ، اور وہ یہ ہے ، کہ اندر من ابنے بیش کی ہین ان کے منظور مہونے کی صرف ایک صورت ہے ، اور وہ یہ ہے ، کہ اندر من ابنی مار میں کہ جو پر کر اسلام قبول کر ہے جب "ہندوکش سلم گر اور نگ زیب کو شابھان کی اس شرط کا علم ہوا، تو اس نے صاحت صاحت کی اس شرط کا قابل علی اور صلحت و دوار ند سے دور ہے ، اندر من کو اگر ازادی دینا ہے ، تو اس کی میش کر دہ شرائط ہی پر دیجا ہے ، چنا بچہ اس میں لکھ یا ہے ، سامین لکھ یا ہے ۔ اس میں لکھ یا ہے ، سامین لکھ یا ہے ۔ سامین لکھ یا ہے ۔

معصدافة كحسب الحكم العلى درباب اندرس ذميندار دصندهير ارسال داخة بودند

بعرِّمطالعدرسيدة فنمونِ أن لوصنور انجاميد

برآن دستورد افی خرت پوشیده نا ند کدانچه دربار هٔ زیندار ند کورنجاط ملکوت نا طر پیرومرشد چنتی پرتوانداخته مرحنی صلاح وصواب است، بیکن چول اواز مدت سبت سا مجدس زندان مهافات بوده بقوت لا بوت محاج است، دمبلغ پنجاه مرار رویشیش باعنا دبر بیمان و دماجان قبول نو ده وصورت کرستاوت اسلام دریا فته از کیش خود برگرد د و میشیش امیچونه مرانام تواند کرد،

د مهذا برگاه سیک از نبد باست منتمر با دشا بی داحنامن دا ده تهد منیوده باشد و کروطنِ ما دون خود که از مدت درا از از دستِ او براکورده مجا گیر نبد باست عمرهٔ درگاه جها ب نیاه دراً مده ، بطریق وطن عنایت شده رجوع نکنه و داخل تعیناییان صوئهٔ دکن

گرديده بهشه حاصر باشد بازگشت اوبوطن خريش جراحال دار در دجرضم صورت تواندهبت اگرر مانی اومشرو طلقبول اسسلام نباشده خاطراز ضامن دمرانجام از میش کشته جمع متوال كرد والابقير عمرا وهس لبرخوا يديرو أن دستورا وزراراي مراتب را بطراقي شايسة بعرض مقدس على رسانيده فوعميكه مكما رفع وبشرف صدوريا مد برايخا رندتا مطابق العبل أيدوات لام، (أواب نمبرا٢٧) اس سلسله مین بیمعلوم کرنابھی تھیپ ہوگا، کرشا،جمان اپنی بات پر اڈااا ورغریب اندر قلعاسیر من سٹر تاریا تا آنکرجب اور نگ زمیب برا دراند حاک کے لیے روانہ ہوا، تواس نے اسے رہا کرکے اعلیٰ منصب بریحال کیا ' اب د وسری تم کی مثال لیئے، کرناٹا کے راج سری تگررائل کے علاقہ بربیجا بور ادرگولکنا کے حاکم حلہ آور ہوکر اس کے ٹیسے حصتہ پر قالبن ہوجائے ہیں وہ ما یوسی کی حالت میں جما اورا وزنگ زمیب د ونون سے منصرت اماد کی درخواست کرنا ہے، منصرت ایک گران بہا بنشکش اورسالان خراج کا وعدہ کر ہاہ، بلکداس کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ «اگرمبیب عارکفرر توا مانت از حال او دریغ شود، میداز انکه فرمان عالیشات من بذل كمتس او بصدور پویند د ۱۰ زمدامیت مرشر جها نیاں باتواریع والواحق نو د بزمرهٔ ابل اسلام درآمده از دولت نبدكي درگا و اعلى حضرت طل الله كامياب دين و دنياخ اموشد رام، اورْباك زميني ايك طرف ، تواپناايك ملازم دام كيسكين و تى اورحالات كى تحقيقات کے لیے کرنا ٹاک روانہ کمیا، اور ووسری طرف نتا ہجا ن کوتمام عالات مفصل طورسے سکھے اور درخواست کی کہ دکن کے حاکمون کے نامنیسی فراین صا درمون، کہ وہ کرنا گاس سے علاقہ له عالمرام، ما فلت ناکرین ایکن برمعلوم کرکت جب بهوناسه که و بی شابجهان جوایک مبت ساله قیدی کوسل ان بورند کی تعرف پرروا کرنے پر مصر تھا ، اور ناگ زیب کو لکمتا ہے:۔

دوکس پیش اجر کرنا تک فرستا ون مناسب نبود ، بالیتے ہردو دنیا دارا ان دکن را
ترسانی ویشکش فو بی بیج جبت سر کار گردوں مداروہم براے فردا ندا نما می گرفت ( ایک اور نگر ا

« اذا نجا که دام مذکور ایسسیار قبول عز اسلام استجا بدرگاه سلاطین بناه اورده آهمتر بیشکشش بگراس نمووه ایس منی دا مکر رمبیا دخه معروض واستند بود، وایس دو دنیا دالاس نیزکداکشرو لاست برگائک را باخزائن و و فائن تصریف گشته اند از جله آس غذاهم موفوره بیشکشه شالیسته بیارگاه مستی ارسال نداشته اصلاا ز فکرایس مقدمه فافل بود ند الهذا ایس عقیدت اکین حقیقت را محفور بر فورع منه و اشت کرده از ( ایش )

وضمن مجسيب راي مقدمات بجزياس جميت اسلام وصلاح دولت امرائجام امر منطور نظر نبود الدراسية

مگرٹنا ہجان اس مرتبر جی اپنی صند پر قائم رہا، اور اسکانیٹجہ جو ہوا ، اس پر ہم کرنا کا کسے کے حالات کے سلسلہ میں بحیث کرین گئے ،

موجوده متدن عکومت کی طرح گذشته اسلامی و ورس حکومت کایه فرض رہاہہ، که وه سرندمہ کے بیرود ن کو سرطرح کی غربہی اُزا دسی دے اوراگر کو کی شخص کسی ندمب یا ندہبی بیتواکے متعلق دل اُزارکلیات استعال کرے تو وہ اس مجرم کوعبرت انگیز سزا دسے کر دوسرد کو اس تم کی حرکات سے بازر کے . شاہجمان کے عمد حکومت میں جی بہار کے ایک ہندو قانولگ فی متعمد میں میں کرتا خی کی متنی اس زما ندمے قاعد کے اندے حضور سرور عالم میں اند کے قاعد کے قاعد کے

مطابق اس پرعدالت بین مقدمه چلایا گیا دجرم تابت ہوا ، اور قتل کر دیا گی، اس براس کے کام اور و اور دوسرے بیندو و ن نے دمون ایک بہانا مرجا دیا، بلکد اعفون نے وہاں کے کام کے قاد ان یہ الزام قائم کیا، کراس قیم کی گرتا خی کو کی جرم بہین ہے اس لیے یہ سزاے قتل فلط ہے ، اور جن لوگوں نے یہ حکم دیا ہے ، وہ خو دقتل کے مجرم بہین بہار کی یہ جاعت ایک وفد کی سے ، اور جن لوگوں نے یہ حکم دیا ہے ، وہ خو دقتل کے مجرم بہین بہار کی یہ جاعت ایک وفد کی صور ست بین با وفتا ہی خورت بین روانہ ہوئی ، اور نگ زیب کو مجی اپنے اس او ملامو بہن کی خرص بین روانہ ہوئی ، اور نگ زیب کو مجی اپنے اس او ملامو بہن کی خرص بینی بروح قول کی خرص بین بروح فی اسے بینی بروح قول کی حرمت اور واس کا بھی یہ فرعزی تھا کہ وہ اپنے مجدوب بینی بروح قالم کی حرمت اور واس کی طرح اس کا بھی یہ فرعزی تھا کہ دوہ اپنے مجدوب بینی بروح کی اس خوالی سے بینی کرمت اور واس کی طرف سے خفلت برتی گئی، تو یہ خوالی نا قابل اصلاح ہوجا ہے گی اسی خوالی سے کہ اگر اس کی طرف سے خفلت برتی گئی، تو یہ خوالی نا قابل اصلاح ہوجا ہے گی اسی خوالی سے کہ اگر اس کی طرف سے خفلت برتی گئی، تو یہ خوالی نا قابل اصلاح ہوجا ہے گی اسی خوالی سے اس نے وزیر سے موالی کی دور موالی کی اسی خوالی ہا قابل اصلاح ہوجا سے گی اسی خوالی سے اس نے وزیر سے موالی کی دور میں خوالی ہا گھا کہ اس نے وزیر سے موالی کی دور میں موالی کی دور موالی کی اسی خوالی ہا کہ موالی کیا ہے خوالی ہو موالی کی دور موالی کی اسی خوالی ہا کہ دور کی دور موالی کی اسی خوالی ہو موالی کی دور موالی

به جهبیلانام د نار وار قانون گوست سائر بلدهٔ بهارا د نشقا وت ابدی بجاب برت ت باب سرکارکائنا ب و مفتر موجد دات علیه و علی اله کمل الصلاة و المتسلیات دکلیات ) نامنرا برزبان آور ده بود، و بعد هنی و تنجت این معنی حسب انحکم اقدس ذو الفقاسقات و دیگر متصدیا ن آنجا و را بتینج سیاست که مقت سے عدالست است، بها را لبوارفرستا وه عرص آل دیا درا از نومن و جودنا پاک او باک ساخته بقین که تبغ هیل معلوم آل وستور بلند مکان خوا بد بود،

ب دری و لا فضائل و کمالات دستگاه استادی ملاسوی کورا بطر علیارات استگاه استادی ملاسوی کورا بطر علیارات کورا برای کان دافی خرت بوشنیده نسیت معروصر داشته که حجید از برا درا برای مربی مروو دازر و سے تقصیم کوشیکه دوار اشرار است برشیخ محد معالی میرول

له يه واقعرراجيال كى رسوا ي مالم تصنيف اوراس ك متعلق بالخامول سع بهت كجيمشاب ب،

برا ورزا وهٔ مثنا را لیه وشیخ عبدالمشی مفتی صوبه بدر گاه معدلت بارگاه وا دخواه نتره انده بنا برال مجددٌ ااک رفیع مکال را آگاه ماختم "

ا زّانجا کرسی در اعلانِ مراسم دین بین بفتل المرسلین علیه الصلوات و انسلام بزخیج مسلمین بر قدر مقد ور واحب است، و حایت علیا سے اسلام در تنفیذ اِحکام شرعی برسلاین وا مرالازم بهاست که درین باب بمشیراز بمگران امهمام موده راست استخاشهٔ آن گروه ضلال رامسد دوخوا مهند ساخت، و بمگی قصد برحفظ عرض مشکفلان نواسی و پنیرخوا مهند

گاشت ؛ (آداب نمراه)

يتحى اوركرنيب كى اشاعت اسلام كى كوشش اورماسي منها وات كے روكنے كى سى! ماتحت وسرحدی ریاستوں سے جنگ اس وقت تک ہم نے جو کچھ لکھا رہ صوبہ کے اندرونی ہے انتظامات ، جاگرون کی عام مالت ، باب بیٹے کے اختلافات، اور اور عکرنیب کی مزہبی واق کے متعلق تھا،لیکن ایک ا نہیے صوبہین جو مرطرف اُزا دریاستون سے گھراہوا ہو،ایک معی پرا کا فرض صرف اسینے محدود ملاقہ ہی کی ترقی اصلاح میں مصرد ب رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کا یر بھی فرض ہے، کہ وہ با جگذار ریاستون کے حالات سے واتفیست رکھے، وہ ماتحت رباستو کواس بات پر مجبدر کرسے ، کمروه معاہدون کی شرائط پر سختی سے کاربند مہون ، و ١٥ ن سے باج ۱ ور د دسری مقرره رقمبن دحول کرے ۱۰ وراگر موسیکے اور موقع سلے تو اپنے صوبہ کو وسیع تریا سے اس معوبون کے گورٹرا ملکون کے واکسٹرے اور مائی کشنرقو دوراسے افیرالکی سفرااس قم کی کوششون می کواینی ضرمات کی معراج سیمن مین ۱۱ در پرفریب طیت ( دیپومیسی ) كو المسس وقت برجيرير فرقيت عامل ب، سكن اور تركزيب في موجوده عهد كي كي قيم کی قریب کاری سے کام نہین لیا ، ملکراس نے چوکھے کیا ، وہ معقول وجرہ و اسسباب کی

بنا پر کیا، اور یه وجوه واسباب ما قابل تر دیدا و صحیح مین، ای جمد صوبه داری بین اسے ایک مرتب <u> بھر بچا بور و گولکنڈہ کے غلامت بھی فرعکتی کرنی پڑی، میکن چونکہ وو دوسری جبوٹی ریاستو ت</u> بھی اسے اوا نا بڑا ہے اس سے ان دوبڑی ریاستون کی جنگ کوبیان کرے سے پہلے ہمان دو چیونی ریاستون کے حالات مکھتے ہیں ان دوریاستون سے ہماری مراد دلوگڈھ اور اہور کی ریاشین ہیں ، دیوگڈھ ا جس وقت منل فوٹ جھجا رسے گھے کی لڑائی کے سلسلدمین گونڈون کے ملاقومین واخل ہوئی تھی ، اسی وقت خان دوران نے وروگڑھ کے راجرے گران بہامیش کش صول کرکے آتے اس بات برمبرد كيا تفاه كه وه " درسه سال جار لك دويرة خراج ديا كرك ، اورشا جها ل كي أمال قبول کرنے بنکین اس کاموجوہ مکران کسیسری سنگھ ایک نضول خرجے اور معاملات ریاست سے بیخبر شخص تھا، ادراس نے بینی بے تو ہی سے ریاست کی حالت اتنی خراب کردی تھی او اس کی آمدنی اس قدرگھٹ گئی تھی، کہ وہ اس قابل بھی ندر ہا تھا، کرخراج کی رقم ہی کو ہرسال الوا كرسكے، اسى وجسے اس كے ذمركى سال كاخراج باقى تقا،اب اس كے سيے اس كے سوا لونی جا دی کا ریز تھا، کہ وہ با دشاہ سے یہ درخواست کرے کے حس طرح اس نے جا ندہ سے رام کافراج معات کردیاہے،اس طرح اس کے ذم حور قم باقی ہے، وہ بھی معات کردیاہے، اس خیال سے وہ اور نگ نیکے پاس آیا،اوراس نے اپنی صح صیح حالت شاہراد ہ سے بیان کر دی، اورنگریب نے اس کے بیان کی تصدیق کے لیے ادمی بھیجا، اور جب اس کی صحت کی طرف سے اطمینا ن موگیا، تواس مندوکش شهزادہ نے شاہجمان کو گھا کہ « کیفنیت بهٔ ایاب بین شس منوات گذشته که برومهٔ زمیندار دیوگده مانده ،صورت ال عبد الحبيد عليد دوم صفحه ١٣٠٠

وصول آن ازا فراد حدا گانه بسران مقدس خوا **بدرسب**ید بحیرل زمیندا به مذکور نیدهٔ د ولت غواه برجادهٔ عبود میت تقیم است ، و سرسال مبلغ یک لک روبیداز و حیمتیکش اور ا ىسركارگرد ول د قار دېل بايدساخت و **بو ق**رع م**ېل مال زمېن**دارى اونىيت سابق اولكي اورده ازعمدهٔ ا داست بقاما برنمي توانداً مؤوازعنا بايت با وشام ندمشكش زميندار عامده دركل معاف كته، اونيزاميدوار است، كربقايات سابق با ومعاف تو تَا فَى الْجَلْدُ سَكِيهَا رُكُرويهِ ٥٠ ومريشِيَ شَنْ مقرري مبرسال بخزانه عامره مي رسانيده باشدٌ (بيه) للکن بہند و نواز "شاہجمان نے بجاہے اس کے کدا و زنگزیب کی سفارش قبول کرتا ہے جواب وياكه

"معاف فرموون بقايات يشكيش زميرار ولوكده ازربكذر باواري اومعني زارو، این بهان زمیندار بست که خان دوران مها درمرع مرسر رور فتر صد دمفتا دفیل و سِيلْفِي نقدا زُوگرفته بود ١٠ مروز نيزانچر معرض ارفع رسيده ، زياده از دويست فيل كدورا ميال بِثَا نُسْتَكُرُم نَامِ زِهِ البِيت درتصر فِ اوست ؟

مديو نعنياتيان وكن ساق ندارندا المريدس از انقضاك ايام بارش الرميخواسة باشره فاندزا وإركاه محد ملطان والاسيك ازمعتدان خدمت كذار را ماهمعيت خربی از بند باسے باوٹناہی ومروم خو د برسراو بفرستدانا آل میں نامی را ما فیلان میں ازو بگیرد: و بقایا ہے میش کش رأتھیل ناید" (ملے)

الازاكسة زميب في جوه فيقت عال سنه واقعت تفاءمها مله كواسي حكر مرخم نهين كرويا ، النا سانے ایک مرتبہ میرزیا وہ وضاحت سے تام حالات شاہجان کے یاس لکھا کھیے۔ اوررامبر کے متعلق ان الفاظ میں سفارش کی ،۔

٣ اي ريد كرشا گر دو ترمبيت كرد هٔ مرشدهيقي است، بعدّ دمقِد دراطلاع مركبينيت و لا<sup>ي</sup> ر اطراف دجرانب این ملکت عمل نوره ، مترصد آن باشر ، کداگرینان کارسے وفریت روسه و برسسیاه عطل نداشته سقدیم آل برگار داهگویدر افنی توابر بود کرز میدار خرکور باوجود دسترس دسامان ورا داسينيكش سركار مسلى ازرا وتمره وسركشي ترا داخ رزو، الأنخاكاد ويتعين شدن فوسع مربها ت لوراً مده اين مرمد را ديده يود ومتعمد وصول مجمع أين مقرری گردیده و معرازا س ایس مذوی سیکے از الازمان خو درا مجبت تحقیق فیلان موی الیم فرستا ده واد دران سرزمين مدت مسمام اقامت الوده وبرجميع مراتب واتف كمشر ظا برساخت كدا مينداد مرالورهيني از جهار ده فيل ندارد، و مع بذا خاك مرحوم برسر مديرا وكم ال زمان فقر رسے بسامانش را ه نبافته بوره رفته، قيلان كه اوبسالها سے وراز فراہم آور د بود وازوگرفته واین زمیرار بفایت مسرت والعت کاردها نع روزگار است وازیا ر شدى خوىش بهات ولايت بيرداخة برفيان ميكذ ، ندوبرتقد برسه كه بازخوات بقا یاب شیکش از و تبین فرج گرد آید، بجربری زوگی داری اوا ترسه بال مترشب نخوا بدگشت بنا برا س این مرمد بوصول منبکشش مقردی مرساله نو و چشقنت را باركا وخلافت معروض واشتربو وواكنول كريرانيغ اعلى بدين موحيب صدور كرنته المثأل أل راسها وست خرو وانستر بققناك أل كاربندخوا بدكر ديد،

اگر مرضی طسبیع مبارک جنان است که ولایت او داخل عالک بنورسشود، حکم صریح شرب درد دیا برتا این مربدخانه زاد اعلی رست را که جوان شده، وازر وسک کارطلبی می خوابز تخییس مهاست بیردازد، با جمعیت لاکن دستوری دید، که دبنا بت ایردو قدم روا تبال لایزال بیردست گیردراندک فرصته رما از روزگار او برا درده محال ب زسیداری اوراتخلص سازه، و دران مرزوم اثری ازآن مدبرنگذارد، وگرمقعه دایستا و بای بایر سریرسلیا نی تحصیل با تی منتیکش مقرری دگرفتن با است، و دری صورت از بند بای معتمر با دشاسی برکرمکی شود، با مروم تعینات این صوبه برسردلاست و و فراستد، تا برقدر فیل کرمیش او موجر د با شد، کام و نا کام مگیرد، دمیش کش را رو براه سازد،

قبله و کونه دوجانی این مریدسلامت اگری این ندوی با وج دسبق تقیق اوری و لا نیز مرد م تفقی بیانی این و لا نیز مرد م تفقی فیلان زمیندار فرکورگرات ته دری باب فایت سی بیانی اور دری کور نیکن چرل فیل بیانی میزار نام را در بیا کے نشال بی د دو وی گویند که در سرز میل قالم ایست برکوه ، بدی ایم شهودا و بودن این مقدار فیل نز در اوستبعد منیا ید بیم اگر می مقدار فیل نز در اوستبعد منیا ید بیم اگر می می واشت ، عدة الملک شاه نواز خال ورصینے کرحسب ای والا با تمامی نشکر این موت بر مراو رفته بو دنیون کرفیلال را در عوض بینیک شان و میگرفت ، و درال و قدت ز بر بر از وجرمقر بی براله معاف نمی سف د و بر بر بان بی ورثی بود ، (بیلی کا و فلافت بهای از وجرمقر بی براله معاف نمی سف د و نشش با ه بهت وصول می بیش س در بر بان بی رئی بود ، (بیلی )

مواگر موجب حکم اقدس شخصے کہ اطلاع بر کمنیت فیلان او دارد، و تعربیت جمانتگر بعرض ارفع المررسانیده مین این فسدوی بیا بد، و نشکر ظفر اثر را ابقا مے کرافیال درانجا بوده باشد، ولالت کند بهترخوا بر بود ( بلے )

كرشابهان اورنكزيب كى بات كب مان والانها اس في اورنكزيب كوفكها اكراكرتم

دیوگذه کے خلا ف حلد کرنے سے گریز کرنا جا ہتے ہوتو ہا رے سرکاری افسرون اور فوج کو ہا کام پرمقرد کر دوواس کے الفاظ یابی:-

ن مه اگراک مرمد ولایت دیوگده را توا ندگرفت و نکاه و اشت خانزا و و الا درگاه میسلطا

"پردستگیراامت: اگرچ بینا سیب به خایت الهی و کین اقبال لایزال بالخفرت فلافت بینا بی گرفتن و برکشو دن ال و لایت در کمال آسان است و با نکسی وست بهم می تواند داد الیکن نگا به شمن و بضبط دراً و رون آل خالی از دشواری نیست و و به می کوساست محصول آنجا بهرسال شیلنے کلی صوف بوازم بند ولیست آل سرزمی نموه و متود افرے برشخیراً ن شرافت بند، وایس جااست که ما حال او بیاست دولت قابره بهمت بانترا ای مرز بیرم مصروف ندافته انده و در آل مال او بیاست دولت قابره بهمت بانترا بهین دارش از میش خود مشروع در آل کارمن سب ندیده معروصد اشته بود و کراگرور به بهین دارش از میش خود می نیز نظر باب حکم جا زم زینیت صدور یا بدخاند زاد بارگاه و محلی داکه ستد خدست است بتقدیم باب حکم جا زم زینیت صدور یا بدخاند زاد بارگاه و محلی داکه ستد خدست است بتقدیم باب حکم جا زم د نفیت صدور یا بدخاند زاد بارگاه و محلی داکه سیرا افواج خفر ترین اس می مرکبار د، اکنول بتحقال به داست برا افواج خفر ترین

بارشا ہی رابرمبرا و تعین خوا ہد نو د کہ وجرمشیکش را زیقا یا وحال صورت دادہ فیلا نے کرز اوموجود ماشده وزميندا رِجا ندانشان دهره بافيل حِمّا شنكر كام ونا كام از ديجيزم بعدازال مر مبند ہا ہے درگا ہ اُسمال جاہ کہ جا بجا تعین ایز وقبل زیں براے اصنا را نہا نوشت جا بقدغن رفته فراسم آنيد، بأكين كرحكم شده آنها را روام انظر ف خوابدساحنت قبلهٔ روجها نی سلامت ؛ بادی دا دخان برهند مندهٔ کاراً مرنی جعیت دار است ا ما چوب دریں مرت مخیب حدیث نیرواخته و شاید که ازیں رگز دیجن بنداے بارگاہ خلافت ول منها دِ بمراسی او بحره و نه و و نامازی که باعث بر بمزدگی کا راست ميان آنهايهم برسد، وما وجودا تجسب تدبير نزيميا سنكومنيا يدكه عساكم مضوره از دوراه بال ولايت دراً يند، با برال بخاطر فاصرابي مرمد رسيده كه نصف مبيت ايس صوبه باخان موی ایدونصف در گربا<del>مرزاهان کربسب</del> انتساب مشارالیه با آ<del>ری</del> عظام ہیچ کس ازر فانتِ اوسر ہا زنخواہد ز د ، مقرر گرد د، و ٹامبنیا نِ ، یں فدوی نیز رکزر تهرطام رباديكيك ازمعتدان يامرزاخان رفيق باشنه السري الم ہا دشا ہ کے حکمے سے اور کُڑنرینے با دیل ناخر استہ یہ نہم روانہ کی،اس نہم کے وو مصفے کیے گئے ایک حصته با وی وادخان کے ماتحت تھا ، اور ووسرا مرز اخان کے ، اور با دشاہ کی ہدا سکے « درباب وصول مّائ ميشيكش و گرفتن حميع فيلان زميندار ويوگده بافيل بقباشنكر مرزا فال و يادى دا وفال قدعن الينغ رفية " ( تلم ) به مهم ۲۱ رزی الحجیمشن میرو (۷۷ راکتو برم<sup>شهن</sup>له) کور دانه مونی، مرزاخان دوسر*سے افس*ران کے ساتھ ایلیجور کی طرفت سے اور ہا دی وا دخالن، ووسرے سرکاری افسرون اورا ورنگزیب

کے ایک ہزارسیا ہیون کے ساتھ ناگیور کی جانب سے علیہاً ور ہوے ، شاہمان نے دیو گڑا

مورو ٹی وشمن اوراس فتند کے بانی چا ندہ کے راجہ کو بھی شرکت کا حکم دیدیا تھا، اور وہ بھی شر کیپ ا مهم تھا، دیو گڈہ کاغریب راج بھلااس حلہ کی کیا تاب لاسکتا تھا،اس نے اپنے کو حکی کے دویالو کے بیج میں بہتا دیکھ کو مرزا خان کے پاس آگراس کی تمام شرطون کو قبول کر دیا، اورائے تمام ہائتی تھی اس کے حوالہ کر دیئے، اور نگزیب اس مہم کی شاہجا ن کوان الفاظ مین اطلاع دیتا، 'نیجك دیں مرمدا فواج قاہرہ را از دوطرف بولامیت جانیہ فرستا وہ بود، وزمیندار انخاطو فام حوا دث راازجميع جوانب بخود محيط يافته از درعجز والحاح درأمده بقين نموره كه باتمائي افياك كه درتصرف اوست نزواي مرير بيايد وبقايات منكش سركار مردول مدار راصورت دىد، حيا نير عقريب باتفاق مرزاخان مجفوراي فدوى خوا برآه ال<del>زاية )</del> اورحب اوزنگ زیب کے یاس بہنیا ہے ، تونہ اس کے یاس کثیردولت تھی، اور نہ ورو

ہائنی تے مفتر کل بنیں ہائٹی شکل سے اس کے پاس تھے ،اس موقع پراگرا ورنگزیپ جا ستا، تو کینے ابتدائی بیان کی صحت پر فخر کرسکتا تھا ،لیکن اس نے ایسانہین کیا، بلکہ صرف صل قلم کی اس طرح اطلاعد مدی که

" زمیندارجاتیر بامرزاخال امره ایس فدوی را ویدونست زمجیرفنل نر و ماده کدر تصرف داشت باغورآورده قبم یا دمیکند، کهسواے آل فیل دیگیرنز دِا ومنست وگرظا بر شووه بإكمے نشان وبدفجرم باشد،

وزمیندارچاندا و و وانایک وکیل او که مبرگاه جهال نیا ه رسیده بود، باتفاق میش بادى دا دخان ظامر ساختنه؛ كه آنها را از كيفيت فيل حبّا شكروغيره افيال عبا تبياطلاع سر بری نسست وخلان بعرض مقدس رسیده بینانچه این منی از عرصنداست خان مذکور که در باب باین مرمد یثوده لبرو بعینمه از نظرانورخوا مدگذشت ، مبویداست یا رساله )

اورنگرنیب نے اسی پراکتا نہیں کیا، بلکواں تم کے ناگواروا قعات کو بہشہ کے بیخم کروسینے کے لیے اس نے بیجی ملے کیا، کر راجوائی ریاست کا ایک علاقہ مرکاری سرحد تعافہ کے حوالد کرھے، کر اس کی آمدنی سے ہرسال خواج وصول کر لیا جا یا کرسے اور نگزیب نے اس کی اطلاع بھی نشاہجا آن کو دیدی:۔۔

ویدا و داس نے کس طرح آخر وقت تک اس کو بچانے کی گوش کی ایک تی ایاد داجہ کا کہا نگائے میں اور اور کا کہا نگائے می دیا و اور است کا حال لکور ہے ہیں اس کو بچانے کی گوش کی ایکن اب ہم حب ریاست کا حال لکور ہے ہیں اس کے حالات ہم کو بڑا ئین گے کہ اس نری کے با وجو دا ور نگ زیب ایک لحر کے لیے بھی کسی ریاست کو اس بات کی اجا زست واز ادی نہیں دے سکتا تھا ، ایک لحر کے لیے حق کسی کی جانب کی جانب کی طرت قدم بڑھا ہے ، کر وہ مسرکا ری احکام کی بانبدی سے گریز کر کے غیر وفا وارا نہ کا روائی کی طرت قدم بڑھا ہے ، یہ تو خیرا کی سے جہد ٹی ریاست کا معاملہ تھا ، اور گریب نے گو لکنڈ و کے فلا و جبیبا کہ آئیز ہوائم ، بوگا۔ صرف اسی بنا پر اعلا ای جنگ کی تھا ،

سله ویو گره کے دا قعات کے سرکاری بیان کے لیے دیکھووارث ص ۱۱۱ ورخطوط مے وہ اور اسلام ا

ریاست جوار کا اکاق جوار کی ریاست بمبئی کے قریب ایک مرتفع ساحلی علاقہ میں واقع تھی شابهان كاسركارى موسخ اس كى جغرافى حالت ك دانفاظ مين بيان كريا ب: -«جِوَارِتُها لي سمت أن مرحد مل كلانه وحنو لي ولايت كوكن . . . . . . بركنار دريات شورواقع شده ،وبند ر مجيل نام ازاماظم نبادر است وغر ني نيز معضه و بات متطّفه كوكن وثمرتي ناسك استكفي ا وراگزیب کے خطوط اور وارث کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ بیان کے راج نے بھی باد شاہ کی اطاعت بقول کر بی تھی، اور اگر جیاس سے مادل خان کی طرح کوئی خراج مین لیاجا آ تھا، لیکن دوسرے کچھ فرائفن اس کے ذمہ تھے، گراس نے ٹنا ہی اسکام کی فلا م<sup>ے رو</sup> شر<sup>و</sup>ع کردی جب اورنگز میب کو اس کی اطلاع ملی ، تواس نے با وشاہ کو لکھا کرائیں تو دس رباست کو بے تنبیہ حیوڑو نیا مناسب نہیں ہو، اوراگراجا زے ہو تواس کے خلاف مہم سیم کا اس مع کے لیے اور نگرمیب نے کسی مسلمان کونتخب نہیں کیا، بلکہ استی حض کو ما مزد کمیا، ہے۔ شاہمان ایک مرتبہ کارمبا کر چھانٹ چکا تھا، اور نگ زیب نے جس خط مین برحالات سے اس کے الفاظ بیر ہیں :-« از انجاكه زمينوار جوار ورس و لا قدم ا زجاوهٔ صواب بيرول كشيده مرسكب اعال نکو بهیده می گرد د ، د باکنی میشکینی مجبت سرکارسیلی برومغرنسیت ، درتقدیم حذمات مرویم بادخابی نیزشاون و تعلل روامی دار داننیساین بینی کویته اندانتیال براس عبرت و گرال لازم است، ورا وُكرن كه خارة زا د كا رطلب در گاۋە بىيت، تەنجى نايدكراگر دلايت جواربانعام ا وارث ص مرد اور و ومرے حالات کے لیے دیکھوامیٹیل کر میٹرج وق ۸۸ وع ۸

یا در تنواه اصافهٔ اوا دبینیگاه اعلی عنامیت شود، بیناه نبرادر دبیه برسم منیکشس بخزاهٔ عام و رسانیده و مجعیت خواش بندولست آن سرزمین بواقعی کردهٔ آن ولایت را داخل عالک عروسه خوا بدساخت ، بنا بران این هر میرامید وار است ، که مرجه درین با ب بنا طرمکوت ماظ بر توصواب اندازه بارشا و آن سرفوازی یا بد» ( الله )

ا در نگریب کے اس خطاکا کوئی جواب بنہیں آیا ،اس پراس نے اس صفون کا ایک دوسرا خط ( کہ ) با دشاہ کولکھا،اس پر با دشاہ نے اس کی درخواست منظور کرلی، شاہی موریخ کابیا

"چون ازعوضداشت با دشاه زاد هٔ محدا ورنگ زیب بها در بمباری جاه و جلال رسیده کدسری بیت زمیندار جاریا از جا دهٔ صواب بیرون گذاشته ترکیب اعمال نکوم بده می گرد د. و در تقدیم مندات با دشاهی تهاون می ورزد، ورا و کرن تعهد میاید؛ که اگر جه آلزید که اگر جوا از خرار و اقع بضبط ور بطر آن بیرواز د. . د میرار دامرهمت نمو دند،

جب اورنگزیب کوشاہجمان کی یہ اجازت مل گئی اتواس نے راوکرن کو بجار برجالہ کرنے اور بڑھ کرنے کو دیدیا، راؤکرن کو بجار برجالہ کرتے کا کامکم دیدیا، راؤکرن ۱۱ رذی المجرف لیم (۱۱ راکتو برسف الله ) کو دولت آبا و سے روانہ ہوا، اُورِی گذار اور "عسیالعبور" راستون کوسط کرتے ہوسے اوائل بیجا الاقول سے مطاقہ میں داخل ہوا، سری بہت میں مقابلہ کی تاب نہ تھی، الر نا بیجا سمجھ کرے ار ربیع الاقول سے مطاقہ میں داخل ہوا، سری بہت میں مقابلہ کی تاب نہ تھی، الر نا بیجا سمجھ کرے ار ربیع الاقول سالت نہر دس جنور کی ملاقہ کی وہ خود راؤ کرن کے یاس آیا اور

سیلفے بطری بی بیکیش رسانیده دخراج محال متعلقهٔ دمیزداری خود بذیر فته بسیر خودار بیم نوائز را دگذاشت وادنظم نتی انجامجاطوا پر داخته معاو دن نبود، ولبېراورا بمراه اورده یا مراکرن ۱۳ رمیج اثنانی د ۲ رمنوری کواوزگرنیسے اکمل کی اواس طرح اس میر انی می ناتم کا جی خاتم ہوا،

## گولکنڈہ اور بیجا پورکی جبگ

اور نگزیب کی بہلی نظامت دکن کے سلسلہ میں ہم یہ ویکھ بچکے ہیں، کہ گولکنڈہ اور بیجا کیساتھ فو و شا بجہان نے آگرہ سے وکن آگر کن شرا کھا پرصلے کی تھی، اور کس طرح ان دونون بڑی وکنی ریاستون کے حکم اون کے حکم اور ان کے ساتھ ہہت بھی مراعات کرنے کے بعدا اور بھڑی بہ کو د مان کا صوبہ دار بناگرا وسنے آگرہ کی طرف معاقت کی تھی، میکن گذشتہ دہ سالہ فیر مستقل چکو مست نے صوبہ کی عام حالت کی طرح ان ریاستون کو بھی جا د کہ استقامت سے ہٹا دیا تھا، ان ریاستون نے ایک طرف آئی کے ہندورا مسلک کی علاقہ پر تبعیہ کرنا شروع کر دیا، اور دو سری طرف شاہی احکام کی تعمیل سے گریز کر نے لیگئے ان ریاستون نے ایک طرف آئی مقرر کیا گیا، می گوئی اس کی حالت کی قدر نا اور اسے اور اسے ان ریاستوں کی حالت کس قدر نا اور اسے اور اسے کس طرح ایک ایک تا ہم محرکیا گیا، می گوئی کی طرف آرہا تھا، اس نے با دشاہ کو اس بات کا بھین دلایا تھا کہ

- این ریدعقیدت سرشت بطریقے کرارشا دیا بربا او (عادل فال) و قطب الملک سلوک کنزو (مزله )

اس کے ساتھ ہی اور ترکز نیب کواس بات کا بھی علم تھا، کوان دکنی علم اللہ ان دکنی علم الون نے گذشہ صوبہ دارون کی کچھ برواہ کئے بغیرائی تعلقات براہ راست غلط طور برشاہی دربارسے قائم کر لیے بین اور دربار بین جونکہ داراآوراس کی جاعت برسرع و ج تیں، اسیا اسکواس بات کا بھی ضبح خطرہ تھا کہ وہ جاعت ہر وقت اس کے مرحکم کی نئی المنت کی کوشش کرے گی، اوراس طرح ان دکھنی ریاستون سے اس کے تعلقات مذمرت کشیدہ رباین گئی مبیا کر آخرین جوا، اسے صنت ذلیل و بدنام موجانا پڑے گا،اس سے جب وہ بربان پور سبنیا، اوراس نے ہوا، اسے صنت ذلیل و بدنام موجانا پڑے گا،اس سے جب وہ بربان پور سبنیا، اوراس نے مسان مان درخواست کردی کہ دوہ بھی ان حکم والد کی گئی کے صوبہ دار سب شارادہ اورانگ ذریب سے ہے، اس کے الفاظ یہ بین ،۔۔

« این عقیدت اندنش نیزعنقریب حبفرا بر سیا بوپر وعراللطبیف را . . . . . .

حسب انتکم الارفع تعین منوده و البضے مرصع آلات و پارچ گرات مسحوب آنها خواج فرستاد، لیکن اگرانها بازگشت خودرا بعیوبه دار وکن تفلق شنه ناسند، نتاید برای

مصلحت ملکی دشفینه احکام مطاعهٔ باوشا هی بهتر یا شد ( بن )

نیکن معلوم ہوتا ہے، کہ شاہمان نے اس کی طرف توجہ ندگی ، بلکاس کے مرف اس قیم کی ہدائیوں لکھ کر صبیحبری گئین ، جن کے مطابق ، س کوعمل ہرا ہونا چا ہیئے ، اورا س کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دکنی تکران 'با د شاہ کو جو لکھتے تھے ، یا اس کا جو جوا ب دربارسے آیا تھا، اس کی اور ترکیب کو کو تی اطلاع نہیں ہوتی تھی ، اس براس نے با د شاہ کو ایک مرتبہ بچر لکھا کہ

ا زائنجا كر حكم كيتى مطاع زمنيت وصدور بإ فته كهُ أن مريد إز رعايت قطب لماك وست باز نه داشته اوراا دخو دراصنی دارد» اگرای مرید براحکام مطاعه که در سرباب از پیشیگا و خلافت ر رخمه به این میگر د د ، آگهی یا فته بازخواستِ جواب مینود ه یاشد، اوراازخو درامنی تواندوات ان تام احتیاطون کے با وجرو میں بیجا کورو کو لکنٹرہ کے دکیل علی حالد دارا وجهان آرائی جاہیت کے زور پر براہ راست بہت کیے کام انجام دیتے رہے، اور اگر حیا ور گڑنینے ایک بڑی حد کہ لینے ی کو قائم کرلیا تھا، لیکن بیربھی کیشمکش جاری ہے اور اس کانتیجا ورنگزیب کے لیے سے مادین لُولكنٹرہ کی ایجا لیررکے مقابلہ من او*رنگرنیب کو گولکنٹ*رہ سے اختلات کے زیادہ اساب سیامور گئے' ا وران کا آخری نتیجه وه حادثما بواورنگرنیب نے شاہجا ن کے حکمے گولکنڈہ پر کی، ان مخلف اسباب مين انم ترين بيهين -خراج کی درم ادایگی ا جبیا کہ ہم دوسرے باب مین دیجه حیکے ہیں، شاہر آن نے گولکنڈ وسے بن لط پر صلح کی تقی، ان بین ست صحائب کیارٹنے امتناع اوٹریان کے با دشا ہ کے نام کی جگہ خطبہ مین شاہج کا نام پڑسے جانے کے علاوہ ہ لاکھ ہون، سالانہ خراج دینے کی بھی و فوینقی بہگن قنطسی لملاکت اس کے باوجو دکہ اس کا علاقہ مہبت زیا وہ آباد تھا، اسکا داراسلطنت جرامرات کی منڈی تھی اسکی ت بیش قیمت تیھرون کی کا نون سے بھری موئی تھی اور اس نے کرناٹک کے جواہر ریز علاقه يرقبضه كراميا تفاواس خراج كي اوايكي مين مهيشه تسابل برتارا وراس كالازي نتيجه بيرموا، كراك برسى رقم قطب الملك كے ذمہ واحب الاد إرمكى اور كرسيب في قطب الملك علاقه كي آبادى کے متعلّق جرخط شاہم ان کو لکھاہے، اس کے صروری الفاظ میہ بین:-

واين مرمدان فويها سهاي سرزمين وفوراب واماداني وكيفيت بهواس نشاط افزا وكرنت فرد دعات . . . . . . چروش كند . . . . . . . . و برمز الميز تالاب كلال وحينها سيخش كواروا بهاس روال ومواضع وقريات معوره كراي از مزر عماے آباد . . . . . میکی قطور زمین بے مزروع بنست (میل) اور نگزیب نے برہان پورسینے کے ساتھ ہی قطب الماک کو اپنے نا فلم تقریمونے کی اطلاع ين سفير سرعر اللطيف ك ذراية سيخ فارسي خطك سائف " ازروے مزمد تبلطف طرهٔ مرضع باجیز د تقو را قمشید ، ، ، ، ، با آن قطب سها۔ المارسة مرس كشست والأداب نميرا ١٧) اوزنگ زیب نے تقریبا سال مورک انتظار کیا امکن جب خراج کی بتعایار تم کی ادابگی پ ناخير مُرْم ع مِوني، تواس نے بیر تطب الماک کولکھاکہ « دري ولا ازع الفن . ٠ . ميرم اللطيف بما نع . . . . دريد كرفا براد كارت كال مركز وائرة تيك اخرى تاهال بقايات المنيك أن منتر بفيد . . . . مورد يارا ورسرانجام أل مسابله كنند، ووفات وعده راياس نداشته بدق الدفت روزي كذرائند، وقوع ابن مقدار البتاسية استبعداتو وجهازان تطب سهاس ستوكمت والبريت بمجس است كن . . . . . باين منى رامنى شده . . . . . . معقرات ملاق وعبو درست حينا ل بو وكه و مينكش در كاه جال يناه ازميرا د بخزار كامره رسيره احتياج بأطهار طلب في شد . . . . بقين كدازرا و دوريتي . . . . . باك كارتند طف شده . . . . . . . فرع قرارخوا مندوا د ، كريمرينكش فرسايق بزودى روبرا ه كشتر . . . . بيضور مړنو رېرمد و وصول و چېښکښ هال زميعا د ورنگذشته امها يے درا

نرود" (الفِرْتُمبر١٧٥) اسی کے ماتھ شاہمان کے حکم کے مطابق اس کو اس بات کی بھی اطلاع دیدی کہ " من مبدا زجار مشت نک روپین . . . . . عومن نصف زر بغیل نروما ده ارس اگرچ اس علم کی وتم وکن کے خزا نہ کو ہم لا کھ کا نقصا ن ہوتا تھا، لیکن شاہی حکم مجھ کراس نے اس کی تعمیل کردی اُلین پیرجی شاہجمال کواس کی اطلاع دیّا ہوالکھتا ہے کہ « اگر رستیقت وخل خرج خزائهٔ عامرهٔ اینجاقبل زیس بهسائع جاه و حبلال رسیده بهکن براس ا فاعت برليغ واحب الاتباع ممومي اليه نوشت كرجها راكب روبيه تقدوجها لک رد پیررانسل نروها وه می فرستاده باشد" (ماله ) لسيكن ا ن تهديدي خطوط كاقطب الملك يركه في اثر نهمين موتا مقاءاس ملسامين اور نگسازیب نے اوسس کو جرمتعد دخطوط لکھے ہیں، دہ یہ بٹانے کے لیے کافی میں کہ یہ جَعَكُمُ اكتنا طول كمنيًّا جِا باعقا ، اوروه كس طرح وفع الوقتي براتر آيا نقا ، کرانگئ تبغیر امغل کومت سے دوسری اختلات کی وج بیخی، کرنطب الملک، شے اپنے ویدہ کے خلات سابور کی تقلیدین کرنا گاک کے علاقہ کو چنم کرنا شروع کر دیا تھا، تا آنخہ وہا ن کا راجہ ان دونون رياستون كے ظلم واستبرا دست تنگ اگراتنا مجور سوگيا تفار كراس نے اور كري کے پاس اسٹے معتمر سری نواس کو بھیجکن یہ درفو اسٹ اپٹی کی تھی کہ اگر م قبلهٔ ما جان جهانیان اورا دستگیری منوده وا زغاک مزلت برگرفته ولاست متعلقه اوراد اغلي عالك محروسه فرمايد، وتعكم قدس الملف رت بينيا داران وكن شر صدوريا بدكرعمدويان بيران فووراياس داشته، از صدوري مخاوز نورزنز، وويكر

وست از ماک مورونی اوباز دارند" ( ہلہ )

. روه:--

شابجما ن سے اس سے جواب میں لکھا کر راجہ کا ایک آ دمی عوصہ ہوا میرے پاس مبی آیا تھا ،اورمیرے سامنے بھی اس نے درخواست مبیش کی تھی، اس لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کاس کے بیان بین کہانتک مداقت ہی، اور کرنیب کو جائے کہ

ترقيم نيزير فته كرامت إرسال خوا بديا فت " ( علم )

اس حکم کے سانے کے بعدا در نگ ڈیٹ کے دمومن کو راجہ کی طرف دوا نہ کیا، بین اس کے ماتھ ہی چونکہ اس کا علم ہوجائے گا، کہ راجیہ منا تھ ہی چونکہ اس بات کا علم ہوجائے گا، کہ راجیہ منا کا کو میٹ کا افران کو اس بات کا علم ہوجائے گا، کہ راجیہ منا کو میٹ کی حاریت حال کر رہاہی، تو وہ جلدا زجلد اسکی ساری ریاست پر قبضہ کرنے گی کو منا کے دورچ نکہ جو تنظیم کے اور تیاں کے با دشاہ کے لیے گیا ہے، اس کے خط آنے اس کے با دشاہ کے اور کی داس لیے اور کو رہان سانے در ہوگی داس سے اور کو رہان کی ایک مرتبہ میر کھا کہ سے فرمان صا در ہوئے مین نہ معلوم کمتن دیر ہوگی، اس لیے اور کو زنان کو ایک مرتبہ میر کھا کہ

ما اذا تجاکه دنیا دارا ن دکن از استاع اینکه زمیندا در کرنا تک بوسید انسلاک در زمرهٔ اللی اسلام بدرگاه ملاطیس پناه بنجی گشته مران سیاه خدد در است تناکید کردهٔ کونید بهرچ نامتر در انتراع اندک جاست که تصرف ا دمانده کوشیده سیش از در د دخیم کنیتی مطاع کار ا در ایکر و سازند ، و تا و قتیکه کسے ایس مرید بر و د دحقیقت داعوضد است کند دایس مهنی بسیا مع جاه جلال رسیده مح با رسال فرایین مسطوره ما در ستو د شاید کداند نیشهٔ د نیا دادان بو قوع آمده تدارک اس مجیز تعویق افترا اگر براست ملکت آرایک خرشید منیا اقتصافه با برسیدن فرستاه ه ایس مرید بدان جا دست بنب و خرشید منیا از ملکت او کوتا ه گردو، بصلاح کار نز دیک خوا بد بود ، دیگر بهرمی خاطر

مقدس مریب عین معواب است "زی<u>نه</u>)

لیکن ہی اُن میں گوگنڈ و در بیچا پیر کے حکم انون نے نتا بیجان کو او پر ہی او پراس ہات پر اپنی کر بیات کی کر بیات کا کہ پر قبضہ کر لینے و سے اور وہ اس کے صلاحین نتا ہیجان کو بڑی بڑی بڑی بڑی نیزین بیش کرین گے ، اور اب اسی نتا ہیجان نے جس نے اور نگر زیب کو اس با کا حکم دیا تھا ہ کہ ایک فریق کھی تا ہوں کہ کے لیے کرنا گلک جائے ، اٹھین بدلکر اور نگر زیب پر جا الزام و کھا اکر نم ہے اپنی اور اپنی اس صری خلط بیانی کو بھی پانے کے سیے اس نے اور بی اس صری خلط بیانی کو بھی پانے کے سیے اس نے اور بیجا اور اپنی اس صری خلط بیانی کو بھی پانے کے سیے اس نی اور بیجا کی سازش کرتے ہے کھا کہ وہ اس طرح گولکنڈ وہ اور بیجا لپر دونو سے خوب خوب نڈرین اپنے اور بادشاہ دونون کے لیے وصول کرے ، نتا ہمان کے الفاظ سے خوب خوب نڈرین اپنے اور بادشاہ دونون کے لیے وصول کرے ، نتا ہمان کے الفاظ بیر بین :-

«کس بیش را مبرکرناتک و رستا دن مناسب بنو دئا بیتے مرد و دنیا دارا ن و کن را ترسانیده بیشکشس خ بی بم مجبت سرکار گردوس دارو مم براے خود از انها میگرفته این اور نگرزیہ نے اس کاجو جواب مونا جاسے تفاوی دیا، کہ

آذا کیا کہ داجہ ندکور بوسسیائہ قبول عود اسلام التجا بدرگا و سلاطین پنا ہ اور دہ و تھ تسر بیٹیکٹشس گراں نمودہ این منی را مکر رب الفرائن وہ فائن متصرف گشتہ اند از جائہ اس فنائم حرق نیز کراکٹر ولایت کرنا تک را باخزائن وہ فائن متصرف گشتہ اند از جائہ اس فنائم موفورہ سیکیٹے شامیت بہارگا و علی ارسال نداشتہ ، اصلا از فکر ایس مقدمہ فائل بو دند ، اہذا این عقید دیت اکمیں ، حقیقت را مجنوبی ٹورع صراشت کردہ آئی الحالی پول عکم اقدس زمینیت نفاذ گرفت ، کرنے یکے از ملاز مالن سرکا در اللی مجسسے تحقیق والمؤود زمین الور سلے اس ایک و اقدیت رائز نے مغلول کے عام نظام حکومت کمتعل جوارے فاہری ہودہ کائی میں سے جو نمین ہے ا

كرنانك تعين گروو ١٠ ايس مريزيقين مريدانست كدونيا واران وكن خصوصًا عاول خان كرّا خبرر يوع زميندا رمذكور بأستان فلافت وفرمسها دن دكمل نزداي مرييشند ها زايدنشكر أل كدمبا دا درب وقت كابه او را رونق پدیداً میز مبشر از مبشتر در بریم زرن و برانداش ا وسعی منوده ، قلعه دلپوردا کرعده ترین قلاع و لاست کرنا تک است ، در ته بی چیندروزاز ا دېراً ور د ۱۰ مېمام تام وار د کړفيلان نامي داکه او مراسے مينيکشس درگا و والانگاه د انته از وبكيرو، واورامتاصل مطلق سازه، باعماً دِعنا يات وتفضلات اعلى حصرت كرافزول نز حصلهٔ طاقت ، شامل حالي الثمان عه ازيي گفتگو باجاسے نخوا بد گرفت، وبدور، آنکه فرانيز مطاعه بنام آمها صادر شود ، خِانخيراي فدوي منبل ازي دريب باب اناس نودٌ بود ، كه يكير از نبدم تعبوب كرناتك وستورى بإعرتا مدا نذكرا زمير فخاه خلافت برتز التفات برامدا ذا عاست زمينا أنها افتاده ازخاب بندار بيدار كشة تن بسرائ م بشكش نخ اسنددا وجسب الحكم الارفع محد موكن ملازم سركاراعلى رامبال جانب رضست دا ده ابا وگفته بود اكد در تطي منازل مّاني يكا برورتاننا بداي ين موجب المياوا مناكر دوروة في وستا دان بيكن ناليته بدركا و أسال جاه بيانيد وصدق تهدات مرز بان كرنا كك نيز بويدا شؤوه

ومِنْ بَهْ مِيدِانِي مَقَدَّمَات بَجِزَ إِسْ عَسَيْتِ اسلام وصلاح وولت البراني مَ المَّحَ منظورِ نَفْر نبود اكنول برجهِ راسه عالك بيرا اقتصّا فروده المثّل أل رابر ما رُبمها مح مقدم واشته موى اليه راكه بنو تراز حدودِ متلقه مظب الملك من گذشته، انتظار وصول امر محدِ و دامنت از رفتن نز دِ زمينداد معطور منع منود " ( بينه)

اب اورنگ زیب مجبورتھا، کہ وہ اس عکم کی تعمیل کرے ، اور نتا ہجمان کو بھی اور نگر ہے۔ کی اس تحریر کو باکر بجزاس کے کہ اور نگر نیب کے سامنے بھی اینے مجروانہ لوٹ کا ایک حقیر ترکڑا

لیش کرے، کچھ بن فرایا جنائے میراطلاع دیتے ہوے کہ - قبل نا درب عيب كرعا ول خال ب طلب بررگاه سلاطين بياه فرستا ده بود از تظرانور گذشته سبب مجری اوست و اورنگزیب کورامنی کرنے کے بے یہ لکھا کہ «عاول خان ازان مربد ملاحظ نموه و رامنی است ، که میشکیش تحم بی براسے آل مزیم بفرسترد مشروطياً نكدرا و امدا دِرْميندار كرناتك مسدو دستو د " ( الله على ) اوزنگ زیب اس نتو ت کے معنی خوب سمجھتا تھا امکین و مجبورتھا، بیر محی انتہا کی منبط کے بعداس کے قلمسے یہ الفاظ کل گئے ، « رُسِهِ سُعادِتِ او که توفیقِ ارسال چیزے که لیپندلسبعِ دشوارلیٹ آمدہ ، موجبِ ا زجد فيلان نامي كه الزكر ناتك برست آورده يك فيل خويشيكش نموده باست د كنيايش دارد " (اليُّر) ، ادراس کے ماتھ اس نے لکھاک اس نے با دشاہ کے حکمے مطابق بیالورکے سرکاری عاجب كو لكفدياب، كروه عاول شاه كواس بات سي آگاه كرف. كم «چوں طریق اعاضتِ مرز بان کرنا تاک که با وجو د قبول ہسلام تنهر پیشیائے۔ گرا نموده ، بيوسب حكم ار فع مفتوح كشية دري صورت اگر عدالت مرتبت بيشكش لائق از جرام زندنیسه و فیلان مامی میماری و میماری براطب این فدوی بیار کا و خلا ادسال دارو، و درباب بذل بي مامول مدر كاو جهان نياه عوصنانشت كند. . . . يحمل كم ملتم أو درجًه بذيراني يا بد" (ايعُل)

بیان بریه بات مجی قابل محاطات ، که میلے توا وز گزیہے ان دونون حکم انون کولکھا که و ه کرنانک کے راج کے علاقہ پر دست ورازی سطاقیائین پھر شاہمان کے کیا میک بدل جانے سے اسے اپنے اسکا خطوط کے بالکل خلاف ملصنے پر محبور موزاطرا ، اوراس طرح نہ صرف یہ کہ اور نگ زیب زمیل ورسبے اعتبار عظہ راہ بلکہ وکن کے حکم انوں نے بھی اس بات کو انجبی طرح سمجوریا، که اور نگ زیب کا وجو دایک بے حقیقت سی بیزے اور ترابها ن سے کا لینے والی قوّت وہ ہے جو در بار مین شہزار و البندا تنا ل کے نا م سے موسوم اور تخت طاؤی کے پاس ایک سونے کی جیوٹی سی سیل پاٹی پر طبوہ افروز ہو ٹی ہی اسلنے اگراس کو راضی کرلیا جا سے تو میران کاکوئی کی منبین بھا ڈسکن، ہارا یہ بیا ب سراسر حقیقت بربینی ہے، اور آ<u>گے</u> چل کر ہم اس کے متحد و تبوت پیش کرین گئے ہم ا<u>ور کگڑنی</u> کے وہ دوخط جو اس نے قطاب کو سکھے تھے، نقل کر دیتے ہین، تاکہ اس سے ہم کوا <del>ورنگز میب</del> کی مطلومی و لیے سبی کے ساتھ کما بلاعت وتدبر کامبی اندازه موجا ، کدوه کس خونعبورتی سے ایک بگرای ہوئی بات کوباتا ہے ،اورکس طرح باپ کے اس علانیہ غیر منصفا مذفعل کی تمام ذمہ داری اسپنے او پرلیتا '' سيك خطا كا ضرورى حقته يرب :-«چون سری رنگ راکل کرنا تک بوسیلُرانسلاک ورزمرهٔ سوا وت فرجام ٠٠ پيرائي نفاذيا فية كريكي از نبديات با وشابي ٠٠٠٠٠ براسے تحقیق حال بدا ں صوب رخصت شود ۰۰۰۰۰ بنا برا ۱۰۰۰ ٠٠٠ . محد مومن أرحضور بر نور اولايت كرنا نك دستوري يا فته. ٠٠٠ مقىقاك خېراندىنى و دولتخوابى أن است، كدأل مركز دائرة نيك اخرى ٠٠٠٠

ن به به الذان سركاررا ب ب به به الم المان المحدد وستعلقهٔ سلكت خوش من الله و الله و وستعلقهٔ سلكت خوش من الله و الله و و ال

بقطالمبلک سیامحاب کیار کو اینے بہان نبدکر دیگا،اورخطبہ مین ایران کے با دشاہ کی عکرتا ہما کا نام بڑھا جائے گا، گراب اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کران دوٹون چیزون کوازسرِ نو بجرجارى كرديا تقا، اورايك مرتبه بجرايراني حكومت سلسائم واسلت قائم بوگرا تقا، اس كرات ہی اس نے رہایا بر بھی ظلم وستم کا ورواز ہ کھول دیا تھا، اور نگ زیب کو حب اس کی اطلاع لی تراس فے شاہران کواس کی اطلاع دی سے الفاظ یہن، «ازائخاكر قطب اللك . . . . . . دري چندگاه اد صاعة كه نالا كتي مزنها في و ملک داری است، میش گرفته جرروعدوان را از حد گذراینیده دست نور می و تطا و ل بعرض و بال مردم درا زماخته . . . . . . . . . . . . . . . . وازو فورجيل وناواني تركب سنت وأهمار بدعت راشواريؤ دساخة رففن سب اصحاز و مهذا أن مدكنين نكوبريه ه اطوار باو حجد آنخه ا باعن جدّير وروهُ نعت اين خاندا <sup>م</sup> عظیمانشان وسرا باغرتِ مراحم و امطاحتِ قبلُه جهانیان است . خر درا برفتراک و اکی ایرا بسترم وقت مشکش إسه گران، با وميفرستن و مرسال چندين جها زوكشي برا زاساب حال وقنال بأل حدو وارسال دامشته خوا بإن و ولت مربع الزوال أل خسارت مَال است و دين ) ایوان کی سازش اسیان پریرتا دیا شاید بے محل مرجو گا، کدوکن کی ان دوریاستون کا بیشه سے آبران سے تعلق ریا ہے ، اور مذہی تکانگٹ کی وجب ایران بھی جمیشر منابت ولیسی سے ان رونون کے حالات کامطالع کر تاریا ہے،اس کی وج ہاری راسے مین یا تھی،کداس وقت

سنی ترکون اور شیجه ایرا نبون مین حزاگ کے طویل سیسلسله جاری تھا معل سلاطین خلیف<sup>ور وم</sup> سے

عنی ترند سے، اورا بران کو ہنے ہے جواہ لگار ہاتھا، کہ اگر مناون نے نطیعہ کے حکم وجاہیہ کی بنا پر بندو

گی طرف سے حلہ کرویا، تو ایران جی کے دویا ٹون بن بس جاسے گا اس لیے ایران مذصوب

گرشش کر تا رہتا تھا، کہ یہ دنیا وا والب دکن مناون سے ہیٹے بر سربہ کیار مکروان کو اس طرف مترج ہم

گی فرصت ہی مذہ بن بلکہ اس کی طوف سے یہ کوشش بھی جاری رہتی تھی، کہی صورت سے

ہند وستان کی مخل محکومت کو تباہ کر کے نبکال سے بغراد تک ایک و سیم شید حکومت قائم

مرلی جاسے، اور اس کے لیے جب کبھی اور جبیا اموقع ملا، والی ایران نے وسیم ترکیب اختیا

گی منشأت طا ہر وجید اس کے ثبوت سے بھری پٹری ہے، گو لکنڈہ و بیجا پور کی جنگون کے دیم کی منشأت طا ہر وجید اس کے شوت سے بھری پٹری ہے، کو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کو اپنے آبا واجاد

ہی جب ملک بین برا درا مذجنگ کی وج سے عام اختیال وانتشار پر اہو جاتا ہے، تو وہ ایک خط کے طوت تو بچا پور اور گو لکنڈہ و دولون کو لکھتا ہے ، کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کو اپنے آبا واجاد
کی کھوئی ہوئی غفلت و طاکت مصل کر لین چناخی تطب الملک کے نام کے ایک خط کی اور عبین :-

بهل گده امتاون وتسامل دا قع نخوابدست كشي اور عاول فان کے نام کے خطاکا صروری مصریب ۱-» دری و قت که اور نگ ملطنت دارای مندوستان ما نبرکشتی طوفان رسیده و جا ملكة رئيش از اقطارامطار تعاقب كل نديده است ، فرصت راكه كوبرس كراب بها · · ٠٠٠ . . است ابتتم تمرده ، چا کير آبات كرام آن والا مقام درخصيل كام وتنب عز نیه شهرت نام با فرمان روایا ن وکن . ، ، ، ، ، رفیق جبگ بو دند . ، . ، . . . . فرمت مبت راازوین واحب الاداس ملافی و موارک بکسارسازندا اور د وسری طرف آیران نے پر کوشش شروع کی، کران بھائیو ن کواپس میں اڑا کرمغل لطشت کو کروروتبا وکروے، اور آی خیال سے شا وایران نے ایک طرف تو دا را کوخط لکھا، کہ دا را کے مقا نے اُسے بالکی غلط طورسے حکومت کے جا نزحی سے ظروم کر دیا ہے،اس میلے وہ ہمایون کی طرح ایلان چلا کئے اور یہا ن سے ایرانی فوج میکر ہندوستان کو دوبارہ شنچ کرسے، اوروس طرف مراد کو یہ بقین دلا یا، کہ تم حکومت حال کرنے کی کوشش میں مصروت رہو ہین نے اپنی جم و قندهاری فوج کوتھاری مرو کے لیے ہراہیت کردی ہے ، اور میسری طوت اور نگر نہیب کو وہ با تسلیم کرسکے اور دوسرون کو باغی بٹا کے ان کی *سرکو* بی کامشورہ دیتیا ہے ، بین خلوط متعدد یا رکہ <sup>ہی</sup> صورت مین شایع ہو یکے بین اور سراس شخص حب فاری کی قدیم درسی کن بین بڑھی ہونگی ان كامطاله كي مبوكا بيكن اسيه مهت كم يوك مبوشكي جفون في ال خطوط كوما سيخ كي روشي من وكميما موكا واس كيم في طوالت كي خوف سي ان كونظ الدازكر دياس، البتر رقعات ك ووسرے مصح مین برتام خط و کتابت موجود موگی، له منشأت طا بروحيص ١٦٥ الذاسك عاشير ١٧٧ يروكيو،

ہارا خیال ہے کہاس توشیح کے مبدیہ بات صا مت مجد میں آگئی ہوگی، کہا ورنگ زی "شیدکش"کیون کہا جاتا ہے اور یہ آواز کس سازے بیلا ہوئی ہے ،اں سے ہمصرو مابعد کے شید مورضین نے واقعانت کو ایک خاص زنگ آمیزی کے ساتھ کیون میش کیا ہے ،اورا فرانگو ب یس طرح مجبور موکران د و نول حکومتون کی اندر و نی و بیرو نی، د فلی و خارجی ساز نثون سے تنگ اکران کے ہلک اٹرات سے ہندوستان کو بچانے کے بیے ان کا استیمال کرنا بڑا ہے ، سرحيه انطب الملك اورتنل حكومت مين يه اختلافات موجود ي شقيه، كرايك غيرمتو تع حير في فا لواعلان جبگ بر محور کردیا ، اورو ہ محرسمید میر علبہ وزیر گولکنڈہ کے لڑکے محرا میں اور اس کے تک لو بحثین کی گرفتاری تھی ، میر هر سعید میرحملیه ار دستان د اصفهان ایران ) کا تاجراین تا جرها، وه سنت به بین وق ایرانی نا جرون کی طرح گولکنڈرہ کی شعبی حکومت بین آیا، جوا ہزست سے اس کو خاص رنگا وُ تھا، اس وسیلہ سے در بارتک رسمانی حاس کی ۱۰ وررفتر رفتہ این ایسازگے جایا کرعبراسٹر قطب شاہ نے اسے اپنا وزیر اعظم بنا دیا،اس کے بورجی قطب الملک نے کرناٹک کا علاقہ فتح کرنا جا اندائی كوو بان كاسردار وسيرما لاركلي مبا ديا اوريدايراني تاج كريانك - يج جوام ريز ولاقه من بيخكرزرو زمین کے کامیاب صول میں لگ گیا اس کے ماتھ ہی اس کے افلاق نے اس کی اتحت فوج کوهی اس کا گرویده بنا دیا اس کی تجارتی دولست ۱۳۰۰ کی حالی کرده کا نون کی وسیح مالبت اوراس كى برولفزيزى في است كولكند و كيسياه وسنيدكاي الكب بناويا اوراس سندهامشيه صفحه ١٠٤٤) بهان بريه علوم كرنا وتحسيه، جوري ، كرحب والى ايران كي تام تخزى كوششين به كارتابت بوئين تواس في ملكوا وزنكر نب كواكب عطائين الحاكة يركيرى والمام بهاوه يم

طشري فقره ايران ك حكراك كالدروني مذبات كالشرب

لازی متیم میر سول که حاسد ون نے قطب الملک کے کان مجرنا ننبروع کر دیہے ،اوروہ یہ سمجھنے لگاكداس كا وزير اتنا با افر اوگيا ہے، كداس كے مقابله مين قطب الملك كى معى خودكوكى الهيت نہیں دہی ہے،اس خیال کے اُنے کے ساتھ ہی تطب لملک نے میرحلہ کو دیا سنے اوکی قوت کو کمزوراورا گرحل و آواسگر قبار کرنے کی کوشش شروع کر دی ، اب میرحلبہ کے یا س ، اسکے سوا کو ٹی چاؤ کارنہ تھا، کہ یا وہ کامل اطاعت تبول کرکے اپنے کوتباہ کرنے، یا بھرعلانیہ طحر معْاُوت ملند کرے قطب الملک سے اڑائی مول سے ایکن یہ دونون صورتین اس کے بیے مملک تھین ، بهلی مین تروه کو باعدًا اسنے کو موسکے مندین وات اور ووسری مین وه خوب مانتا تھا کر تطالب کے مقابلہ میں اس کے پاس فرائع نہیں ہیں ،اس لیے اس کے دوریس مدیر د ماغ نے ایک تنسیح صورت بپیدا کی، اوروه په که اگروه شاهِ ایران، بهجانید، اورخ<del>ل حکومت مین سے کسی ایک کی حات</del> عال کرنے ، توشا یونطب الملک اس کو، کوشش کے با وجر دمی نقصان نرمینچا سکے گا، حیانچہ آگ شا و ایران، والی بیا بورا وفل مفیر شعینه گولکنده کواس کے متعلق خطوط لکھے، شا و ایران نے اس کی درخواست منظور کر لی، عا د<del>ل شاہ نے بھی</del> اس کی بیروی کی، نیکن <del>اور آگ زیب</del> خو دسمرنے تھا، دوسرے اس کو دربار کاحال معلوم تھا، اس سے اس نے اس درخواست کی شاہما گ كوال الفاظ مين اطلاح دى كه

. اگر به تبل اذین متوا تر از نومنشد مرکار نب گلکنده و عواکن حاصب انجامه ملوم شده بود، کم قطب الملک از محرسعید سرخیل خود کر بمیر حلیم الملت به متوع گشته تصد گرفتن او دارد، موجی الیر نیزاین معنی داور یا فته به مطالف المیک خو درا از اسیب او محانظت می کند، چانچه ایس مقدمه از نقل نوشته جات به رکاد با که د اخل و اقعه می کردند، مذکوم خفل ملی شده باشد، لیکن چر درین و لا از عرض داشت عبر اللطیعت حاجب گلکنده کر میند از نظر انورخوا به گشت، بوضوری درین و لا از عرض داشت عبر اللطیعت حاجب گلکنده کر مینید از نظر انورخوا به گشت، بوضوری

اخامیده کومیر حلب باقطب الملک میروشده اصلاراضی نمیست ، کرنز داوبیاید و قطب الملک پروه از دوسه کار بر داشته بولس و تنگیر ساختن د برا نداختن وا بهام وا عام دارو، ابدا این مرید بحاجب مز بور فوشت کرچ ل شنیده میشود، کر محرسعید میر حلبه بمواره افهار عقیدت وارا دست نسبت بدرگاه سلاطین بناه میماید، درین وقت دورا با نواع نواز شاست با دشا بی مسمال ساخته ، به بندگی درگاه والاجاه رمنهول گرداند، اگر توفیق این سعا دست بیا بد زسه وقت طالع او شرک ایک درگاه والاجاه رمنهول گرداند، اگر توفیق این سعا دست بیا بد زسه وقت

شابهان کی منظوری کے بعد اور نگ نیب نے اپنے اس آدمی کوج کرنا نگ جارہا تھا اس بات پر مقررکیا، کہ وہ میر طبیس ملکواس کو علی جاریت وا مداد کا بقین لاسے ، ووسری طرف بیجا چرنے اور متیسری طرف خو د قطب کلاک نے اس خیال سے کداگراس کا وزیر مغلون سے مل گیا، تواس کے سب واز فاش ہوجا مین گے، میر حملہ کی تسلی شروع کر دی، اور نگ زیب نے اس کی اطلاع بھی نتا ہجان کوکر دی ۔۔

لیکن میر حلبہ توب سجعتا تھا، کراگروہ دفی مغلون سے جاکر مل گیا، توبیاس کے لیے فید

نه دو کا بلک عین دوره اس طرح اپنی حفاظت کا سامان کرے، دیرده اس کوشش مین لگاموا مقا، کہ حکب موقع سلے، وہ اُزا وانہ طریقہ سے قطب الملک ہی کے بیان رہے، جین بخر جب قطب الملک نے اس کو اطبینان و لا دیا کہ اسس کو کسی قتم کا کو کئی نقصا دیہنچ گا، تو وہ کچھ وٹون کے لیے گولکٹرہ چلا آیا، لیکن دربار کی ساز شون کا حال دیکھ کر اور اپنے کوغیر صفوظ باکر وہ بھر کرنا ٹاک کی طرف روانہ ہوگیا، شاہجہان کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ اپنے خیال کے مطابق یہ مجھاکہ اور نگ : رہنے میرجلہ کو بوری طور سے اطبینان نہنین دلایا، اسی سیے وہ خو کئی مین آنے کے بجائے کرنا ٹاک چلاگیا، اور اسی شہر کے ماتحت اس نے اور نگر نیب کو لکھاکہ

سير طاب الملك مرنا كك رفت ، جول اين طوف نتوانست آمد ، لاعلاج شده بدال طرف نشا فت » ( 11 )

اورنگ بینے اس کے جواب بین لکھا کہ

"صورت این مقدمه آن است، کو قطب الملک پیش از ین بجیزمال بقلیدعاد افا نظر برز بونی مرز بان کرنا تک نوده میرحلبرا با اکثر شکر خودیدان صوب فرشاده کربرخی از والایت کرنا تک لاانتراع کند موی الیه بال سرز مین برسدی مبعض قلاع و محال را باخزائن و فائن و رگیرغائم برست آورد، وچول او دابدان جا قوت و داشقلام پیدا شده، وسران سیاه قطب الملک را که با وتعین بودند بجن سلوک و رها برت ازخو و شتی وسواے ال جمعیت خوبی فرایم آورد، وقطب الملک برگ ای شده او درا طلبیده بود، و بودان آمری اوقعموال و اشت، که اورا نا بینا کندواد، وال وقت بلطا گف انجل خود را از مینگر او خلاصی منوده، باز بجانب کرنا تک رفت و قرار داد، کرد کیگر نزد قط الملک تا به تا آنکه دری و دا، قطب الملک بر افی الفمیرا و قوف یا فته او اطلب نمو و ، برخید دری وای مبالغه کر د ، مو د مند نیقتا د ه موحب افز و نی توجم میر طبکشت و عذر بات موجه بیش اور د با مند کر د ، مو د مند نیقتا د ه موحب افز و نی توجم میر طبکشت و عذر بات و قلاع را با مدن تن و زیدا د ، و دفته رفته برفاز د و ب کاربرا نی د و اکنول بات و قلاع را کر گرفته بو و ، دار د و د کو نی تفل بالک برستور با اوجه اه است ، و با مرز با ب کر نا تک طرح اخلاص انداخته ما د فرار و افع فرکور اخلاص انداخته ما د فرار و افع فرکور مفل علال نشده " ( جه ا )

شاہجمان کی اس برگ نی اور خفتہ سکے باوجود بھی اور نگرنیب سیرحلہ کو رہنی کرنے کی کوشش بین مصروف رہا بسکن وہ تو وقت ٹا نما چا ہتا تھا ،اس بے پہلے اس نے اور نگرنیب کو یہ لکھا، کہ اس نے تعلب للاک سے یہ وعدہ کیا ہے کہ

"بدانقنات مت دوسال بابديدن قطب الملك بيايد، ياترك نوكرى كرده عزيب تين المريقين غايده ( المريق )

لیکن اس کے بیٹے نے سفیرکو نقین و ایا کہ

ر چول میرموی الیه از قطب الملک مطلس فیست وای قوار بنا برمصلیت وقت بمیال اور المرم الموت وقت بمیال اور المرم المرم

اس میا اور بھڑنی سنے اپنی کوشش کو دو سال تک روک دینے کی جگر برا برجاری رکھا اور سے ساتھ ہی شاہمان سے دریا فت ک کا

« دری صورت اگرازی مربد در باب منعب و دیگر مطالب قول نابد و نظر با نگر بری نقدیر البترعا دل خال و نظی الملک سیکے شدہ کر کبین اوخوا ہندیست النامی امداد و کو کمکنے ای فدوی اوراج پایرامیدوار نوازش بادشایی سازد، و بندیاس درگاهٔ معلی را آم کها با وژ اوتعین کند و بهی همینت کدور بنجا است اکتفا ناید با از صفور مقدس نیزالتماس کند، دری وادی بعنوات کرارشاد شودعل خوار نووی (الیناً)

سیکن شاہجان اور گونیب کو برابر لکمتار باکد ایک متبرا ومی مقرد کر کے میر حلیہ کے پائیجیجہ کہ وہ جاکرا سے سے اُئے، گرمیر حلد دفع الوقتی چاہتا تھا ، اور اس نے اور تگزیب کو جو کچے لکھا اس کے متعلق وہ شاہجا کن کو اس طرح اطلاع دیتا ہے ،۔

« در بابِ تعین فرمودن معتد المرابیگاه خلافت با ورون میرموی الید با فران عنایت عنوان وارسال بر این گیتی مطاع لازم الا فعان صحوب او بقطب الملک مشتم طرحه منع میرمز بور و بسرش ازا دراک سوا دست بندگی درگاه جهال بنا ه ، انچ بخاط ملکوت ماظریت انداخته عین صوال بست بیکن چل دری و لاازع خداشت میرموس ملازم سرکارگر دول انداخته عین صوال بست بیکن چل دری و لاازع خداشت میرموس ملازم مرکارگر دول که کداز میش میرح به مراح بست بنوده ، بگلکنه میسیده ، جنال بوضوح انجامیده که میرمش را لیه با وجو دصد ق اعتقا دے کو نسبت باستان سلاطین باسبال وارد ، بواسطه اندام میمن کاریا ب صروری از فرائم اور دن اموال واسته کر به با در وغیره فرستا ده و بنا بر وفات کاریا ب صروری از فرائم اور دن اموال واسته کر به با در وغیره فرستا ده و بنا بر وفات وعده که با ولی نعمت قدیم خود نوره ه ایک ل در جاسی خوشی بسر برده بحداذال بر تقدیر که باک زبال زبان دان دان او بر ملا نیقته و واذاکمیت و نیا وادان بیجانی دوکلکنده بهنون گرود ، تصداستام عینه برخلافت خوام بدخود و امداای مربی با نفعل اتباس اصدا در مناشیروا لاوتین تصداستام مینه برخلافت خوام بدخود و امداای مربی با نفعل اتباس اصدا در مناشیروا لاوتین مربی والدام در کاه و معلی نمی تواند کرده (باید)

مرجد کا نقاق گرجب میزوی اور کرنیب کے پاس وائی آگیا،اوراس نے میر طبر کی اسلی حال کو داختی کردیا، اس وقت اور نگریب کو اس کی ہوشیاری وخفاشی کا حال معلوم ہوا، اوراس نے

## فررًا شاجهان كواس كے متعلق لكھاك

"حقيفت بيرحله نوعيكه محدمومن ندكورتقر ريفود اين امت كه ادمجسب فلا مرحباب وامي نايد كرير النان خوافين ياه پاسال مجاس وياب ندارو، بعداز فراسم أورون امواك كه در بنا درو جام براگنده ساخته روانهٔ استلام عتبهٔ خلانت خوا بدگشت ، نيكن از اوصاع و اطوارش بديا است كراي اداره الهميم فلب نميت ، جول ولايتي أما وشتل برفلاع ونباله ومعا و ن برست أوروه بإصاحب قديم بريم رده وعا ول فان رايز بواسط عدم قبول نوكري ا و۱۱ زیخ د اکزر ده کرده بهست صلحت اظهارِ نبدگی وادا دست بجنا ب خلافت مینماید، و ناتوسک حتى المقدور بلطائف أحيل خوررا ازشتراي ونيا دارا ن مكاه مى تواندداشت ، اصلاترك أن ولايت نخوا بدكرد، ورجرع بجاس نخوابداً وروجهيت اونه بزار سوار بخرار نوكرويهار ېزار ملازمان قطب الملک که از وشده اند، ونسبت ښارييا وه غوا بر بود، وسا مانش از زرو نقد دجوام رنفيية تونيانه وفيلان خوب واسيان عواتى وعونى وسائراساب تجل الملم برتبهٔ كمال است ، خوش فاهرميا نه بالا غيله باسلوك واز فهميدگى ورسائى انجه نوكرا ب عدهٔ ملوک را باید بهرهٔ دا قی اختصاص یا فته وز مینداران کرما تک را بدارا و احسان از خود كرده وبالفلام صبتى سرنشكر عادل خاب كددرولايت كرناتك عاكم وصاحب اختيا است، طرح محبت واخلاص انداختر مبيار موختيار وخبردار سبري برد» ( عليه )

میرجد خطومی اس کے بعد اور نگ زیب نے اپنی کوشش بھی ختم کر دی ، دوروا تعات کا اتطافہ کونے لئے اس کے بعد اور نگ زیب نے اپنی کوشش بھی ختم کر دی ، دوروا تعات کا اتطافہ کرنے لئے الکی اور عادل شاہ دونون کو ایس مالت کو زیا دہ زمانہ ندگذراتھا ، کہ قطب الملک اور عادل شاہ دونون کے مشر خیل کریے کوشش شرک میں جو کہا ، اوران دونون نے مل کریے کوشش شرک کردی ، کہ جس صورت سے بھی ہو ، میں جملہ کے اثر واقت دار کا خاتمہ کر دیا جاسے ، اب میں جملہ کو اپنی

حفاظت کی ایک ہی صورت نظراً تی نقی اور دویہ کوجس صورت سے بھی ہوسکے وہ فل جاہت ہے۔

مازمت حاصل کرنے ، جنانچہ اس نے اور نگر نیب کو اس سے متعلق خطوط لکھنا نٹروع کئے ، اور کئر نیب کو اس سے متعلق خطوط لکھنا نٹروع کئے ، اور کئر نیب کو اس سے متعلق کو حب بیتین مہوگیا، کہ اس مرتبہ تمیر حملہ واقعی سپے کوشاہی ملازمت مین داخل کرنے کی درخواست کی مرخواست کی درخواست کی درخواس

شاہم ان نے اور تکڑیہ کے خط کے جاب مین لکھا کہ میر حلہ اوراس کے لڑ کے عمرایا کوشا ہی ملا ذمت میں فاض کر دیا جائے ہوائی کوشا ہی ملا ذمت میں فاض کر دیا جائے۔ اور تکڑیہ کوش وقت شاہجا ان کی منظوری کی طلا ملی ، اس نے میر حل اور اس کے ساتھ ہی شاہجا کو لکھی کہ جو نکہ میر حمل ہو تا ہوا ہوا ہے۔ کو لکھا کہ جو نکہ میر حمل ہو تا ہوا ہوا ہے ، اس سے حلد از حلید دربارے ایک شخص بھیجا جا ہے۔ جو میر حمل کو اگر ہے جا ہے ،

« درباب میرحلب تظب الملک انج راس خورشید ضیاعا لم الاس اعلی ترت من من

ا تقفها فرمو ده جھن صواب است ،اراً نجا كه دري وقت مير مذكورا زشنيدن بعض اخبار متوجم ومضطرب شده . . . . . . بنا برا ل اگر درا صدار فرامین مطاعم هموب مقد سه از ابيتا دباب بنيكا وخلافت نوع كدمخاط مكوت فاطوالهام أثربير وسكيرصا فيضمير ريوانكر ٔ *تا خیر نار*و د،گنچانش دار د، این مربد محدرد ۱۱ ورا نبوید توجهات و ملطفات یا دشاری متبشر ساخترنشاف شسل مري مرده دولت داقبال با دنوشت " ( مله ) خِانچه ۱ اصفر سر ۱۳۷۰ به رسر ۱۳۵۰ می کوقاضی <u>محرمارت</u> کشمیری و ومختی کی معرفت «فلعت فاخره بالمتورنوازش ضمن عاريت مصب تجزاري بنجزار سواربا وود ومبراري دو نېرارسوارنجدامين بېرش و يرليغ قصا نفا ذ باخلعت ِ خاصر بقطب لملک در باب عدم عانعت او دمتعلقانش ٠٠٠٠٠ . . . . . . . فرسّا وه شدّ عرامین کی گرفتاری اگرابھی قاضی عار<del>ف وکن تک بہن</del>ےابھی نہ تھا، کی**گولکنڈ** ہمین حالات تجیب صورت اختیار کرلی میرحلیکا اراکاجوقطب الملک کے دربارمین اینے باب کی نابت کرتا تقا، اینے ادکان خاندان کے ساتھ گرفتا رکر لیاگیا، گرفتاری کاسب بیتھا، کہاس بین تہذب ا حلاق ۱۰ در سنجید گی کا فقدان تھا، باب کی و ولت اور مغل حایت کے حیال نے اسے مبرتمیز بنا ويا تها الك ون نشرت جوروربارمين آيا وراس قالبن برحبيقطب الملك ببيهاكرتا تفأ نہ صرف سوگیا ، ہلکہتے بھی کر دی ، تطب الماک کے لیے یہ نا قابل ہر داشت تھا ، وہ پہلے ہی سے جلا ہوا موقع کی تلاش مین تھا، اس نے ارصفرست نا را در نومبرث تا) کوفند کرنے کا ا مردیدیا اوراگرمیر گرفتاری کے وقت اس نے تطب الملک کو اور کونت کا وہ خط جوات اس كى مغل ملازمت كے متعلق لكھا تھا، دكھا يا،ليكن اسكامبى كوئى اثر بہنين ہوا، اورنگزيب كو ك دارت من ١٧٩،

حب اس کی خبر ہوئی، تواس نے مغل قار کو قائم رکھنے کے بیاے صروری سمجھاکہ وہ قطب سے محدامین کو حیرا الے اس کی صورت میرتھی ، کہٹا ہجا ن تطب للک کو اس قسم کا ایک فرمان بھیے، اور اگروہ اس فرمان کی اطاعت سے انخار کرے، تومغل حکومت حرکی قومت کے ذریعہ ابنے حکم کو منواسے ، اور نگرنیب نے شاہمان کو اس کے منعل لکھا کہ ووقطب الملك ووم شهرها ل محدامين سيرمير حلبروا٠٠٠٠٠٠ . كُوفتر ورقلو كلكنده مجوس ساخة اذا نجاكه اسماع ابي خرسبب مزيد اضطراب ونويم ميرشا داليه خوا برشدا واز کوته اندنتی قطب الملک دورنسیت، که اسیعید بهبراو برساندواگرای مرمد بزودی بار تدبيراي كارسرفراذي يابدبصلاح اقرب است « ( اله عن عن الم شاہجان نے اس خطاکا یہ حواب دیا، ۱۰۰۰ مرمد نشکرے را کربرسر جاتیہ تعین منو دہ اوستوری دہ اکہ بحوائی قلعہ قدم حار رفتہ درًا نجا توقف عايد وكريم اسب والداخود والابيركلان خود والتبنده الدفرسند ونشاف تقطب الملك نبوبيدكه ميرمحد سعيد وليبرا ورا الطفرت داخل نبدات وركاو جهال ينا نوده (ند ابد کربیش رارواندای جانب ناید والات کرففرانر را بگلکنده رسید والداند) بیان پریم اس عام بیان کی معات و صریح تروید کر و نیا جا ہتے ہیں کدا ورنگ ترب غودكلكنده يرحله كرناجا ستا تقا عالانكه مذكورة بالاخطاس صاف ظابرب، كراوز يخرنيب في شابهمان سے صرف استصواب کیا تھا، اور یہ شاہمان تھا، میں نے اوسے فوج بھے گر اورعدم تعميل حِكم ك وقت حله كرية كاحكم ديا تقام جناني اورنگزيب في شاجمان ك خطاكا پیچواسپ و یا ہ۔ ٠٠٠٠ مبرط دي داد خال نوشته بود ، كم با هما ما ن خونتي مع

ازحِله فرجِ مرْدا فال كه با وخوا مند يوست، سبرحد ولايت گلکنره برود اکنول مطابق زُوْ ا قدس عبل آوده ، نشأ ف شنل براميد وبيم مرست ميك از ملاز ما ن مخدر خود برقطب الملك ارسال خوا بدواشت، وبه ما دى دا دخاب نوشت كه تقبلئه قندهار رسيده درآنجاع نان ياز وستور نوا بر داد ، كه بدال صوب شا بدو گر قطب الملك توفيق اطاعت نيا فتر بموجب حكم اقدس عل شامايد، وتنبيه او طريشو و ، يا عاول فال درصد د إمدا دِ اووراَيد ايس مريد خود نیزعازم آل صدو د خوا برگشت ارابغ ) اس کے ساتھ اور گزنیب نے تطب الملک کور خط لکھا:-الساع ففرت . . . . . . . . . مير محد سعيدرا درسلك بندا عدر كاه ملاطيس يناه ٠٠٠٠ ورا بالبسروا مبائش تجفنور بيرنورا قدس بيا ورو، ودرس ولا ازع المُفن ٠٠٠ . ميرعبواللطيعت بسيات عليه رسيدكوا ل قطب ساس شوكت والهبت با وجود اطلاع برقدى مفدين نشان عالى شان كدبير محداتين . . . . . . صا ورشده بود، وموى اليه آل حرز بانسط وولت را روزس كريقيد دراً رو بايشال نمو ده ۰۰۰ م اورا باستعلقا ل تقلعهٔ گولکنده فرستما ده تضبط اموال آنها پردا اند . . . . . ، اكنول بايد كرنج داً كني برهنمون اين بيام صحيفهُ عزت وكرامت كم فى محقيقت المنطوق يرنيغ معلى است البسر مجد سعيد را باستعلقان او وتمامي اموال أنها ا ازنقود وجوامروا فيال كدوري ايام بضبط أوروه الذ بمصحوب ملازم سركار فامداركه عال ابى نتان تجسته عنوان است بيار گاهِ اقبال بفرستد. . . . . . ، ،

اگرآن مرکز دائرهٔ نیک اختری ۰۰۰۰ در دادی نقص عهد با دی شده ۰ مطابق فرموده عل نفاميد، بموصب حكم كيتى مطاع لازم الاتباع فرزند سِعا وست مندخود يقين كدأل زبدهٔ المحدِرُام . . . . . ورشيهٔ اسباب تِتَمن كامي وبدانجا مي خورستی نخواند نمود» (آواب نمیز ۱۳) گراوزگریب کواس بات کاهبی علم تفا ، کداس کی درخواست کے با وجو د <del>شاہما ن نے</del> وکنی حکم انون کو اس بات کی تاکید منہین کی ہے کہ وہ اور سکر سے بلا واسط تعلق کھیں ہ بلكاس كے برخلات قطب الملك اور عادل ثنا و كے سفيرور بارسين موجود تنے اوروہ وارا وغیره سے مل کراوران کی سازشون مین تر مکیب مہوکر، سرونت اس بات کی کوشش من سنگے رہتے ستے کرحی صورت سے مجی ہو دکن کےصوبہ دارکو ذلیل کیا جاہے کہ اسکی کروری و بے اعتباری ہی مین ان کی کامیا ہی، بزرگی، اور زندگی بنا سقی، اس لئے ا درْنگزیب کوخطره بیدا ہوا (ا درحبیباً که آینده معلوم ہوگا ، که خطره صحیح تھا ) که اگر قطب لملک کے وکس دریا رہنے وہان دارا وغیرہ سے ملکرشا ہجا ان کے حکم کو بدلوا دیا، توکر ثالک کے معالمہ کی طرح اس مین بھی اس کو ذکت و رسوا ئی سے د وجار ہونا پڑسگا اس لیے فرج کونتیفا كاحكم ديني سے ميلے ہي اس نے شاہمان كولكھا:-"برنقريريك كدرا وعرض والماس جم سائرى دنيا داران كدع الف بدرگا و والاجاه بفرساد تهديني كشماس كرامير تواج مدفود مدووكردد، وديجرا رطوني وري مهم وخيل نشود، بتوفيق ايزدى وتوه بيرو مرشدهيقي باسل وجهال ملكت بانج مير حلباز ولايت كرنانك گرفته و کتراز مکب گولکنده تیست با نفائس و نوا درمونور . . . . بحوزه تعرف

. درأمره بستح نايال پوندفوا پرگشت ( 🖐 ) ایک دوسرے خطین اور گزنیب نے اس سے بھی واضح طور پر کھا کہ قطب الملك قبل ازي ماعبد لصمر وكيل خو درا بقبر خلافت فرسًا وه بوساطت اوبيض طتهات مووضدانته بود، و دریق تت که کاربر و ننگ گردیده و زوال طک و دولت فود وابرات العين مى مند وسائل أنجية وازور عزوالحاج درآمده درباب مجات خوش موالفن بوالا درمحاه ارسال خوابد داشت وتعمدات تموده التماس صدور فرما ن عناميت ملكته وسبيع مشتل برجندي قلاع وخزائن ووفائن كرميرح لبقب لواسسى واسبام اززهندارا ب كرناتك ستخلص ساخته خوا بوكر ده ویذیرا كی ملتمهات او درتمثیت این میم عمده وآمدن میر فركور مخل است ۱۱ بن مرمد اميد حين ب دار وكه ما رسيد ن ميسر موى اليه و فلود بعض مراتب و تنوا ومول متسات اوتبوين افقد وعوض والماس ابل غرض درباره اوسموع نشود ال اين طلب سترك كاذاتفا قات حسنه است موافق خواش خاط كمكوت ماظرم شكال اَگاه ول كه مدانش خدا دا د وخر دِصواب اندلشِ از آغانهِ هر كار انجام آل را درمي يا نبد صورت يذيرفته، مضوات الخيرمتوسط وكلات تطب الملك بعرض مقدس برسد تج كراع لخضرت بدىپندنده وسبب مجرائى نيكوخدتني ايس فدوى گرد و بحبول بيوندو الرال ۔ گرشا ہمان نے اس کے تتعلق ایک حرفت بھی نہیں لکھا، اور نداس نے ان سفراد و کلاً کی کوشٹون کور و کئے کی کوشش کی اسکا جونتیجہ ہوا وہ ا<u>در نگزیب کے خطر</u>ہ کو میجھے ٹا بت کرنا ہو، ا شابهان كاحكم بإكراورنگزينے اپنے بيٹے محدسلطان كومرربي الاول سنظا

(۲۷ وسمبر ۱۹۳۵) کو حید را با دکی سرصد کی طرف روانه کیا، اوراس کے ساتھ اس یہ ہایت

ر دی کم ‹‹اگر قطب الملک بسرمبر حلير و شعل في ال الاص نساز در ب توقف مجيد را با و دوا مده مرضب حكم اقدس كام وناكام محبوسان واازقيد براور والم چنانچه وه ۲۰ ربیع الا قال ( ، رحنوری سندنیله ) کوناندر بننج گیا بیکن قطی ل نر تو اور نگرنیب کے خطاکی پر واکی نه شهزاد ہ کے ناند پر پہنچنے کی اطلاع سے متا ٹر مواہ ہا راخیا ہے کہ تعلب کملک کے اس رویہ کی اس کے سواکو ٹی توجیہ نہیں ہوسکتی، کراس کو اس بات کانتین تنا که و ه اورنگزیب کاحکم مانے بغیردارا دغیره کی سفارش ہی سے اپنا کام کال لیگا بگر اور نگزیب اصول کا پائیدا ورا بنے ذخن سے احمیی طرح دانقت تھا اسلیے بلیسٹے دیکھا کہ لیکٹرنٹ تڑ <u>برجلہ کے اوا کے کوعلی مالہ قیدر کھکر ز</u> سرمت ا<u>وز گڑ</u>پ بلکہ خود شاہما <sup>ان کے</sup> صاصب سے مكى خلاف ورزى كرد باب، اوردوسرى طرف بيجا بورس فوجى اتحا دكى كوش بين لگا ہواہے، توایک طرت تواس نے تنزادہ کو آ کے بڑسنے کا حکم دیدیا، اور دوسری طرت با دشا وکویسی اس کی اطلاع دیری که " قطب الملك با وجود اطلاع بركيفيت حكم كيتي مطاع واسماع خررسيان خا نه زا د نبا ندمیرازنخوت ومیدارخود واستفارواعتقادکه مرامداد عا دل فا ل وارد نا عال بسرمیرحبه را از قید بر نیا ور ده وست از و س باز نداست. اس کے بعد اس ربیع الثانی ( ارخوری ) تک بھی اور گڑنیب کو قطب الملک کی کسی له ملطان محدثے می قطب الملک کو اس معنون کا خط لکھا تھا کو اگر و میر حلر سکے لڑے کو رہ ناکر دیگا تو ڈ شاجان كے حكم كے مطابق حدر آبا دير حلد كرديكا.

کاروا کی کی اطلاع نہیں ملتی، اور چو بخے نوحوان شہزا وہ کا تنها گلکنڈہ کے علاقہین **داخل** معنامت سے دور معلوم ہوتا تھا،اس لیے اور گڑنیب خود بھی اس تاریخ کو اور نگ آبا د سے روا مربوا اوراس نے شاہمان کواس کی اطلاع دیدی کہ ۱۰ این فدوی . . . . سیوم شمرهال . . . . از درنگ دَیا دیر اَمد و فرداساک مقام نوده كوي دركوي رواندامقصد شده . . . . تطب الملك با وجوداطلا برمضمون نشان این مرمد کرفنل زین برحب حکم مطاع با وارسال داشته بود، تا حال يسرمير علمدار بالمكردة الرالي ) اورنگ زیب نهایت تیزی سے سفرکررہا تفا، که اسے داسته مین شهرا و محدسلطان کا حظ لما كه:-" بعدا ذرسيدن اوبد ومنزل حيرًا بإو وقلب الملك ببرمير حلراً باستعلقان سما ل الم كرمقيد لودند برأ ورده ، ليبداللطيف ماجب حقيقي والبوالقاسم وسيرعلى فرسا وبإس اس میں اور نگر نہنے اس کو لکھا کہ:-«چول قطب الملك بيرمر حليدار باكرده ١٠ و در نواحي حيدرا با دجاب مناسب سيامياً» المتيار نوده بوحبب علم اقدس ما رسيد ب مير عليه دواب مكان توقف عايد" رايعًا) اور نگزیب نے قطب اللک کو جوخط لکھا تھا، اس مین صرف ان قیدیون کی دہائی بي كاسطالبه نه تقا، للكداس بين يحكم على تقا، كهوه مير حليكا تام صبط شده مال عبى وامي كرديم ليكن تطب الملك في موخ الذكر كي تعميل نهين كي تقي آناهم اور تحريب سجه ريا تفا، كرحب او ایک جکم مان بیا ہے ، تو دوسرے کی تھی تعمیل صرور کرے گا، اس لیے وہ اپنے اس خط کے

جواس نے ۲۲ رربیع الاوّل ۹ رحبوری ) کوبا دشاہ کومزید ہدایات کے سعلق لکھاتھا ہو<del>ا ۔</del> كے أف تك راستہ مى من علمر فاج ابتا تھا، كداسے شہزاد و كے خطرے معلوم ہوا، كد وقطب الملك ميش ازوصول خاززا د منوائ حيدراً بأو بتنويم وبراسان كرديده شب جمار شنت خجر ربع الله نی (۲۲ جنوری) گریخته ور قلیه کلکنده تصن گشت، و فرواے که فاندزا دِاعلى عفرت بخواست كربرتا لاب حين ساغ كداز شهر كيب ونيم كروه است فروداً مده ، نوسع كم ما موراست تا أمدن ميرجله در آنجا بسر برد ، قريب ش شرار سوار و ده دواز ده نبرادیا ده نفنگی و با ندار و نبیره از الاز با ن قطب الملک در مرابریشکرنرو اثراً مده آغاز شوخی وافل رج اُت وجبارت مینانید، وب باکی را از حدیرده و بیش می اند و باستنمال التكارزاري ميردازند (ايغ) اس كانتيجه يه بواكه شېراده كونجى محبورًا اپنى ما نعت مين مبتعيارا علما نايرًا اور ،-بشعلهٔ بان ونبدوق وضرب شمشراً مدار د ما دا زروز گاراً شما بری اً درند دجها ده جمزار مان دبار د دوغیره اسباب آنشبازی برست آورده وآن ب عاقبتان رامنزم گردا ا ديوارسيت شهرانه و عجيد رامقتول ومجرم مى سازند ومبرها مترتمال وحدال استاد یا فتراخوا لا مراولیا ، دولت قرین فیروزی ونصرت محاووت کروهٔ برآلاب مطور منزل ميًا نيد" دايمًا) اس ملیے اورنگزیب فوراحیدراً با دی طرف روانه موگیا، تطب الملك كاعجيب ويرا تطب الملك سفاس وقت ايك عجيب وغريب اور فامفهم عملی اختیار کررکھی تھی، ایک طاف تو اس نے میرحکہ کا مال والیں کر دیاتھا، اور شنرا دہ محرسلطا کے پاس روزا نہ اپنے سفرار میچ کوسلے کی گفتگو اور رحم کی درخواست کر آا، اور دوسری طرنت انگ

فرج حبب موقع یا تی شنراده کی قیام گاه بر حملهٔ اور هرجاتی ، اس دورنگی مین کسی فیصلهٔ یک مینجنا سخت شکل تقا،اس کے ساتھ ہی قطب الملک، عادل شاہ کی فوجی امدا د پر بھروسہ کئے ہو وقت گذار ما تقا، اور تميري طوت چدر آباد كاشر ملاكسي ماكم وفوج كے برشر راينفس كولوث ماركى دعوت وسيدر بانحا، اوراس كواسى حالت مين حيوار دنيا درال مثل ورغار تكرى كا اذك عام دینا تھا، مزید بران اگر شهزاده ابی فورج کوسین ساغ می بررسنے دتیا، تواس کے معنی سیقے كراس كى فوج بروقت بينا ورسى اورقطب الملك كريابي عب وقت اورس طرت چاہتے اس براگ کی بارش کرسکتے تھے اس لیے شنرادہ ، رربیے اٹنانی (ام ورحبوری) کو حیدراً با دمین داخل موکرشا می محل مین تقرا ، اور تمام شهرین جه زیا د ، تر لکڑی کی عار تو ان کا نبا مواتھا باشندون کی جان وہال کی حفاظت کے لیے اپنے سیا ہی مقرر کر دیئے ، اور نگزیب شاہتہ خا كوايك خطمين اس كے تعلق اس طرح لكمقا ہے :-" فرزندسوا دت مند، ، ، ، ، ، ، ، از نالاب سین ساغر کوچ نوده بشر درآمد و در محطت سكنه أن بلده ازنهب وغارت عساكرة ابره مساعي جبلد نطور آوروه ،آب بنال شرك وسيع معود را بواقعى غبط نمود» (آ داب نمسره ۲۷) قطب الملك نے اس عصمین جو كوشنين شهزاده كورام كرنے كى كىين ان كے متعلق خوداور گرب کے الفاظ یہن :-« نطب الملك يشواب خودرا بالميشكشّ بخدمت أن والاتباروت معروصنداسشنته كرحميل لك ردييم شيكشس بدبد، وصبئيه خو درا داخل خدمه حرم سراسے آں بلند اقبال ساختہ ہرسال موازی میش کش مقرری باو بلازمان برساندي دايش

سیکن شنرا ده ۱۱ بنے باب کی عدم موجودگی میں کچھ نہ کرسکتا تھا، اس بے اس نے صان جواب دیدیا کدا وزنگریب کے آنے تک کسی قسم کی کوئی گفتگونہیں کیجا سکتی، آب جواب کو باکر قطب الملک نے ایک طوٹ تو عا دل شاہ کو ایک مرتبہ بھرا مداد کے لیے کلکا، اور دوسری طرف گلکنڈ ہ کے نا قابل تیخ بقلد کو محاصرہ کے لیے تیا رکر نا شروع کر دیا، اور اس طرح اس کی فوج نے بیلے تا لاب حسین ساخ ریا ور بھر گلکنڈ ہ کی نصبیل سے اور اس طرح اس کی فوج نے بیلے تا لاب حسین ساخ ریا ور بھر گلکنڈ ہ کی نصبیل سے گولہ باری کی ابتدا کر کے اور نگریب کو فوجی طاقت استعال کرنے کا موقع دیا، اور نگریب کو فوجی طاقت استعال کرنے کا موقع دیا، اور نگریب کو فوجی طاقت استعال کرنے کا موقع دیا، اور نگریب کر می ابتدا کی دہ تھوڑ کی دہ تھوڑ کی در یا در اس می کرے اس مالت میں ب

وده دوازده ښاريما ده درېرا بر*ېسکرفروزي ا*مده، با نداختن بان و نفنگ ۱ تش يري وفلونشيال نيزاز بالاسيحصار فراوال توب وبإن سردا دنديه گولکنٹرہ کامحاصرہ اورنگزیب کومجبورٌا اپنی ہ ارروز ہ سفر کی تجان سے چورفوج کے ساتھ مقا بلہ کرنا ٹرا<sup>ہ</sup> اور دکنی فوج حسب *علوم کھیے دیر لڑکر، کچھ گ*ل کی طرف، اور کچیے قلہ کے ا مذر کھا گ گئی، اس کامیاب حنگ کے بعدا ور گزیب اپنے خیمہ میں دائیں آیا، اور دی ہی ون اس نے محاصرہ شروع کر دیا، محاصرہ صرف میں جانب سے کیا گیا تھا، کیو رکھ تواس کے یاس اتن فوج تھی، کروہ اُسے قلعہ کے جیارون طرن میں السکتا تھا. شاہی امراراس وقت اپنی جاعثون کے ساتھ پہنچے ستھے، اوٹر قلعہ شکن تو ہین اور محاصرہ کے دوسرے سامان ہی اس کے پاس تھے، پیربھی ان شکلات کی موجو د گی میں تھی اس کاس جنگ کا کامیاب طریقہ سے تی کرنا،اس کے تدبراس کے حن اتظام، اوراس کی فوجی قابلیت کی بین دلیل ہے،اس کے ساتھ میں چنرین اس الزام کامی حوا ب بین کدا ورنگ زیب کا مقصہ قطب الملک کو قتل اور اس کے علاقہ کو منتح رنا منتھا،اگر میراس کا ادادہ ہوتا تو وہ اتبدا ہی سے اس کا نبد دلست کرے حیات، <del>دوستر</del> مرکبہ ما ورنگزیب کا شورہ مرتقا ،بلکہ خودشا، بھٹا کا حکم تھا، کہ اگر فطب الملک تنمیل حکم نہ کرے ، تو اس <u>کے</u> ہا تھ فور کی کا روانی کیچاہے اور رہی وجہ تھی کہ ہر دسمبر ہی کے خط کے ساتھ اس نے نشات خان وغیرہ کوتھی حکم دیدیا تھا، کہ وہ فوڑا اپنے فوجی دستون کے ساتھ دکن پہنچ جا مئین' گرشا بهان کی میرخواس نرموتی، تو وه نه تو د وسرے صوبون کے صوبہ وارون کواں لى شركت كاحكم دييًا، اور ندا ورسرًا وربكرني بي كوفري كارروائي كى اجا رت لمتى،

ببرحال محاصره شروع كرد ياكيا، اوريه محاصره ١٦ربيح الثاني سعه ارجادى الثاني

ك وارت صفر ام ا منه الفيا")

(هر فروري نا ۳۰ مايح ) تقريبًا د و همينه ريا ۱۰ سء صرمين ايك طوت توقطب لملك ا مراز اپنے دا ما و وغیرہ کوشمزا و <del>محرسلطا آن کے</del> پاس انہا رعزِ ا درسفارش کے لیے بھیٹا رہا، اور دو طرت اس کی فرصین حب موقع یا تین اومغلوان کی فرج بر ملدکر تی رتین اس کے ساتھ قطب الملک نے دریا رمین دارا وغیرہ کوبیش قمیت تخالفت دے کروان کی وساطت سے پرکوشش شروع کردی، که شاجهان اس کے تصورمها ٹ کرہے جانچہ شاہمان نے ایک خطے اور نگزیب کی معرفت تطب لملک گومتمل مر دره بروری وکرم گستری بمیجا. یه خطا ور گزر لو ۹ رجا دی الا ول (۲۷ مرفروری ) کو ملا بهکن اس و ثنت تک ا<u>وزگر نی</u>ب نے محاصرہ مین ا يك برى حد تك كامياني حاسل كريي هي ١٠س سيد اس في بهتر محيا كروب كك ابني شرائط کومنوا سے اس خط کو قطب الملک کے پاس نر بھیجے جیائے اس نے اس خط کو ر وک بیاادارس کا رُوا نی کی اطلاع با د شاہ کو دیدی، شاہیمان بنے بھی اور نگزیب کی اس دورا لوسیندکیا، در باری مورخ کا بیان ہے -ر با دشاه زادهٔ عالی تبار فرمانے را کقِطب الملک صا درشده بود ایش خود تکاه داشته ع منداشت نمودند که دیول بالفعل رسیدن فوان قطب الملک باعث خیرگی اومی گرود "ما يكسوت رن معامله در فرسستا ون آل توقعت الوده ، بن إزائ م كار فرستا ده فرابرشد" يرليغ قنائن وصدوريا نت كانشورمقدس بس ازمقرر منود ل ميش كش والفتن صبية اوما فطعة كرسابق فرستا ده شد بفرسنده صلح کی گفتگو اس آنامین قطب الملک نے اومیون کو اور نگزیب کے یاس تا لف لیک روا نہ کیا ہیکن ہیں نے قبول کرنے سے انخار کر دیا ،اس کے بعد کوشش یہ شروع کیگئی ہ مله مارت معن ۱۸۳۰

محرسلطان کے ذریعہ سفارش کرائی جائے اس سے قطب الملک نے میر فصیح ومیرا حرکوشہزادا کے باس روان کیا ، اور درخواست کی، کہ کم از کم اس کی معمر وضیعت مان کو آنے اور اور گئر: سے ملاقات کرنے کی اجازت دیجاہے، ہم حال اور گڑیب نے بیر در جواست قبول کرلی اور شهراده نے تعلب اللک كولكها كواكر ميتهارے تصوراس قابل نبین بي ، كه تمارى كوئى درخواست تبول کیجاہے ، پیر مجھی میری کوشنون سے اور نگر سیستاں بات پر رامنی ہو گیا كروه اس صنيعت ومعمرخاتون سے ملآ فاست كرسے ،حينا كير " ميراحد . . . . . والولفنل معوري شب مكيتنبرست و دوم (٥ رمارج )حسالك يش فته ( دالده محرمة تلب الملك) را بدائرة شايسته خان أوروند خان شاراليه بإخرام تىقىنمودە در درْدېگر ، ٠٠٠ - بوساطتِ خان مشارالىرسلطان را دىيە . . . . ٠٠ وجوب سلطان اتباس منوده كدا وخوابش وارد كرخود آمده مدعات ومطالب رامون دارد، نبا براك اورائحفورطلب رند تقلب الملک كى ما ك حب ا در نكريب كى حدمت بين بارياب بونى، تواس نے "بذريد عزوا أكسار ووسيله مرامت وضراعت التاس عفوجرائم وخطا بإس قطب الملك و تعين كمتيت بنتيكش با دشاسي وقبول از د دارج صبيئه اوسلطال نمود" اس پراور گزنب نے «ملتمس اورایڈیرنتہ فرمود مذکر میک کر در روسیراز حوام زنمینہ ونقد وافیا ل حزآں والی سا اوراس طرح وقتی صلح حال کرے قطب الملک کی ان والیں ہوئی، گراس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غورہ کا گرجہ اور گڑیہ نے اپنے اُ دمیون کو حکم وے ویا تھا، کہ وہ کسی تعمیٰ کا اداوس دارت معنى سو ١٨ - نذكرين اوروه المينان سے اپنے موجون مين بليھے تھے كدكئي باران كوقط الملك كى فوج کے حلون سے دوجار ہونا بڑا، لیکن اور گزئینے مافعت کے سواکو کی جارہا نہ کار روائی منین کی، حالانکداس وقت نکب اس کے پاس قلعۂ اوسہ کی بڑی توہین اور دوسرے صوبون کی فرجین امدا و کے لیے پہنچ حکی تھین اور ہم رجادی اٹنانی رو ہر ماہیے ) کو میر حکیہ بھی اپنے تو بخانہ ا در فوجی دستہ کے ساتھ ہاریا ہے ہوگیا تھا، ان حلون کے مقابلہ میں ا در نگڑ سے قطب لملک کیسا تفصه کی حگه نهربانی می کا افهار کرتار با جنا نخیراس نے صرت اس وجہ سے کرقطب الملک ئى والده ما حده نے برائے تخیف منتکیش الماس منو دند بیکیا کہ " ازجله بنج لك بهون كدا واسع آل بوعده سدسا لهمقر رشدهٔ يك لك بون حسب لاتماً اً ل عنیفه مکرمه دمک لک بون باستدماے دوس محترمهٔ خو دمعات فرمو دیم (ادامیم ۱۲) شاہمان کا حکم این شرائط مطیمی جورہے تھے، اورسلسانہ مراسلت جاری ہی تھا کہا وزیکڑ یب کوایکہ دن <del>شابهمان</del> كاميك خطاملا. كدوه محاصره كوختم ، ا ور <del>تعطب الملك كاب</del>ورا ملك اس كو داس ر کے فور ًا اپنے صوبہ کولوٹ جاہے ،اس خطاکا ٹنا ن نزول بیہ سے کہ اس عرصہ میں فیطالیا کے سفیر عبدالصد سنے دارا اوراس کی جاعت کو اینا موافق بنا کرشاہیمان کو بیقین لا دیا، کہ طلب نے ہرتشروا منظور کر لی ہے ، البتہ اور ناگ زیب اس کو تنگ اور اس سے عزید رقم دصول کرنے کے لیے وہان موجودہ ورحلہ کے وقت سے اس نے اس وقت تک لا تقدا وجوا مرات ا در دومسری نتمیتی میزین تحفے کے طور پر قبول کر لی بین، اوران کی با دشاہ کو اطلاع بھی نہیں دی ہے بس بھر کیا تھا، شاہجمان نے بلاتھتیق فوڑا ہی مذکور ہ بالاحکم نا فذہی نہین کر دیا ملکہ اس کے ساتھ نامہ برون کو بھی ہدایت کردی گئی کدوہ اس کے مفتون کی تشہر کرین ایکا ملہ چانچہ غریب میراسوا تنرو لدمیر نصل انڈرخاری اس اطبینان کے نزر موا ،

نتجريه برموا، كرامي اور يركزنيب، شاجمان كے حكم كے مطابق شمزاده سلطان كى رسم كاح كواوامي ر كرسكاتها، كرمه رجادى ان في دوسر ايح ) كوتام فرج كو دفقة روانكى كاحكم دينايرا اوريه كاح اس روانگی کے د دن بعد ۱۹ رجادی التانی (۲۰ ماریج) کو معولی طورسے انجام بالی، اسی واقعہ کی وجہ سے اور کونیب کی عزت وخود داری کوجوصدم بہنیا، و واس مزمیر رحق اور شکش کے مقابلہ میں جواسی سلسلہ میں باب جیلٹے میں سپدا ہوئی، باککل عمولی معلوم ہوتی ہی اس شکش کے مالات سے بترحایتا ہے، کہ نتاہما ن اور نگزیب کوک طرح ہے اعتبار مجمتاً کم اوکس طرح اس کے خلات ہر شکایت کوسے تسلیم کرے اس کے خلاف ولسیل سے ولسیا کاروا ارف برتیار موجاتا تقامهم شاہجان کی ان غیر مدری وغیر مصفانه کا ایروائیون میں سیعین كوا جالاً بنا وينا چاست مين تاكيم علوم موجائك كرجنگ برا دران كي ياخ و شاجهان ك اطرح راستهصا مث كزريا مقاء باب بیٹے کا اخلات ا شاہمان نے اور گزیہے جس وقت گولکنڈہ کے خلات نوجی کالوائی رنے کو کہا تھا،اس وتت اس سے یہ بھی وعدہ کیاتھا،کداس جنگ میں جو" جواہروا نیال " ملین گے، وہ سرکاری ملکیت ہون گے، اور چونقدوصول ہوگا، وہ اورگزیب کاحق ہو گا، پنا ك اورنگزىپ اورقطب المك سى جو آخرى ملى جو اين بوائى جو اين الى دوايك كروره ما لا كو آوان دسط اللين اور الكرا يهيل ٢٥ لا كها وربحروس لا كه گل ميداور ميور الا كه شاجهان ف معان كريي، اس طرح است تقريباً عد لا كه سي دنيا يراه دو چیزیتی که را مگیر کاعلاقه بطور صانت معلون کے حوالد کو یا تیسری حرسلطا محد کی قطب للک کی دوسری از کی سے شادی ا ورچوھی جزیومیا کرمعض موضین کا بیان ہو، یہ تمی کرجو نگرقطب الملاکئے کوئی اولا د فرمینہمین ہو اسلئے ایک موت کے بعد سلطان جمی قطب الملک كا جانشين بوريد ايك خفيد معابده تفاديكن ميرج لدك وربيه شا بجان كومي تنايداس كاعلم بوكيا تها ،

وزیر نیب سنے ہی وعدہ پر بھر دسہ کرکے و وسرون سے روپیہ قرض لیکر خباک کے اخراعات بردا کیے ، مین حب لڑائی ختم ہوگئی ، تو شاہمان نے اس خیال کے زیرا تڑکہ اور نگزیب نے لامعلوم میش قیمیت تحالفت قطب الملک سے میے بین اوران کی اطلاع تک نہین کی ہے، لکھا کہ " نقد وحنس جو کچه ملاہے،سب کاسب سرکاری خزا ندمین داخل کر دیاجا سئے" اوراس کانتجہ یہ ہوا کہ اور نگزیب تقرباً ۲۰ لاکھ کامفروض ہوگیا ،خیانچہاں کے متعلق اور نگزیب ایک خطومین میر حلیکو جومعظم خان در پرشا ہجان موحیکا ہے الکما ہے:-نهون درآغاز این بهم فراین مقدسه بعدور بیوسته که از حید مشیک مقطب الملک جوابرد افيال تعلق بسركار با د فتابى وارد و نقد مرج برست أبد سبركار عالى تتقلق بست اورب سرانيام ضرورياست دميم وساما ب سياه دسيلغ دركار بود و بنا بران تحيه براحكام والانوده ودر صين رجوع خدمت الغاس مساعده مناسب ندانسته مبلغ معتدبه ازخانه زاد إعلى مش بطريق دست گردا ل گرفته صرف تهيئه سفرو انجام مردم خودسافتيم ومطبح تطراك بود كه أ جداني باعائدگيرو،عوض دا ده خوا برشد دي و لا كرتما ي مبلغ منيكش برمركارها لى تعلق يا نقه برحية ما حال بهرجمت وصل شده بود، داخل خزانهٔ عامرهٔ دولت آبا وگردیده . فکراداس قض وطلب سیاه وغیره که قريب ببت دك روبيه است بغايت وشوارهني يدا نزد كيت ش ابرطلب مردم شده دازین رَبُنِدْرٌ نفرته بجال آنها ماه ما فته " (اَ داب نمبر ۱۰) میکن نتاجهان فے اتنا ہی نہین کیا ، بلکہ اور نگزی نے اس سلسلہ مین حرضرات انجام دی تھین ان کے صلی بن اس کو بی خط طاکر تمارے باس تحف کے طور مرج و کھے ہے اس كوتم فررًا دربارمين بهيدو،اس كحجاب مين اور كرنب في ان عام حيرون كرحواس اور

اس کے بیٹے کو ملی تقین با دنناہ کے پاس بھیجدین ، اس کے ساتھ اس نے اس کے ستان کی جو مفصل خطر خان کو لکھا ہے ، وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے ، کہ اور گڑیہ پراخفا مخالف کا جو الزام نگایا گیا تھا کس قدر فلا تھا، شاہجا ان کا طریقہ کارکس قدر اشتمال الگیز تھا ، اور اس کے باوج داس نے کنے ضبط ، اور نگ زیب کو اس سے کس قدر روحانی صدر مہنی ، اور اس کے باوج داس نے کنے ضبط ، کشتے مبراور کتنی اطاعت گڈاری سے کام لیا ،

له اور کونیب کا ایک فی خط جرمیر حلی سے مام ہے ، اس معاملہ پر مزید روشنی ڈا تن ہے ، اس کا ضروری خلاصہ یہ ہے:۔ "كيفيت وكميت أني ازجوابرواسي وفيل قطب الملك بسركارعالي فرستاوه ولفرز فدسها وتمند كالمكأر ما داده وازجله یک کرور دیا نزده لک روبیدیشیکش با دشاهی محرب نشده برا <sup>سع</sup>ده و داخوا با ور گاه مِعلَى بوشيده منيت تامي أن اشيام غصر بو د در حيد زنجيرفيل وخيد سراسي ويار أ مرمع ألات كابنتال وعدة الملك فان جال نيزائر اديده اند بيول وإل ميال جيز كَتْفَكُّى اسْتَدِيْتَدُودُ إلى إس طره أورده والده تطب الملك حِيَاحُ بْرَطْرِاتْيان أمه مال ساب واشت وقعيت يا قوت فرسادهٔ او كار بنزار روبيني رسيد، كمرر واپ دا ده بوديم واي نظراً تكرقميت دين اشيا ومبلغ منيكش با وشابى محدوب نيست با تناس خان مشارالسيد كرفتيم دازا نجاكاس جزياشا يسترآ ل نبود كركمينية أل راداغل وخذاشت توال كردمووض نشتيم خلافخواستداگراخف غرمن می بو دح<sub>ج</sub>امبد با می نو دیم ،ای ل نیز اگر مرحنی طبع اقدس با شداک لا<sup>ل</sup> كه كارگران خال سياه ازوى تراست ند با يا توت ند كور از نظر انور مي توال گزرانید برگاه جو مرحان و نقرروان در راه مرمدی و بندگی درمیان باشدخذن برهٔ چندچ خوا بدبود كردرين دانته شور، در أداب عشك

بن فرائيم والرائيم وحرب مرت و و التحصيل نوشنو دئ الخضرت و فق متهنيات خوش الته المسترامي المرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والرائيم والمرائي واليم بي عنايق والمحض عنايت وارثا والمحاشة رامنى فسيتراي و ولمت والمي برائي واليم بي بيائي والمحض عنايت وارثا والمحاشة رامنى بنو ديم كم شمه الذانج وري وقت براگذشته از ول بزبان آوريم چرتيج حن خدمت وابت بساعدت بخت وطالع است و مردوان و بند با وافط بران بنو و فيميت اليكن چوب مساعدت بخت وطالع است و مردوان و بند با وافور گرفت كه المخطرت اذي كم يعت و مروض عنل و بند و فرندس المرائي و المناز و مروض عنل المي مقت المرائيل و و فرندس المرائية و فرندس المردول است، بنا بران لازم نمود مقدس نگرويد و الميش بيارت مي فرايد، و توج تحقيق آن مبذول است، بنا بران لازم نمود مرسل برايشان في يعت بوريم ناور بيان مان و في مكان كه واقت حال اند، و چرس برايشان في يعت نبوريم ناور بيان ماندس و مناز مي مناسب بوعن اقدس رمانذ،

مستور فا در کرچ ل قطب الملک بال جمر تشده و کاکید کرد. باب جوام با وی نمودیم از شنیدن خرتوطات در با برگرد و نمواد که در نشکراشهار یا فته بود ، واطلاع برمضای فراین مطاعه که از روی عناب با و عرة الملک فانجهان بصدوری پیست ، خیر ، شده جوام مطاعه که از روی عناب با و عرة الملک فانجهان بصدوری پیست ، خیر ، شده جوام خوب طام رنساخت ، واصلا چیزے کر تابیتا کی میتیش داشته باشد نفر ساده ، قرار دا و بودیم که برخیدا و توفیق این عنی نیا فتر از شرمندگی خود وانفعال دیگیت باک ندار و با بکه جان و مال دانتی و فدات دا و در ضاحه بیر و مرشد حقیقی میدانیم بعدا زرسیدن بر و لت آم و میتیش را با کینے لائی که در نظر با بناید، وسب او نی و تحدین گردد سرانخام دا و دسوات و بر و بر میتیش با دشاجی و جربا دا و در ما الملک به در میتیش با دشاجی و جربا دا و در میا میشود و مرجه از جار جوام که در می مدت بد فعا و در جوام خود و مرجه از جار جوام که در می مدت بد فعا

او وعادل خال براسه ما فرستا وه اند قابل بوده باشد برال افزوده بازیاره الصد فیل تبوزک نام بررگاه آسمان جاه ارسال خواهیم و اشت بینانی کمررا ما نی الفمیرخود با ایشال وعمدة اللک خان جال بهان اورده در با انتهاع فیلال بودیم بیکن از انجا کر مقصفاے انجے گفته اند،

ما درج خياليم وفلكسه مبيه خيا ل

بشِ ازْ لهورِ مكنونِ خاطر لمك ناطروقبل مراجعت ازموب كككنده مناشيروالامشملبراح كا كم مطلقاً برمراد ما أشا بنود واصداراً بخائيان كناب كاران مناسب مى موره متواتر مها در شدن گرفت، و قدغن بر قدغن فرموده اندکرج ابر ومرص الاست و افيال شکش تنطب الملك داباطلا آلات ونقره آلات مبني ازبرسات بمباب خلافت بفرستيم وباتی خود دا بخزانهٔ عامره بسیاریم و درین با ب مبالنه بحدے رسید که کوییا ما نامی منبکیش ىلازغود دانستە بدرگاەنخوابىم فرىئا د ياچېرىك ازال ميا س غائب خوابدىنىد، وخېرىك وتعرضات اعلى حضرت وعزل واقعه نونس وغض كدير ورفته ازنوشتجات بركار بإس وربا رمعلی بعادل خان و قطب الملک رسیره با عث شانت گرویده شورش آفزا خاطر شده لود؛ چنانچه آمیا بحاجاب ۱ اظهار این معنی می مود ندوی بزا فرصت آب نیاتیم كه بني مهاد تصد خود راكه درسرانجام منهيكش دانتيم بوض مقدس برسائيم الصورت يا آن چەرسىد، نبابران ازر دىسە اضطرار مطابق فرمود ەلىمل أورد ە برم وروم نبكيش بادشائى گرفته بودىم ارسال منودىم، وانخ تېمت ما أور ده بودند، و درال بېتراز يك ل واذبك انگفتريا فوت كدايشان وخان جان بجرات آنها دا ديره اند، چزي نميت، وجوب شانستگی تحقی باآن منبود، والماس نوسع کران دستورالوزرار دیده انداخال سنیا

داشته وزن وقیمت ِیا قرت رایم می دا نندو فرشادنِ آل را درجینین وقت که اعمّا دیر فو د فعل ما ندارند؛ **ونرز د هرغاص و عام جرم وخيانت** ما أتشكا لأشره ، موجب مزيد تعرض و طیش تصور کرده ا درا س باب کوتا ہی منودیم اکنوں کہ مگی توجۂ والامصروت بخفیل ماست. أن الماس داكه خال از وي تراشيد ند بني كاره با الكشريا قرت وجيع جراسر شاد كە درىيا قې خېرسا ق مەست آمدە بو د، باجوامرے كە براسے فرز ندستا دىمندمد فعات فر وصند وقهاس كربعوض اشرت رسيده بهان است بأ كام صحرب ملاز مان سركار مبررگا ارسال وتُستيم كدار نظرا فورگذشته سرتقد بميسك كم مقبول منفتذا بخير نبام ما بو ده علاعبرا تصمع عنايت فرماينيد كرمقطب الملك برساند تفصيل فيلان واسيال فرساوه نيز برحب ا ذا د مدا گانه با بی نتان مرسل گشت . خدانخاسته اگر براخفا که ننگ و عاد کمترین علام ایں درگاہ است بمطلوب می بود، چرا ببد ہاے یا دشاہی می منود کم دجوا سرے کہ خا جمال جرا أزاقيت ي كروجول اي چندسنگريزه كداعتبارومقدارآن معلوم است و كررا دالى دا ده بودىم دمبالخ ئىبيارگرفتەنتدە از چلەمك كرور دىيانزدە لىك تەپتىم بشِيكش مقررے محسوب بنود ۽ حقيقت ِ آل را داخلِ عرصندا شت تنموده بوديم نيها داشتن ج گنجایش دارد واگر مارا با وجود شدیت مرمدی و بندگی مامعتد فرانگرفته نظرے تصدق واخلاص وادا دب امی فرمودند؛ و دربرا برای قسم خدست که محض کرم اللی و ا قبال با دشامی تبقدیم رسیده سبب مجست اولیاس دولت قامره گردیده افتیار سرانجام میشکنے کہ باہتمام دیگوے گرفتہ نشدہ بود، باوانگذاشتند" بیش کنے لائق ازنظے برافری گذشت و ہویدا باشد کدا و فی مریدا ل حنین شکیما غايال مى تؤانزگرفت ، وگذرانيدومني علومي ارا دت دا طاعتِ مرشرولي نعر عيبيت

چرتوال کرد کرسٹی من و دل بالل بور" (آداب نمر ۱۰۰۰)

ان خطوط کو بڑھنے کے بجد کون انصاف بیٹ مہرکا، جوا ورنگونی کی خلامیت پرانها رائیں
اوراس کے ساتھ ہدر دی نہ کر کا میکن اگریہ خرابی بیپن پراکرخم ہوجاتی، تو بھی کوئی ہرج نہ تھا،
میسا کہ ہو ناچا ہیے تھا، اس کا انرخو دا ورنگونی کی ذات سے گذر کرواس کے انتظام مملکت پر
بڑسنے لگا بیچا بیرا ورگولکنڈ آسکے کا رانوان اور دوسرے بوگون نے جب و کھا، کا ورنگونی کا نہ
تو دربار مین کوئی اثر ہے، اور نہ اس کی کسی بات ہی کی شنوائی ہوتی ہے، تو اُمفون نے بھی اس کے
احکام کی تمیل بین عفلت برتز انٹر قرع کردی، اور گزنی بیکے سیے یہ انتہائی آذ مایش کا وقت تھا، وہ
ابین اس صالت کو اس طرح لکھتا ہے۔

ایسی حالت مین اگرشا به آن کاکوئی دور ارا کابوتا، توشایداس سے یہ ذلت در سائی برداشت نا بوسکتی، گریدا در نگزیب کاکلیج بھا، کواس نے ایک مطبع و فرنا نبردار ارائے اور ایک اطاعت گذار ساوتند بھائی کی طرح باب ا در بھائی کی برقتم کی چاہوان کو دیکھا ان کے مفالم ان ان کی ساز شون کا شکار بوا بمیکن بھر بھی اس نے کوئی خالفت کاروائی نہیں کی ا اپنے فرض فافل نہیں رہا، اور نداس نے کوئی سخت خطابی لکھا جب وہ بست گھ اِجا تا ہے، تواپنے ایک دوست و غیزار کو صرف میں قدر لکھتا ہے، کہ

" شایدشب ماهم سحرے دامشته با شد" اورنگزیب کونیتین تھا، کرحب میرحمله دربار مین بہنے جائے گا، اور دکن کے مال واقعات كوب كم دكاست بيان كردك كا، قواس كايوتشن ايك برى صرتك صاف بوجائيكا، اورا کیب مرتبہ وہ پیرمنظورنِظر ہوجائے گا،کرمیرحلہ کی آزادی، اوراس کے درجہ وزارت مکب بینچانے مین سے زیا دہ جستحص کا ہاتھ کارگریتا، وہ اورنگزیب کا تھا،میرحلہ نے بھی اپنے د اغراض کی کامل حفاظت کے بعد جمانتک ہوسکا اور نگزنیب کی صفائی بیش کی ہے، اور ا وج سے حبب اس کے وزیر مونے کے بعد در وم معند له رند مر مود الله ) كوعا ول خال انتقال ہوگیا، تو شاہمان کواس ونت مک اورنگزیب کی طرف سے آنا اطمینا ن ہوگیا تھا! اراس سنے بیجا بورسے علاقہ پر حملہ کرنے کے لیے جو حکم دیا تھا، اس بین اس کوسیہ سالار با دیا، اور ا وزگزیب اینے اس جدید ومن کی انجام دہی مین مصروف ہی تھا، کہ دارا کی سازشوں کے و فقة رُونا ہونے نے اور تکریب کو برا درا نہ جاک کی تیاری کی طرف مجبور کر دیا، جُكْبِ بِي إِيد الله المواخر معلى المالية والرئيس المالية على من خود شابهان في عادل خان بست الیصے تُسالُط یوصلے کر لی تھی ہمیکن بھر بھی گذشتہ ہیں سال بین ان کے تعلقات سلسط تھے سے خوشگوار نہین رہے ،اور ایک مرتبر حبکہ عادل خات نے اپنے وزیر اعظم کومغلون کی طرح «خانخانان كاخطاب ديديا تفا، اور دوسرى مرتبج كمراس في رسم ورواج كے خلاف إحميان كى الاائى ميدان مين كرائى تھى ، تو شابھان في ان جيزون كوشا بى اختيارات كے استعال كا جرم سلرد در مرمادل خان سے بازبرس کی تھی، اور مادل فان سمانی نائک لیتا، تواس جا عال خال کی اس اطاعت سے اس کوج فائدے ہوے ، وہ بھی کم اہم نمین بین ایک طرف

توشاجهان في ال كوشان كى جكر شاة كاخطاب دائر أس اليفي معمون اورج مشمول مین مهبت ملبند کر دیا. اور دوسری طرف خل حلون سے مامون رہ کراس نے وکن مین کجرع<sup>ب</sup> سے میکر خلیج مبرکال تک اپنی حکومت قائم کرلی، اوراس طرح دکن کی سلطنتون بین وہ سستے زیادہ وسیع انحدود دیا اُرحکوان ہوگیا، گراس کے ساتھ اس یات سے بھی انکارنسین کیا جا کراس کواس بات کابھی برا پراصاس تھا ، کرمغل حکومت اُس ہے جن احکام کی تعبیل کرانا چا ہے، یاجی اطاعت کی طالب بی وہ اس کی خودداری اوراس کے خلائب شان ہے، اورای وچرسے جیب کوئی فرمان عل دربارسے اس کے پاس آنادا دراصولاً است فرمان باڑی تک اس كاستقبال كرنا بوتا، تووه بس صورت سيمي بوداين ال ولانيه كم مرتبكي سي بيخة كي توك لرنا کمیمی وه فاصدون کوگران بهار قم دے کروس رسم سے تیاہ عال کرنا و اور بھی بیار تجانیا . چائے جب اور سکر بہا ، وکن کامور وار مقربون اورات عادل والن کا مال اوراس کی عال صلوم ہوئی، تواس نے شاہم ان کواس کی اطلاع دی داور شاہمان نے اور گزیب کے اس بیان کی تصدیق کے لیے عاول خان کے اس بن قاصدون کی موفت فران جیجا،ال به تاكيدكردى، كه وه عادل خان كواس كى منيوانى مرهموركرين، اس مصلة بن حجروا قوات ينتي التي ان كوا وزير نيك ان الفاظمين شاجمان كولكماب، « عاد ل فا ل كردري جندگاه بياري را بها خرساخته از دوسه كوتدا فرشي برام استقبال مناشير مطاعد في برداخت بأنكر دري باب از شيكاه فلانت على فما درشده من مار والتراسيمردم درتقديم وطالعب مبوويت واطاعمت مهاولان ي وروده دريرامرك بَيْرَاراده منوده بود، كرمْش گزشته از دريانت ايي سها دت محروم شود و فرسّا د بإسهاراً

له مفعنل حالات كي ليه ومكيد لسائين التالطين ص ١٨- ١١ ١١

معلى دا برخلاف فافون قديم برستور يحيد كردري آيام بنيل از ينمار فد لو دند بنيانيالا خود دو دو دو دو دو دان الازم الازم خود دو دو دو دو دو دو دان الازم الازم الازم الازم الازم الازم الازم الازم فو دو دو دو دو داند دو دو برسيلة خود المربين و رنجد توارداده و بخواست كرنجر و بربراهم استقبال نيرداند و دو برسيلة تعليج الخرج و تعليم جون الملي خرار و مدان المن من المناف و عرف محل فرمود بو دندا كرنام مرد با الفاق حاجب اين حريد او دا بالعيال عطايك بهني و خلاف معل في درو دو دو دندا كرنام فلافت مربالا برباز خرب برخيد وست و بازه الديني از قوت في بست دريم ابرا الاسلام على المردود و المناف من المردود و كرده دى است دريم ابرا الاسلام المردود و المردود و كرده دى است دريم ابرا الاس نتا بهيوروا منده و باست دريم ابرا في سرفرادى المردود و داري المردوع في بادا في سرفرادى المردود و داري المردوع في بادا في سرفرادى المردوث و منافر المردود و المردوع في بادا في سرفرادى المردوث و المردود و داري المردوع في بادا في سرفرادي المردود و المردود و المردوم في المردود و المردود و

موريرک والو دلالب آياده الخير کاشره بود، توقيغ نکوده برانع مغد به کرماول خال بشرط عدم تخليست باش هم افرس والبرخ اشا فرستاده بود نگر فتندا دو پيرک کددر و تست رضت باشا ي داد بجست باس حکم افرس والبرخ اد نده اگرد بگران نيزک مني از پر بدان جارفته بود باس خاله زادی د بندگی در کاه آسمال جاه واشت توفي امانت و ديانت ی يا فشد: او دا ايد قد رست و کدام يا دا که اير شم ساو کم ناش ايست که جد امثال و فيست تو آست خود او در نفته ي و کا کعن عقيرست و ښرگی که شروي د و د گار نامودان آغان است.

ال كعلاده م كويه ما قابل ترويعني تساكي إور كمناجا من كمنطول كى الركار

ہی سسے سیمکت علی رہی ہے، کرس حورت سے بھی ہورا ردکن کا تھی ایجات کرایا ہا نظام شاہی حکومت کا صنرا وربیجالور وگولگنگرہ کے خلات فوج کشی کے مسلسل واقعات ہمار<sup>ے</sup> مِنْ نَظر ہیں، عُود ان وکنی ریاستون کو بھی اسکاعلر تھا؛ اور و ہنعلون کی موجو دگی میں ابک ط تُومغنل حكومت سے اطاعت و فرمان بر داری كا اخرار كرتے ہے ، اور دوسرى طرف آيس مین ایک دوسرے کی امداد کی سازشون بین ملکے رہنے تھے، اور ہاراخیال ہے، کران کے خاته کی بڑی وجه اُن کی یه دورنگی چال تقی بکیوبج حبب کمبی منل حکومت کوان کی اس تسم کی خنیم سازش کا پتیمیلتا ، تو وه اس کوایی منفعت وصلحت کی بنا پر دمین کجیل طوالنے کی کوشش کرتے ، مگراس وقت بم كوي تكه مرف ا درنگ زيسي عمد نظامت سے تعلق ب اس ليے بم بدال یرُاسی سلسلہ کے واقعات کا تذکرہ کرین گے جواس کی صوبہ داری سے متعلّق مین ، ا درنگزیب حبب صوبه کا گورز موا، تواس کو بیجا بورسی متعلق جو سلی طلاع ملی، وه فرشگوا نرحتی المکراسی و تنت متابیمان اور بیا پورے تعلقات بہت کشیدہ متھ بیمانی و بیا ہما نے ان ناخ فنگوارہ الماست کی اطلاع سننے صوبہ وادکو دی ، تواس نے جواب ہیں لکھا کہ:۔ « نقلِ وا تعدُّ بي لور كرحسب الحكم الا رفع سيدعلى فرساً ده بود، رسيد برمضون أل اطلاع حال گشت، عجب كه أل حق ناشناس قدرعنا يات و الطفات ب اندازه اللخضرت را كه زياده برعوهملهٔ اولبْطور رئىسىيەه نداندوكفران ممت نايدان الشارالتر تعالى عنقرىپ بېزا أل خوابد بافت ( الله ) ببرحال جب ا ورنگزیب ابر بان بوریشیا اوراس نے عاول شاہ کو اپنے عوبر دار ہم كى اطلاع دى، تواس فى رسما معض چىزىن اورنگر سى ياس تحفيه بعيدين اورنگرني بى اس کے بعدایا ایک مفیر مقرر کرے بیابیدر واند کیا اوراس کے ساتھ بھی کھے حزین عاول تنا

کو میجین اس کے ساتھ اس نے شاہیماً ن کو بھی اپنی اس کاروائی کی اطلاع دی :-« عادل خان طره وزه گرم صع دفيل باتلايه ارسال اشته قبل از ب برگز چيز باین زبونی باین مرمدِ نفرشا ده بهمه مال بنا برا متنال حکم مقدس انجیز فرسا ده بود <sup>برنگا</sup> بلا ٠٠١٧ عقيدت اندمش نيزغقرب حبفراً بربجالور ٠٠٠ بعين غوده بعض مرسع آلات وياريز گيرات . . . . . خوامد فرستاده " ( علي ) اگرچ یہ تعلقات قائم ہوگئے نتھے المکن اور تکونیب کو ان دونون ریاستون سے عدم وفاداری کی برابر شکایت رہی، حیالخ حب شاہمان نے اورنگزیب سے مہترین توب اندا النكر تواس في شاجى وكن مين حقف توب انداز سق ان مين س بهترين كوروان كرديا. لیکن س کیسا تربیمی لکھدیا کہ ر وربيا وروكلكند و توب اندازان فوب نشان مي دمند ووربيا داران وكن آنجا با د جود لان عقیدت د مندگی و شمول عمّا یات و تعقدات ب اغرازهٔ با د شالم ند که زيا داز حوصائةً مناشده وميتود ، درير بيها ت طغرمهات كرنجيريت نوبت جهارم بوقة خوابداً مرافِي كونه ضدمت تبقديم نرسانيده ، الرّحكم اقدس دري باب با مناصا دركرد د سادت فودوانسه المنال فوامند نمود (بله) اس خطست یمی صاف بیتر حلیا ہے، کداور نگونیب ایک کام می شاہمان کے عکم کے بغیر نبین کرتا تھا، پیراس پران دکنی حکومتون کے فعلات سازش کا الزام کہا ننگ میچے موسال ہے، تطب الماسي سازش بيجا بورت اختلات كى وجرير بمي تقى ،كدوه شاجمان كے بات ين ر وا ذکر نے بین مبت تساہل کر تا تھا، اور کئی کئی سال گذر جائے ہیں اور ہم کو بیجا لیور کی ط

سے کوئی نذر می دربار شاہی مین گذرتی نظر نہیں ہ تی اس کے علادہ کر تا گل کے سلسلہ میں ا نے جورویہ اختیار کردکھا تھا، وہ بہت کچر تعلقات کی کٹیدگی میں معاوی ہوا، اوراگر ہوائی ا ابتدا میں ایک "بے عیب فیل" بھی کر شاہما ک کو رامنی کر لیا تھا، لیکن بھر بھی مغل حکومت ا سے مطلس نہ تھی، ان سے بڑھکر جس ہیز رف تعلقات کو بہت زیادہ کشیدہ کر دیا تھا، وہ عاد شاہ کا وہ معاندا نہ رویہ تھا، جواس نے قطب الملک سے جنگ کے وقت مغل حکومت کے خلاف اختیار کر لیا تھا، جنا نجہ اور نگر تیب نے اپنے متعدد خطوط میں بچا اور کی اس دو کی شکارت کی ہے، ایک خط میں وہ لکھتا ہے :۔

" چون دری و لا از نوشته ما جب بیجار تو رم و بداگر دیده که ها دل خال با وجدا طلا برحکم لازم الا تباع از خبث طینت قصیدان دار و که درمقام ا برا دقطب الملک درآمده ، جن را بکو کمب او نفرسته بنال این مربد نشان برکاجب بیجا تورند کورارسال د است تا او را از و خامت عاقبت نا فرمان برداری تخولیت نموده از آن اندلشیم با ز دار و ۱ اگرموی الیر . . . . . . ترک این ا داده نکندانش دا دثرتوالی . . . د وسرست خطه مین لکمتا سبه که

" عامل خا ل مسيا وخودرا الزاط ان طلب نوده دريئ جمع اسباب ادبار ولين است و بخريك من اسباب ادبار ولين است و بخريك الخوام خوام المست و بخريك الخوام المناك خوام المستادة و المائية )

اورنگ زیب نے عاول شاہ کوجو خط لکھا تھا،اس کا ظاہری نتیجہ اتنا صرور ہوا، کہ ا نے اورنگ زیب سے اپنی بریت کا اظہار کیا،لیکن در پر دہ وہ اپنی سا زش مین لگار ہے ہو اورحب اورنگرنیب کواس کی اس دورنگی چال کا حال حلوم مواتواس نے شاہجا ن کوعبی اس کی اطلاع و بدمی که «عاول خان اگرچیمبب ظاهرخیال وامی ناید کراورا با ارا د واعانت ِقطب الملک کا نيست اليكن نيهال ورمقام تهير اسباب كمك درامده مردم خو درابسر صدباتعين ساخته ويت را ازجا طلبيذ دراسحكام برج وبارهٔ فلوسيا بيد وما نُرْفلحُهُ متعَلَقهُ خود وسرانجام تونيا مرجدا الخيرزبان اوى كذروه ولش دازان خرك غيست يزره چنانچہ عادل نتاہ نے مبیں ہڑار فوج مفنل خان کی موفت حیدراً ہا وکی مرد کے لیے حیکے سے روانہ بھی کردی ، « عا دل خال ناعا مّیت اندیش. . . . . ، افضل نام بهتیا ره را . · با یا نزده سبت بزارسوار کمک قطب للک فرستاده و دا د با برا یا سرست کردین حيرًا با درسيده " ( الما ) یه اطلاع پاکرا ورنگ زمیب خودحیدرآبا د کی طرف روانه موا ۱۰ ورشایداسی خطره کوممو کرے عاد ل نتا ہ نے اپنی فوج مذابت خاموشی کے ساتھ دایس بلالی، اور نگزیب نے مجی یہ

یہ اطلاع پاکرا ورنگ زیب خود حیدرآبا دکی طرف روانہ ہوا، اور شایداسی خطرہ کو محمد کرے عاد ل شاہ نے اپنی فوج منایت خاموشی کے ساتھ واپس بلالی، اور نگزیب نے بھی یہ دیکھ کرکہ اس نے کوئی تفارین منین ہی یا یہ اس سے اس وقت کوئی تفارین منین کیا اس کے ماتھ ایک اور چالی چالی ہا ، اس نے اپنے ملازم ساہوجی بھوسلہ کے گرعا دل شاہ اس کے ساتھ ایک اور چاکہ وہ مغلو ن کے سرحدی مقامات پر تلم کرکے ان کی لائر می تو ہو گردیا کہ وہ مغلو ن کے سرحدی مقامات پر تلم کرکے ان کی لائر می اور نگزیب نے اس کی اطلاع بھی شاہجا آن کو دیدی کہ تو ہو گوئی ہے اس کی اطلاع بھی شاہجا آن کو دیدی کہ شیواجی پیرسا ہو بھوسلہ کہ درمحال ہتھ کہ در مروز جزیر آست می باشد دراں صد دد شورش انداختہ ( میلا)

سن کرنگ پرعلہ اورسری طرف اس نے شیواجی کے باب ساہو بھوسلہ کو اس بابات پراگاوہ کر دیا، کرمیں طرح قطب الملک نے کرنا گاک کے اس علاقہ میں جومیر حلیہ کو ملاتھا ، میں گئی اوراس قضد کر دیا تھا، وہ اس علاقہ بین علاقہ بین عقا، کو کو گئی اوراس نے اور نگریب کو بھی اس بات کی اطلاع مل گئی اوراس اپنے افسر کو حواس علاقہ بین تھا، کلھا کہ وہ کر ہا گئی جا کر میر حلیہ کے ملازم محد ہائتم کو مدو ہے ، چائج اپنے افسر کر خال کے اور نگریب اس یہ افسر کرنا گئے گیا، اوراس نے ساہو کو شکست دی اس مستح کی اطلاع اور نگریب اس طرح ویتا ہے کہ

"بسامع عليه رسيدكر ساموت بع عاقبت فتنه مرشت اذبند بإس با وثنا بى وجبيت عده نوانين زمال . . . . . بشكست خرره و آوارهٔ وشت بزميت گرديده ، وجربرش قدم ادار كه نوانين زمال . . . . . . . فرش بنيان شده ، قدم ادار د از بي كشيد «ادار به نواني ن شده ، قدم ادار د از بي كشيد «ادار به نواني»

نے قلدی تعیر اس کے علاوہ عادل تن آ فی منل سرحد برنیا قلد نبوا ناشروع کر دیا تھا، اور اس سے اور نگریب کو اپنے سرحدی علاقہ کے متعلق خطرات بیدا ہوگئے تھے، اس نے شاہجات کوا کی اطلاع دی اور اس کے حکم کے موجب اس قلد کو مندم کرا دیا، اندام کے متعلق اور نگریب نے جو خط لکھا ہے اس کا ضروری حصہ یہ ہے:۔

کے تاہجاں سے ملے ہوجائے کے بعد ساہو ماد ل ثنا ہ کے ہماں ملازم ہوگیا تھا، دوراسی اے رزو د زمال کیساتھ کر ذاک ۔

فق کرنے پر مقرد کیا تھا، کر نا گاگی علاقہ فقے کرنے کے بعد اسکوای علاقہ بن ٹی جا گر تھا کہ کہ کی پرانی جا گر شیوا ہی تھا ہیں ہوجا و میں میں ہوجا دور جا اور جا در سال کا تین رکز آزاد کیا گیا تو اس جو کر زائل ہی برخوا تین اس لیے اب وہ بچا بوری گونا گاک کا تنما مالک تھا اور اس طرح با بالیسیٹے دونون میک مذولہ کا انتمال ہو جا تھا ، اس لیے اب وہ بچا بوری گونا گاک کا تنما مالک تھا اور اس طرح باب الیسیٹے دونون الگ الگ الگ الگ الگ کے بعد کر نافل ہی بین رہا ،

دمفصل حالات کے لیے دیکھو وق ف باب موجی ہوا دوانہ جنگ کے بعد کر نافل ہی بین رہا ،

روں دیں ولابسات بقبال رسد كر كما شها العدالت نصفت مرتبت كر متكفل الله ولايت كوكن اند وسرصح مرقلعه جديد احداث فوده اند بنا برال . فرعبار جنیر ۰۰۰ و سائر منبر اے بادشاہی کہ دال حدود عالیر دارند امور گردید اند كر . . . . . . . . قلعه مذكور رامنهدم ومهار ساخته انرے بأل نگذارند" (أواب نميرمم) بیا ن پریه بات بھی قابلِ نوجہہ، ک<del>ر جنبر</del>ہی کا وہ علاقہہ، جها ن سے شیوا جی ہی عَادِيُكُونِ شَرِمِعَ كُرِمًا مِهِوْا ، احْرِيْكُم كَ مَصَا فات تَك بِهِنْ جا بَاہِ ، اور ہاراخیال ہے كە گولكنڈ کی جنگ مین اگر جیرعا دل شاه نے خو دعلانیہ مدوہنین کی تھی کہاکٹ بیواجی اور ساہو حی کے زر بید بقینًا اس نے مغلون کی توج کو تقسیم کرنے کی سازش کرر کھی تھی ،اور نگ زیب کے ان خطوط سے جواس فے معظم خان وغیرہ کو سکھے مین ،صاب بتہ میں اے کہ اور تکریب کو بچا بورکی طرنت سے کھیکا نگار ہتا تھا، اوروہ اس بات کو تھی تھیتا کہ تطب الملک نے صلح کرنے سکے بعد ہومنا مداند روش اختیار کر رکھی ہے ،اس می<del>ن بچا بور</del> کا بھی ہاتھ ہے ،خو د شاہجا ان ان تام باتون كاعلم تنا، اوريى وجرب، كرجوبنى اورنكر بب في تناجما ن كواس با کی اطلاع دی، کرعا ول شاہ کا انتقال ہوگیاہے، تواس نے فررًا منصرف اور نگرنیب کوائل علاقه برحله کرنے کا حکم دے دیا، ملکہ اپنے وزیر اعظم اور د وسرے سرحدی صوب واروان کو بھی اس کی مدد کے نیے روان کر دیا، عادل شاه کی دفات ماول شاه نے ۲۷ رقوم سنتنگه (۴ رنومبر النفائل) کوانتقال کیا ۱۱ ورنگریت نے ایک صوبر دار کی میٹیت سے ایک طرف تو عاد ل نتا ہ کی ہوہ کے نام تغربیت کا خطاکھا دی اس کی وج عام طورت به تبائی جاتی ہے کہ اس ضلع کا داش کھیداسی فاندان کا اُدی ہواکہا تھا، اورسوا كى بىدائش مى مىين موكى تقى ، ۋ ت باب ما صفاف

ور دوسری داف شا بجمان کواس کے انتقال کی خردی بیان پر ہا رسے بعض مورضین ور کڑنیب پریہ الزام لگاتے ہیں، کہ وہ بیا تور برحلہ کرنے کے بلیے موقع کی تلاش بین تھا، عالا اور *نگرنیکے ہزار*ون خطوط مین کہیں بھی اس کا ٹنا ئیہ مک نہیں ہے ،ایک لائق ٹرے مؤرخ نے ہی ان خطوط سے جو کرنا ٹاک کے متعلق میر حلہ کو لکھے گئے ہیں اسی متیحہ تک پہنے کی گوٹ کی ہے، حالا ٰ؍ جبیبا کہ او ریر تا پاچا جیا ہے، وہ ایک وقتی چال تقی جس کا اس وقت استیصا لرد یا گیا تھا ہیکن اس کے ساتھ اس حقیقت سے بھی انخار ہنین کیا جاسکتا، کرمغل حکوست مین موقع سے فائدہ اعظا کرانی حکومت کو دسیع کرناچا ہتی تھی، اورائ بھی بہ شمنشا سبیت اور وس حكومت كا بحوت برحكومت يرسوارب، اس کا جانشین العاول شاہ کی وفات کے بعد میلاسوال اس کے جانشین کا تھا، اوراس معاملہ میں صرور تقاکیجا پیری عکومت خاصحومت می تا تا مال کرتی، کیونکه مبیما که هم دیکھ چکے ہیں ہے، یوری حکومت اگرچیسا لا مذکوئی میشکش نهین دیتی تنمی، بیونجی اس بات پرمحبور تنمی که و و سرمها مله مین معل حکومت کے احکام کی پوری یا ښدی کرے،اورکو ئی کام حتی کہا فسرون کوخطا ب دیٹا یا ٹیا قلعہ نبواہا تک اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے بھرجائشینی کا ساملہ کس طرح اس کی پ ندیدگی کے بغیر طے ہوسکنا تھا،اس کے علاوہ واس معاملہ نے اس سلیے اور بھی بیجیدہ صورت اخت یا د کر بی تقی ک<sup>ر م</sup>ربتی خص کو ا**س کا جانشین بنا یا جار با تفا**، اس کے متعلق مشہور تھا كه وه عادل ست ه كالركا بنيين ب، ملكهوه " ليسرخوانده مجول التنسب سب، ا<del>ور ا</del> شخص کا بلا اعلیٰ حکومت کی اجازت کے تخت پر معبید جانا بیٹیٹ اسیاسی حیثیت سے خو دسسری کامترا د**ت نفا، گربیجا ب**یری ۱ مرا سنے اس کا کوئی خیال نہین کیا، اورعادل شاہ کی وفات کے بعد ہی اس سیرترا ندہ کوعلی عاول شاہ ٹانی کے نام<sup>سے</sup> تخت بر بیما دیا، شا بجهان کوحیب اس کی اطلاع ہوئی، تواس نے اس کارروائی کو اینا استار است بین مراخلت مجھکرا ورنگ زیب کو شایت بخی سے کھا کہ وہ بچا ہو ریم کرنے ، شا بجهان نے اس حلا کا بور قصدر کھا تھا اور حی سے اس کے دلی حالات کا بتہ جائیا ہے، اسے خود ہم کو اس کی زبان سے سننا چا ہیں، اور گرنی سیر جا ہے ایک خطابین نما بجهان کے العن ظافی کر اب :-

۱ اعلی شرت می می می در در منشورے که بعد طور صحت خبر و قامت ما ول قال ۲۰۰۰ می است ۱۰۰۰ مین خطّ اِشرت اعلیٰ بنام نامی ماصا در شده صریح حکم فرمو دا نذکه ۲۰۰۰ می

بهوب مرحربیا بورتوجه نموده اگرتشخه تامی آن ملکت دست مهم دید، فهوالمرا د والا هر قدار ت قلاع و محال کرانه ولایت نظام الملک به عا دل خان متو فی تعلق داشت بحوزهٔ تصر

 ورآورده بازائ عاميت ملكت قدمنا بايم خاس يك وررومينفر و دوا مرافيان جمت سركاربا دشاجي باه روميدنقد راسيس كارعا في خيكش گرفته بيتو و لايت كولكندو آنجا نيز خط بسكدامقر رسازيم و بدانان بهيت تيم بر گولكنده كه رينست بريا يورتسان تراست ، مصروف داشته شود " (آداب نمبر ۲۰۰۷)

ا اوز سی ایک خطامین گولکنده کی اس کاروائی کاان افاظ مین ذکر کیا ہے:۔

" تطب لملک کونه اندنتی دا برحز در بوطت وضیحت از خوابِ عفلت بریاد سافتیم و قبع ورکاکت ناشتا اوراکد دری ایام که فرکت آل گردیده بود، با او وانمو دیم اصلابند بنه برنگشته . . . . . جمعیت بخود بسوب کرنا تک فرشاوه و با غراب زمیندار آنجا بر داخته کار بجای رسانیداکد دران سرزین غبارشور برخاستوایی اخبا دمبسان جاه و ولال رسید کلم اقدی تخریب بنیان ملکت اوصا ورشد دادن بشرای

گراوزگزین کچه زاس خیال سے قطب الملک کوسرکرلین آسان واورکچه اس کا فاسے کتال بی بن اس رشته دار قائم مولی ا در اس خصی و عذکر دیا تھا کہ دہ ہمیشہ اور کھڑنے احکام کی عمیل کریگا ، اس کے خلات کوئی کار وائی شہیں کی ،

تقاءاس كمتعلق لكمتابء

بام ميرحله:-

«عوشداشت محدزان عاجب بيجا بورسيده وي نشتل بود برخبر د فات عادل فا وجانشين شدن بسيرخوا مدر جبول النسبش سبى وامهم خان حمداً سالبينه مدر كاثر جمال بناه فرشاوه " (آواب نبره ۱۹)

بام فان جان دشايشه فان) :-

" پوشیده ناند کرعاول خال سبت وشم مرم اعرام ازجال رفته دیم شیرهٔ تطب الملک با تفاق خان محدوجی دیگراز کوماه بینال " بسرخوانده مجمول النسبش راجانشین او قرار واده « را واب نمبره ۲۰ )

جب اور تکونی کو با دنتا ہ کا حکم ملا، تواس کے ساتھ ہی اسے یہ ہوایت بھی ملی کہ جبک میں کہ جبک میں جہ ہوایت بھی ملی کہ جبک میں کہ جبکہ وہ اپنے دارالسلطنت سے دوانہ نہ ہو، اس حکم خاص کی ایک جو تو یہ ہوسکتی ہے ، کہ شاہجمان میں جا ہتا تھا، کہ بیلے حلہ کا انتظام کمل اور پوری فوج کا حال معلوم ہوجا ہے، تو میٹی تھا کہ بیلے حلہ کا انتظام کمل اور پوری فوج کا حال معلوم ہوجا ہے، تو میٹی تھا کہ بیل قطب الملک سے جبک کے سلسلہ بین اور تحق اور جس کی وج سے ایک عرصہ تک اپ بیٹے کی خط و کرا بت تھی فلط الزام لگا ہے سے جبک خیے ، اور جس کی وج سے ایک عرصہ تک اپ بیٹے کی خط و کرا بت تھی فلط الزام لگا ہے۔

بندر ہی تقی، اسے دیکھکر یہ یا ورکرنے کے بھی کا فی وجو ہین ،کہ شاہمان اس مرتبراس بات پر راضی نہ تھا، کہ وہ اوز گزنب کو آزا وا نہ طریقیہ سے ہرکار وائی کے لیے معبور سے، بلکہ میر حملہ کو اس کے ساتھ رکھ کرانیے خیال میں اور گزئیب کی ایک ایک حرکت کی نگہانی کرنا جاہماتھا گراوزنگرنیب کادل بیلے سے ٹوٹ دیکا تھا، دربار مین داراکی سلسل سازشون ، یا دشاہ کے بلا وجوعتًا بون اوردكن كے حكوانون كى عدول حكيون نے است انتهائى ورج مك ما يوس كرة تقاءاس كى تام قرت على اس كاسارا ولوله اس كامًا مترجوش جتم موحيكا تفارنكيس الوسى ، اس نا امیدی واس ناکای اس نامرادی اوراس تاریخی مین سی اس فی امید کا دامن نرهیدرا ا وامتنقیمے سے باہر قدم ہنمین رکھا ، فرض شناسی سے غافل نہین رہا ، اور اپنے باب اور اسپنے بات<sup>تا</sup> عِلَمُ كَنْعِيلِ مِن كَبِي ايك لمحه كى تاخير ياكوتابى نهين كى حبب اس كو<del>شا بجان</del> كايي كم ملا كروه عادل شا می سرحد برحله آور موا، تواس کاجی نہین جا ہتا تھا، پیر بھی اس خیال سے کہ شاید اس کے فرمیہ وہ با دشاہ کوخوش کرسکے اس ہم کی تیاری کے لیے آمادہ ہوگیا وہ میرحبہ کو لکھتا ہے:۔ " الرُّحِيم اعْمَا ووامنيا رخو دراكتشيت مذات بغير بو دن أل ميسرنسيت كرةٌ بعداّ خرى أرْمَوْ" ایم، وتیازگی نیز ہر میدروے وا دہ ازا فاز تاانجام برایشاں ہوبداست رلیکن براسے ياس نسبت يري دىندگى ٠٠٠٠٠ بقدر مقد ورايخ مايىت در سرياب معل أورده دآداب نميره ١٩)

اس خطسے زیا وہ مما ن الفاظ اس خط کے ہیں جو اور تکڑیب نے شاکستہ فان کو لکھاہے:-

" اگرچ دل و د ماغ تقدیم این قسم خدمات نا نده د فهور نتائج خدمات کو قبل این محص فضل این در می مشیعت یا فقد خاطرا آنچال مکدرساخته که دیگر موس کا رس

توال کرد برگین از آنجا کردی و تست نبین منصوبه روسه داده ، از نطرت دوش بتها دن و

تا فل راختی نشره ، انچه با میشت عوضداست نموده ، اگر ته نیم اسباب از قرار داقع بنو دامید

برم اللی دافق است ، کرای بهم عمده نیز بوجه شایسته با نصرام دسیده بسیب خرید حسرت

بدا ندیشا ل گرد د یه (ا داب نبر ۱۹۵۸)

اور نگرزیب کایمی استقلال ۱۰ س کی یمی اطاعت گذاری اوراس کی یمی فرص شناسی مجواست بهیشه کامیا بی تک بهنجاتی ا و رخوداس کے اشد ترین دشمنون سے مجی خراج تحمین و قست بین وجو کری و قسم بین وجوات کی اطلاع مراصفر د ۲۷ رفومبر ) کو ملی ۱۰ و راس نے اطلاع مراصفر د ۲۷ رفومبر ) کو ملی ۱۰ و راس نے اطلاع مراصفر د ۲۷ رفومبر ) کو ملی ۱۰ و راس نے اطلاع مراصفر د ۲۷ رفومبر ) کو ملی ۱۰ و راس نے

شاہجا ن کوعاول فاکن کی موست کی اطلاع مدارصفر ۲۷ رفومبر) کو ملی ۱۰ وراس نے بلامي<sup>ن</sup> مين اور تركزيب كويه كرديراكه وه اس ممكر بنهي كرمناسب داند بانجام رساند، ليكن سط سائق برتھی لکھاکہ مبر کا اور کھڑنے آگریل نہ جاہے، وہ حلیہ کے لیے روا نہ ہنو ہمیر حل کے علاوہ شایستہ خان کو میسکم ملا کہ وہ اپنے صوبہ سے حاک<u>را وزیکڑ تی</u>ب کی عدم موجود گی ایسلولڈ دکن بین قیام کرے اس کے علاوہ <del>مابت فان ، نجابت فان ، راجالے سنگر ن</del>ھیری فا مرزاملطان وغيره بهت سے امرار کے نام مجی فران صادر موسے، کدو اپنے اپنے دستون کے ساتھ دکن کی طرف روانہ ہوجا کیل اس عصرین ہجا بوری دربارے امرارمین خرواخملا نروع ہوگیا، ایک ط ن <del>فان محمد و ز</del>یر کی جاعت بھی جوسلے دائشتی کے امول کو سیند کرکے شاجهان کوم زمیت برراضی کرکے جنگ سے بحیا مامتی تھی، ورد وسری طرت و وجاعت تقی جواپنی فرج کے بھروسہ پر منطون کے مقابلہ ہر آما و ہتی اورا قرل لذکر جاعت کوخائن نکر<sup>ام کہ</sup>تی تقی، ان دونون جاعتون کے اختلا*ٹ نے بیجا بیر ک*ی مدافعتی تدا ہر کو ہبت کھ له مفصل حالات کے لیے دیکھو وارث عص سر ۱۹۲ ،

مَصَّا نَ مِنْ إِنَّ اور اور كُورِيني اس س يور الورافائدة اللهايا، میر طبر التانی (۱۱ جنوری محولی سے روانہ ہوا، اور ۱ربیع التانی (۱۱ جنوری محالیا) کو اورنگ آبا دهبنجا،اس عرصه مین اوزنگزیب میکارمیشانه مین ریا، ملکه ایک طرف تواس نے سرحد علاقه کومتنکم کرناشروع کیا، دوسری طرف تونیانه، رسد؛ وغیره کا دسیع بیاید برانظام مبوا، اورتسیری طرنت اس نے اسینے افسرون کو <del>حربیجا لیور کے سرح</del>دی ملاقہ پرتقیم سقے، یہ لکھاکہ اگر <del>بیجا لیور کے انس</del> اورسپاہی وہان کے حالات سے برگشتہ خاطر ہو کریا مغلون کی فتحیا کی بریقین رکھ کرمغاو ن کی ملاز بین داخل بوناچا بین، توان کو فور اے بیاجائے، اور ہراس شخص کو جرسوسیا میون کا افسر ہو دومبزار دویت عشکی فتے جائین، کدان سے وہ سامان حیاف دغیرہ کی تیاری کرے، اسس ىلسارىن اورْگُرنىيىنى ملتقنت خان كولكها، كە « الذال جاعت هركن كه نز و ا وأمده بإشد، يا ببدا زي بيا يد، ملا خط مجمعيت ادكرده برصرواً مبلغ دونېراد دوير ازخزانه تلواح د نگر گرفته دروج مساعده با دېرساند، (اَ داب نرایم) اس سے اور نگریب کامقصد بی تقا، کواگراس نے بچا پوری فوج کو طالیا، تواسکامقمہ بلاکشت وخون حامل موجائيگا، چنانچه وه اسينه اس مقصد کی اطلاع ميرحارکو ان الفاظ مين <del>تيا</del> «برا ك عدة و دلتخوام ك بوشيده نما ندكه زاسمًا لرسسيا ه بيجا يور بمطلوب رجرع آل مرجم وتفرقه مجعيت غِنيم است ، بمگي سئي أن واشته ايم كه بهرط رقي سيا وَ انجا، باس طرت بيايدُ چە دەرىمەدرىت سران ئامورىملىت نىز با نىرك دلاساملىكەغ دىخە دىغا مىزگر دىيەلارتىن اسی آنم مین شیواجی نے سے بیا پورکی جنگ کے سیلے ہی سے مغل سرحد پر اوٹ امار جار بھی اور نگرنے کے پاس ایک اُ دی بھیجا، کراگروہ اس کو کوکن کا وہ علا قدمو عا ول نناہ کے قبضہ مین ہے، دیدے، تو وہ اوز *نگر میب کے ساتھ* اشتراکے عمل پرتیا رہے ، لیکن شیوا می

یہ بہلی درخواست مذبھی، ملکہ گولکنٹرہ کی جنگ کے خاتمہ کے بعد تھی یہ دیجیکر کیا ورنگزیب کی لطا کااگرانلها رہز کیا گیا، تو مغل فوٹ ایسے کچل دیگی ایزا پاک سفیوا ورنگزیب کے یاس بھیجکز ہنا <sup>ہیں</sup> ہوشیاری سے اس بات مین کامیا ہے ہوگیا تھا، کہ وقتی طور پرمغلو ن کے حلہ کے خوت کو و فع كر دے ١٠ اس سے يہلے بھى اس وقت حبكة مراد وكن كا گور نر تھا، اس نے اپنے اور لينے باب کی طرف سے اس قسم کی درخواست بھیجی تھی کھی لیکن مرہٹ، اصول کے موا فق حب خطر ہ دویوگیا، نو پیرعلی حالهاس نے بے را ہ رومی اخت یا رکر لی، اور نگزیہنے جواب میں جند زسرت لكه كرميجين بيكن وه برايران شرائط كے قبول كرنے سے انكار كرتا رہا، تا آلخہ عاول شا ه كي و فات اور مفل حله کی اس کواطلاع ملی اب اُسے اس بات کا بقین تھا، کر دونون قرمتین اس کو اپنی طرف طانے کی کوشش کرینگی،ا وروہ میریمی جانتا متا، کہ بجا بوری اس کوزا نداز ڈائد اس کے باب کے علاقہ کا حقدار تسلیم کرلین گے ،لیکن کوکن کاعلاقہ ہرگزنہ دین گے، اس ملے اس نے اور نگرنیب کے پاس ایناسفیرر واندکیاء اور نگرنیب اسکی مرشد مال کوخوب مجتما تھا اس بھی اس کے جواسیہ مین اپنی قدیم شرائط کا اعا دہ کیا ، اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف توشیوجی سله مرجه مّا انظے سے وا تعت اصماب نوب مائے بین کوشیوای سفر کس اور غدادی امرا دی افریب اوربدایانی سے بجا بپری مدائے کے قلعوں پر فیضد کی بسطوح ہے بوری خزانہ کو وٹا بھس طرح قلمتے ارون کو قتل کیا، اورکس طرح اس حکومت کی حبكا نك اسكا فانذان وصبت كما الرباعا اولاس قت عي كهار إلقا عرا كه كل كردى اوكس طح حب حبيت حفوه فسوس ہوا اس نے مغل امن میں نیاہ جا ہی اور مراد کے وقت مین اس نے جرسفیراً کر ہمیجا تھا اور مرا دسکے فرایوراس نے حود ا ا در اسینه باپ کے لیے جو ملاز مت حال کی تھی دہ اسوقت طی تھی جبکہ ساموجی کو طاول شاہ نے بیٹے کی بوطوانول كى سازش مين شركت كى وجەسے تيدكرر كھانھا بىكين حبي بهرحي اً زا د موگي توجيرند ملازمت بھى نه ا طاعت ميكرو ہى لو<sup>شاق</sup>ا ادر دی فاریکی سبواجی کے ان حالات کے لیے دیکھ وات باب سولم،

کے باب نے کرنانگ مین ملفتاری یا اور دوسری طرف شیواجی نے جنیرا ورا حرنگر کے مضافا ے تاخت و تاراج شرع کر دی، جاری مجمع مین نهین آنا، که ب<mark>مشیوا جی</mark> کی اِس اِفوسناک حرکت کوکس چیز<u>سے ت</u>شبیہ دین،اوراس کو ایا نداری کی کوئنی تھے کہین اور *رنگزنیلے* اس کی مل<sup>ا دن</sup>ت بین ج کچه کیا اوراس کوشکست فاش د کرجس مرحمت خسروا نه، وسعت ِ نظر، رحمه لی اورعهٰو وحلم کانبوت<sup>ن</sup> یا اں کو بھائیدہ لکھین گے ا بيدراوركليانى كنت ميرحكه ورربيح الثاني (١٢ حفري) كواورنگ أباد مهني اور ١١ ربيع انناني رہ ارجوری می کو اور کڑنیب اس کے ساتھ ہجا گور کی طرف روانہ ہوگیا ، اور کڑنیب ۴۲ ہرجا دی الاو د ۱۸۸ فروری ) کو میرگومینیا، اوراس کے دوسرے ہی دن اس نے اس کا محاصرہ شروع کردیا، اس قلعہ کا محافظ سیدی مرحات تھا، یتس سال سے اس کا مگربان تھا، اس نے بھی مرافعت کے لیے سل منبد دنسبت کر دبیا، اس بیے کچھ لڑاس کی قرت مدانعت ادر کچھ قلعہ کے استحکام کی وج سے اسلے فتح کرنے میں دیرنگی ہلین آخری علہ کے دن (۲۳ رجا دی الثانی مطابق ۹ روارج ) قلعہ کے بارودخاند مین اگ لگجانے کیو حبت ایک طوف قرسیری مرجان بری طرح زخمی موا ، اور دوسری طرت مناون کو شرمن د افل مونے کا موقع مل گیا، سیدی مرجات نے اپنے کو قریب المرگ اور تقابلہ کو نامکن محفر قلم کی کنیان اپنے ساتون الرکون کی معرفت اور گریب کے پاس مبیرین ميان اورْنگرنسياكو، ١٧ تومين ١٧١ لا كه روميد اورمست ساسامان حرب إته لگا، اس قلد کو فتح کرسینے کے بیدا وزیخر بیب کا دوسرا کام یہ تھا، کہ وہ اُ گے بڑھے، کیونکہ گلبرگر له صاحب عل صالح کابیان ب، کرمیر حلیه ۱۱ ربع الله فی کو اور تکویکی یاس بینیا، اورا و زکویب اس دان اس ساتھ بیا لیرکی طوف دوار ہوگیا،اس بنگ کے مفصل حالات کے ایے دیکیوعل صامح ص ۸-۲، ئے میدر کی مایخ کے لیے دیکیوعل صالح ،گزیر جالک موس، اور خود اور کوی کے متعدد خطوط،

<u>ا بچا پ</u>ر بہنچے کے ہیلے صروری تھا، کہ راستہ میں <mark>کا یا تی</mark> کا جومضبوط قلحہ ٹر تاہے، اس کو فتح کیا جائے، راس کے فتح کے لیے مبلی چیز ہے تھی ، کہ کلیاتی تک داستہ اور اس کے مفا فات کا علاقہ ہے اپوری فرج سے صاف ہوجا ہے اس بیے اور گزنتے ہا بت خان دغیرہ کے اتحت ایک فرج از کام کے سیسے روانہ کی ۱۰ ور<del>خو و بریر</del>زمین عمر کرحلہ کی تیا ری ، ساما ن محاصرہ کی فراہمی ۱۰ ورسخر شدہ بعد کی درستی مین لگ گیار مررحب داراریل ) کو بهابت خان کی فوج کوراسته مین بها بوری فوجون سے دوچار ہوٹا بڑا، لیکن ایخون نے تام دن مروانہ وار لاکران کوشکست دی، اورجب اورنگ زمیب کواس کی اطلاع ملی که اب کلیاتی تک داسته صافت ہے، تووہ ۲۳ روہب (۱۷۷ ایریل) کو بیدرسے کلیاتی کی طرف روانه جوا، اور ۲۹ روجب (سرمئی) کو سرزمین کلیا<sup>لی</sup> بپوسته در هال ماریخ برج و بارهٔ آل رانبظر دراً در ده مجاصره پر داختند" ای اثما مین بیجا بور بول کی ایک بڑی فوج کلیاتی کے پاس آگرجمع ہوگئی تھی'ا ورحب کھی موقع دکھیتی تومفلون برحالہؓ ہوتی، رسدتک کا بہنینا تغریباً نامکن ہوگیا تھا، گراور تکریب نے اس فرج کی کوئی پرواہ مذکی اور اكرم ايك مرتبه مهابت فأن اور راجويت سردارون سة جورسد لارب منه ايك مخت جنگ بوئى بى بىكن يونكهاس ئے بيا بور يون كوشكست ديدى تقى اس ميد اور تو نيب تے ايا كامانا جاری رکھا ،اس چیز سفے بیا بور اون کے دل میں یہ خیال بیدا کر دیا، کہ شاید مغاون کے پاس فیت کمے ہاں میے اٹھون نے مغاو<sup>ن</sup> کی **فرج پرج**ِ قلعہ *کے جا*رون طرف بھیلی ہو ئی تھی، با ن اور بندوق سے حد کرنا شروع کیا، اور تکونیب نے حب دیکھاکہ شوخی صدسے بڑھ گئ ہے ، تواسلے طے کر دیا، کہ محاصرہ کے فاترے میلے ان سے نبیٹ دیاجا سے اسی خیال سے « ازرا و مصلحت فرستا دنِ افواج نصرت امتزاج بصوب بھا لکی مجبت آور دن رسد شهرمت وا ده 2

مہرہ رشعیا ن (۸ ہرمئی ) کو وہ زشمن کے مقابلہ کے لیے روا نہ ہوا، تمام دن خان شمرُ اُفعنل خال وغيره كى ٣٠ ہزار فورج سے مقابله رہا، مگر ما لا خرنتے اور تكرنیب ہى كى ہوئى ، اوراس-لوع صه تک مقابله کی بمبت بذر ہی، اور نگز میب اسی روز وائس آگر بھیر محاصرہ مین شفول ہوگیا ، تقريبًا وومدينون كے بيداورمگزيب كومعلوم ہوا، كہ بيجا بورى اپني منششر قرت كوجمي كررہے مہن اس نے ۲۰ رشوال (۲۷ رجولائی) کوائے بڑے بیٹے اور میر جلہ کوائی فوج کے مقابلہ کے لیے روا ندکیا ،ان لوگون ۔نے فوج کوشکست دی، اور گلبرگر ہنچکر وس لیا ،ای اثنامین قلمہ كلياني كامحاصره بحي امك كامياب اختمام مكيني راعها بيناني ١٩ رجدلا أي كو اوزمك زيب نے قلعہ پر حلہ کیا واور اس کے بہا درسیا ہیون نے فصیل پر قبصنہ کر لیا، وہا ن ہنچکے معلوم ہوا ، کا فلع والون نے فصیل کے بعد ہی ایک دوسری وئیں ہی فصیل اور بنا لی ہے، اوراس کا فتح کرنا مسک سے خالی نہیں ، گرا ور نگ زیب ہتت مذیارا ،ا ور دور وز برا برفصیل ہی پرحاریا ،اس کانتیم به موا، که ار ذیقند (یم انست ) کو و<del>لا ور فال</del> قلعه وا<mark>رکلیا نی</mark> نے قلعه کی کنیان اوربگزیب کے یا س جیمیرین، ا در نگریب آنے مھی دشمن کے ا فسر کوخلعت دیجر؛ اسس کے تما ہے سیا ہیون کو اسباب کے ساتھ ہ<u>جا بور</u> جائے گی اجازت دیدی، بیان یہ بات قابل محا طاہے، کہ سیڈوککلی کی فتح کے وقت بجر عوصد حباک کے کہیں تھی ایک قطرہ خون ندگرا، اور تکونیب اپنی اس قتح ا در کامیا بی برمسرور بھا ، بیجا یور کا ساراعلا قداس کے ساشنے کھلا بڑا تھا،اس کی انٹیا گی سٹلات کا خاتمہ ہو حیاتھا، اور وہ عنقریب خو دبیجا پور کی طرف بڑسنے وا لاتھا، کہ اس کے یا ا جا نکس با دشاہ کا حکم ہینچا، کہ جنگ ختم کر دو اور اس کے ساتھ ہی دوسرے افسرون کوبا و راست يه فرمان بيني سكني، كروه فرزًا دكن سے لوس أبين، خِناني همابت فالن اور تقريبًا تنام راجیرت فوجین ا درنگز میب سے رسمی اجازت سیے بغیز دہلی کی طرف روانہ ہوگئین ،اوُگھ کے تارا دراس کی خود داری اس کے مضب اوراس کے مرتبر پر یہ ایسی کاری ضرب متی کہ اس كا علاج نامكن عما، اوراگر بهم يه و كليين كريه جال كيدنازك موقع برملي كني، تواس كي زاكت والهميت كا اصاس تيزتر بوجاتاب، اسى ضرعب شديدت وه ناسور بيداكر ديا جو بعدمين برا دراند خلک کے خوان کی صورت میں کھا، اس وقت تك بم في حجو كيو د كهايات، وه اورنگونيب كي فاتحانه كارر وائيان عين، اب ہم اس سلسله مین واراکی سازشون اور شاہمان کے غلطا حکام کی طرف متوجہ برنا جا ہتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں، کوکس طرح ان لوگون نے اور کھڑنیب کو اپنی خفیف انحرکتیون اور معالماً کارر دائیون سےمجبور کر دیا کہ و ہ اپنی جان و مال ہونت واَبرو کی حفاظت میں جوکھ تھی ہ<del>وسک</del> کرے اورکس طرح ان چالون نے خو د مخرو اس کشکش کی آگ کو ہوا ہے کراس غیر فطرتی جُمُّك كُورُ مُعَاكرُ مَا مَا كُرَّمَا مِ مِلْك كُوايك بِرِّا أَنْشَكْدُه بِهَا دِيا ، ہم اویر تبا اَسے میں، کر دکن کی ریاشین بجاسے اس کے کرا وزگزیپ کے وربیرا نے مقاصدها ل كرنتن ، داراكوا ورنگزیب كاشهن اور شابهان كو دارا كا دوست سجد كربراور وارائے ذریعیہ حاملات ط کرتی تقین، وارا ایک خو دیسندا ورتعربین کا عاشق حمی*ل میارما التن*ہزارة له اورنگ زیب کے متعد دخطوط کے علاوہ معاحب خلفرنامہ ما المگیری کا بیمیان اس الزام کی صراقت پر مرلکا ما بخ « درین آنا دو تطور فرا ن کر حسب الانتاس واراتنگوه بنام مهابت خان وراوسترسال از درگا عالم بناه شرف اصدار بذریند بدو بر توینزول اماونت در مناخیر مطاعرت اندرای یا فته او د که جما بت باسا تر خليد ورا وسترسال باكل راجيت ٥٠٠٠٠ اصلا پرضت شا نبرادة والأكثر عيدنشده روانه در کاه گیتی نیاه گردند. . . . . . ازین راه و بن وستی تام بحال اردوب معلی شا بی راه یا نشر متعلا وتباثبات وقرار خبور تصرت موعود متزاري وتضل كرديك

جی نے اس کی تولیف و توصیف کروی، بچراس کا کام بنگیا، اور وکن کے معالمہ مین تو اور نگریب

گی نخا فغت میں بھی وہ ان ریاستون کی مر وکر ٹا تھا، چانچہ کو لکنڈہ اس ہے سفیر ملاعب الصحد کے

ذریعہ اپنا مقصد حاصل ہی کر تاریا، اوراب بچا پوری و زیر حاس کی تحد نے بھی ایک سفیر دربارین روا مذکیا، کیونکو اس کو نقین تھا، کہ وار احتر وراس کی جایت کرے گا، اس فیم کی جایت نہ واراکیا کو کی نئی بات تھی، اور ڈیبچا بور یون کے لیے اور نگر نیب بھی اس حرکت سے ابھی طرح وا تھا، چہانچہ اس نے دوسال سپلے ہی جہان آراکو اس کی گایت ان الفاظ میں لکھی تھی اس مرکب مرید حضرت دارند

" دریں ولا وا وا جاتی جو کہ ہمریا نی نسر شار خاص ایشاں کہ بریں مرید حضرت دارند

یر منمیر منیر ریپروسٹگر ہو بدا است، ملاشو تی ملازم خود داربراے رسانیدن بعض بنارات

وقبول منتسات حاکم بچا تو رکہ باعث خرگی وجوات او وا مثال اوست ، پا نیس

وقبول منتسات حاکم بچا تو رکہ باعث خرگی وجوات او وا مثال اوست ، پا نیس

اس خطے صرف رہی نہیں معلوم ہوتا ، کر دارا چب چاپ یہ کام کرتا تھا، بلکاس کی چالون کا اورا ورنگزیب سے اس کی دشمنی وعداوت کا شاہما ن کو بھی پورا علم تھا، ایسی مات میں بھی شاہما ن کا ہمیشہ دارا ہی کے کہنے پرعمل کرنا معلوم نہیں کہا ن تک پر رانہ الضاف کے مطابق ہے ،خو و دربار کے مورخ کا بیان ہے کہ

وقلاع ولاست كوكن ومحال وكوتصرف بنداس بادشامي وأكذاره وبعداز بركشتن خال امن . . . نیخاه لک روییهاز حابشگیش معان فرمو ده فرمان . . . . . نبام اوصا درفرمودند<sup>، و</sup> به یا دنتا نبرادهٔ عانی مکان فرمان دادند که باعسا کرفروزی انترفرا با ورنگ ابا د منو ده قاصی نظا ما را براسے وصول شکش بفرسند و مضلم ما ن حکم شده که درفله پرنیدا و قلاع و لایت کوکن ومحال و نکوتفا مزنشانیده بعدمراجستِ قاضی نظا ما ببشِکشس روانه ورگا وعالم بيّاه گرددوية ا درنگ زیب کوحب بیمکم ملاتوائس کے پاس، اسکے سواکیا جارہ کا رہوسکت تھا، کہ وہ بارک عکم کی تعمیل کرے ،جنانچہ اس نے سنسے پہلے عاد ل نتا ہ کواس کی اطب لاع دی، اور بھر قاصنی . نَفَاماً اور سِرَحَلِه كوائِي ابني خدمت الجام وسيني روانه كرديا، اورخود مّام نوج كساية كلياً في م میم رئاکه اگر عاد<del>ل نا</del> بعمیل حکم مین کوتا بی کرے، تو اسے برو رشرا لطانسبول کرائی جائین<sup>،</sup> انجبی بیه منعب مله اینی است را <sup>ا</sup>ئی حالت ہی بین تھا، که ی روی انجبر (ایستمبر) کو شاہم ان فیشا عنت بیار ہوگیا، اور مرض نے ہیں نا زک صورت اختیا ر کرنی ، کرتام ماک میں یہ افوا ہشہو ر ہوگئ کہ شاہجمان کا انتقال ہوگیا اسی خبر کے ساتھ وارا کا حکم فوج کے افسرون کے نام مومو ہوا، کروہ فور اُ وکن سے مندوستان کی طرف روا نہوجائین اسی حالت میں اور نگزیے لیے یہ عنت شکل ہوگیا کہ وہ ترا نط ملح کی تعبل برزور دے سکے ، دوسری طوت حب بجالور اول کو ٹا ہجان کے حکم صلح کی اطلاع ملی، تووہ شرارت پر آبادہ ہوگئے، اور مک زیب کے لیے میر بہت دشوار ہوگیا کہ وہ یا دشاہ کے امحام ہی کی تقبیل کراسکے اس لیے سے پہلے اس نے له على ما بحص م ،

چوکوشش کی، وہ بیھی، کہ میں صورت سے بھی ہوا دربار کی اقوا ہون کو بیجالور **لو**ن م*ک* سے شمرا کط منوا ہے، میکن اب عبلا وہ کب سننے والے تھے، اور مگٹے س عاول . نتاه کوخط پرخط لکھ رہا تھا،لیکن ہس کا کو ئی اٹر ہنین ہوتا تھا دہ حلہ کی دھکی دیتا تھا.لیکن و ہ بھی میکا تا بت ہوتی تقی، دوسری طرف دربار کے حالات اور و ہان کے دا قعات نے اُسکو پر نشان کر اُ تھا،اگرتہاہمان کی وقات کی خبرمیح ہے،اگروہتی داراتخت برقابض ہوگیاہے، تو بھراس کا روبه کیا ہوناچاہئے،اس کواس کاخطرہ بھی نگاموا تھا، کداگروہ بچا پورسے شرائط منوانے ہی میں ا وقت صرف کرتا رہ گیا، توجوفوج ہیان سے واپ جارہی ہے، وہ ہندوشان بین جاکراس کے خلا کام ونگی آوآ را کی قویت سمنبوط موجا ہے گی، اورحب بیجالیون کواس کا حال معلوم موگا، تو وہ بھی سے ہوکر مکن ہے کہ اُس بریحلہ کر دین،اس لیے اُس نے اس معاملہ کو علیہ سے جلد ملے کر ناشروع کر د ا ورمختات شرا كط كوم احم خسرواند كے بهاند سے معاف كركے اور يرينيدا دغيرہ كے قلعہ كك كوعا دلتا ہی کے پاس جھوط کروہ و در مرم ملائلہ ( مر راکتو برا اللہ ماکتر میں اللہ میں اس کا اثریہ ہوا، کہ بچا بور بون نے مغلون کی فوج سرجها ن سے موقع متما ،حملہ شروع کر ویا جتی که اُن کے ایک دستہ نے اس جاعت کوجوا وزیک<mark>زیب کےخطوط میرحل</mark>ہ کے پاس لیجار سی مقی اگر فغار کر کے وہ خطوط ما ک کریے ۱۱وراس سے دربار کامبل حال علوم کرسے وہ اور تھی جری بن سکنے ۱۱ورنگ ہی<del>۔</del> کے بیارے ،اب اس کے سواکیا جا رہ کارتھا، کد وہ جس صورت سے بھی مہؤما ول شا ہ کے سکتے کے مطابق صلے کرے ،چنانچہوہ معاملہ کوسطے کرنا ہوا ا اعرام را راکنو ہر) کر سیدر مینجا اور تو دن یها ن ره کرد ا دراسس قلمه کومضبوط کرے ۲۰ رفوم (۱۸ راکتو میر) کوا ورنگ آبادی طرف رفز برکیا واراکے باتھون اس جنگ برافراں کے بعدا درنگ زمیب کوجو کھھیتین اٹھانی ٹری ہیں، دران مزاحمتون کے با وجروس طرح وہ ایک بڑی صریک بیالور کومطیع مونے برمحور کرسکا،

س کا حال ہم برا حرانہ جنگ کے سلسلہ میں گھین گے، بیان بریم اس سلسلہ کی ایک اور کڑی کوبر ِ دنیاجا ہے ہیں، جو آ گے جلکوا کی بھلیت وہ زنجیزات ہوئی ، اس سے ہاری مراد تنیوا جی کے مطاہ شیواجی <u>کے حلے</u> ہم اوپر تبا اُسے ہیں ، کہ کس طرح مرمٹون کے عام اصول کے مطابق شیواجی بھی جب کہیں موقع یا یا ،کہیں عادل شاہی علاقہ ریا در کہیں مغلون کے علاقہ برحلہ اَ ورہوتا ،اورکسط س نے <u>پہلے</u> حیاک بولکنڈہ کے زمانہ مین لوٹ مارشر *وع کر* دی ،ادر بھیرما د<del>ل شا ہ سے ب</del>ا كِ أَمَا روكِيكَ إِورَكَرْنِب سِيصَلِح كُرِنْ اورانْ شَرَا لَطَ كُومُوا نْ بِرَامَا وه مِوكِيا، اورْكَرْتِ كَا جب اس کا اُ دمی آیا توا ورنگزیہ اس کے سامنے حبٰد شرطین بیش کبین ،کہ اگر شیو آجی اُن کو نسلیم کرے : تواس کی درخواست منظور کر لیجاسکتی ہے بیکن معلوم میر ہوتا ہے ، کداُس نے ایک ہوشیار موقع شناس کی میٹیت سے اس سے پہلے ہی بیجا بیار بون سے یہ طے کرلیاتھا له اگر و ه مخلون کے خلاف لٹیسے اوران کوشکست ہوجاہے، تو وہ اس کو کوکن وا لا علاقة لیڈ ینا نخراس نے اور نگزیب کے خطا کا حواب دیئے بغیر جنیر کے علاقہ میں بوٹ مار شروع کرد اورایک مرتب تو احربگر کے مصافات مک بڑھٹا جلاآ یا جب اور گزیب کو اسی اطلاع می اتو اس نے اس کی تنعیبہ اور شاہی علاقہ کی مدافعت کوایٹا فرض مجھکا لمتفت خات کولکھا کہ وہ ىز صرف ننا ېى عاما قە كوشىيوا چى سىمىمىفو ظار كىھے، بېكەر دوسىرىسەسىردار دىن كويىميكىرخو دىشيوا جى کے علاقہ میں گھسکراس کواس بیجا جہارت کی منزا دے،اس سلسلہ مین اس نے کارطلسب خا علىنعى موشدارغان اورنصيري فان وغيره كوملتفنت فان كى مددكے ليے بيجا، بيان بهنچكي بیری فان نے شیواجی کوسخت شکست دی، وروہ جان بچاکرا نیے علاقہ مین چلاگیا، اجہما لمەس نارت گرى مين شيوا جى كے ساتھ دوا ورم بېٹىرسردار مانا جى ادركشتيا جى شركي تھے، گرمغل فوحەن نے اُن کوشکست دیکرانے علاقہ کے باہر کال دیا،

*شروع ہو چکی تھی ۱۱ وراس کے علاقہ مین جا*نا دشوار تھا، بھر بھی مغلون کو حبب کبھی موقع ملتا، اور لوئي مرمية جاعت ان كونظراً تَيْ وه برُحكر أس كوسياكر ديتے ، شيواجی نے جب ديکھاكہ مقابلہ نامكن ہے، اور يهت جداس كى آبائى رياست كاخاتم مواجاتا ہے، تواس نے بھراوز كرب سے صلح کی درخواست دی اور گزیب اگر جا ہتا تواس کی درخواست کور دکرکے اس کوتباہ ويرما وكرسكتا تحاليكن أس في الساهنين كي المكر لكهاكم « انچه درس باب باست فرمو دقب ازی بسوناجی وکیل آن زیدة الاعیان فرموده بو دیم نقین كه مذكور فموده خاط اوراطمئن ساخته باشد الفعل برجه از قلاع ومحال متعلقه بيجا تويد ورتصر أَل خلاصة الاشياه است، برمتور قديم با ومغوض واشته معامله نيدروا بل ومضافات ا نيرصب الالتاس آل زبدة الاقرال بعهدة اووا كذاشته ايم بعداز انكرانا رولتخواسي وسن خدمت كريجكام الهارات مبين است، نوسع كرتايد بظهلة رسيد وأب ما مذرا د، بإخلاص مدلالت بجنت و دولت توفيق يا فتهاز حصول عزر ىلازمىت عالى بېرچىندگرو د · · · · · · · ، با قى مطالب و مارب نزدىك بجار ا دصورست پذیرفته پشی ازامچه تصورا و دراید شمول مراحم وعما یات علیه خلاند ؛ نیکن شیواجی نے اس رعامیت کی بھی برواہ نہ کی، اور بیجالور کی لڑائی کے دوران میرجب کھبی موقع ملتا، نوٹ مارکرکے اپنے علاقہ کی طرف بھاگ جاتّا، اس بیے اور مگ زیب کو جنیرسے نیکر برا در دهرور تاک ایک د فاعی خط کھینچکر <del>تنا بیشہ فا</del>ن کی اورسر کا ری فوج کو ملاد شائى مدا فدى حفاظت كيلي ركه نابرا، مرحب بيجا يورسط موكئ اورشيواي كوخوف مواكركهين اب ا وزنگزیب سیری طرف ستوجرنه موجای، توامیک طرف تواسنے اسکے پاس اطاعت فرمانبرداری اور حم وكرم كى وزواست يحيى اور دوسرى طرف بيجا بورك حكران كواس بات برآما ده كيا كرجونكان في مام

بت صرف الکی امارد کیلیے اٹھائی بی اسلیے وہ اُسے اپنی ملازمت این لے کر اورنی آسے ایکی ارے «اور کانیب اسوقت جاہتا ، کواکی محمدی کی منزا سکو دلیکٹاتھا کمین اُسنے ایسانہ میں کہا جا اور ترج (بے فطری عفرور تم سکے جذبہ سے مجور ہوکر کسنے آئی ورخواست کونٹروب قبولٹیت بخیا، وہنو ای کو کھیتا «اگرعیه نولت وزلاتِ اوازکترت وافزونی قابل عفوسو د انگین از آنجا که آن سراوا دِکرمت ارادهٔ و د تخوجی وخدتنكذارى نمووه ازتفصيرت بخودنا دم وسينيان كثنتهو این درگرها درگرنا امیب دی نیست نبابرال منشرط استقامت برجا ووستقيم نبدكي وفرال بردارى ازروس فضل وذره برورى رقمعفوبم جرائد جرأع وكشيدشه بايركر بدين عاطعنت نايال استنطها رفواوال لذوخته ومأطها برمرائم صرق عقيدت يشيواجى كى بدترين نين اورنگزيب كاخطاہ اوريه و تم وكرم يُستَّض كى طون سے فاكر جار ہے جبکو مرجہ موضین نے اپنی قوم کاست ٹروفالعت سجے رکھاہے، اس کے ساتھ ما ولشاہ نے خیواجی کی ملازمت کے متعلق جو درخواست کی تفی اسکا جواب بھی دیکھتے ہ۔ "سيوا . . . . . د د د د د د و تا ما کوکن جريده خيار نسا و يرانگيخ پر . . . . . . . . اگرنزلېد كر . . . . . . نركز فردكنه جاكراورا دركرنا تك تن غايد تا از صدور مالك محروريور لوره اشورش افزان گردد " (أواب نمبردوم ) شیواجی نے اس جربانی اس عنامیت خاص ایں نوازش شایا نه اس رواداری اورا رعم وكرم كاكياجواب ديا وه مندوستان كى ماريخ خاموش طريقيت بم كوباتى المنها ، له شیرا می کے عمیب وغریب طریقیر کل کے لیے ڈوٹ کی مستندم ہٹر تا ایخ مبترین ذریع ہے،

رورنگ زریج بی شامزادگی کایه آخر؟ ممّار حکومت کاتھی آناز ہوتا ہے ہیں وہ زمانہ ہے جبکہ شاجمان کے عارون بیٹے صول حکو کے جذربہ سے متا تر ہوکر پہلے باب سے اور مجر باہم وست وگر بان ہوتے ہیں ہی عمد ہے، بگههندورستان کی تام سرزمین ایک مرتبه بهرون سے اپنی پیاس بیجیا تی ہے، ہیں وہ دورہے، حبكما ورنگرنىپ اىنى بها ورى شياعت، استقلال، ئدىرا وردودا ندىشى سىنخت وتاج كا دارت بنتا ہے «ورہی وہ وقت ہے جبکہ ا<del>ور نگر ن</del>ریکے دائنِ افصاحت پر غلط الرا مارت کے داغ ٹریانہ ہ ہوجاسنے ہمیں البکین کیا واقعی بیصرت برا درانہ جنگے بھی، کیا حقیقۂ بیغیر فطری لڑائیاں تعین کم درصل ان کامقصدصرف حصول قوت ا وزنخت و ناج مقا، بطاهرالیها بی معلوم ہوتا ہے <sup>ب</sup>این جولو کس سرکاری و دفتری تاریخ تک اپنی نظر کومحدو د نهین رکھتے جو سران جنگ سے ہاہم توب ونفاك كى اوازس دورا وردبارك نغم وسرددس الكرره كرملك كامررونى حصول کا اور ان کے عام باشندول کا او ہان کی مذہبی ومعاشرتی نخر مکون کا مطالعہ کرتے ہن ا وه خوب عانق مین کریدا ورنگ زمیب و دارا کی جنگ بینتی، پیشجاع و شابهمان کا تقامی ىزىقا، يېردا دوعالمگيركى نخالفنت نېځى بلكه يه كفرواسلام كى جنگ تقى ايال دا كار كالفيا دم تما الدهيج شُرْحيت وعاميا منطريقيت كي لڙائي هي "اسس حبّاك... كامقصديه نه ها. كه وار انخنتِ حكوت كاه لك بوكررمبيكا، يا اورنگزيب، ملكه اس كى غايت يىقى كه اسلام ايك مرتبه بيوېندوستان بن سنبھالالے گا، یاس امحاد کی جس کی بنا اکبرنے رکھی تھی، ہملک گرفت میں چلاجائے گا اس عهد کی مذہبی وسعاشرتی تاریخ کا مطالعہ کروتم کوصاف نظراً ئے گا، کہ اس وقت ماک مین کھن النبي قويتين برسرعل تفين اورملك كن حالات سي كذر ربائها، اس حقیقت سے کسی کوانخار نہیں ہوسکتا، کردنیا کا کوئی مذسب بھی اس وقت تک بقا و دوام کاخلعت حال نهین کرسکتا جینبک کهاس مین اپنے کو زمانہ کے حالات و مقت*فیا* ك موافق بنان كى صلاحيت نرمور مندومدمب كيمنعلق اگريم عام طورس يدشهورسي کہ وہ ایک نگ خیال ومحدو د اصول کا مذہب ہے، کیکن میسیح نہیں ہے، ہندومذہب کی تاریخ ایک مدسب کی مبترین ارتقائی تاریخ ہے ، تاریخ مذاہب کے طالب علم انھی طرح جائے ہین کواس زیرب نے ہزارون سال سے کس طرح ہردور اور ہرزمانہ میں اپنے گود وحالات کے اقتضا کے مطابق اسی شکل مین میٹی کرکے مذصرف اپنے ہیروون کو ماغینین ہونے دیا ہے، بلک حرافیف مذاب کے حامیون کو بھی اس مین شریک کرامیا ہے، اُریی حبب ہندوستان بین آئے، توان کو فطرت پرست غیرارین اقوام سے رابقہ یں ٹراراس مین ناگ برست بھی تھے ، درخت پرست بھی، جالیات کے پرستار بھی تھے ، اور خلا کے فدائی بھی، گرآریون کے بیان اس وقت صرف" برہا " تھا، گراس ملاپ نے ان کے بر ہاکو تدین مظاہر مین منقسم کر دیا، برہا، شیو اور وسٹنو، نیکن برہا اب مک برم آتا ہی تھا، ا وربر بمن اسكی حابیت مین اسینے سیاتهام دینی و دنیوی نتمتون کوخصوص و مفدط نیا رہے تھی ا ورای غصرب کی وجرسے عوام کو فجور موکراس کے خلاف صداے احجاج ملبت کر مام پر اوريه احجاج ببرها ورهبين مذمب كي شكل مين نمو دا رموا، قديم وحديد مذامهب مين جراكيل ري

ر ہی، اور اگر چھٹی صدی عیسوی تک مدھ وجبن مذمب اپنی سیاسی وعام ہم گیری کو کھو ھکے ا لیکن علاً اعفون نے ہندو مٰرمب مین وہ تبدیلی بیدا کر دی تھی،جوعوام کامقصد مخفاہ اوراگڑے ننگراچار به، بېمنی مذمهب کاست آخری پژامصل مجهاچا تا ہے، لیکن اسکی تعلیم بھی برمنی قیو د و نمرا کط سے ایک حد کک آزا و تھی، اور منٹ لیمیسوی کے بعدسے اس وقت کک <u>ح</u>ینے مذک مصلح ویا دی مندوُون مین بیدا ہوئے ہین، اعفون نے توبریہی مذمہب کو بانکل نظرا نلاز کردا ہے ، اور اب بریمنون کے ایک محدو دطبقہ کے علاوہ تمام قوم شیواور وشنو کے مخلف مطاہر کی اسی ڈما نہستے اسلامی نعلیات کا انٹریھی شروع ہوگیا تھا، اوراس کے زرین اصولون ٔ عام وخاص مبندگون کواپنی طرف متوم کرناشر*وع کر د*یا تقا، مبندؤ دن کوخطره پیدامهوا، که اگر میک جاری رہا، تو مبندو آبادی براس کا بہت برا اٹریٹرے گا،اشاعتِ اسلام کا کام صوفیون نے جو بابهروسي مهركى زنده مثال وسيع المشرب أزا دخيال اورروا دار موسة سق أنسروع كيابناو نے ہیں ای رنگ کو اخت یار کر لیا ، لاما نند؛ گرونانگ ہوائی پیننسیا اس قیم کے گرو تھے ابھو نے منصرف ویدانتی توسیدا ورمتصوفا نه فنا فی الشرکے همول کوعام کردیا، ملیکه اپنی برا ورمی میرفیا ہونے کے لیے ہندوسلمان کی قید بھی اٹھا دی، اوراس کا نیتے یہ ہوا، کران کے معتقدین ہی ملكه خلفا مين بهم كومسلما ن نظراً تے ببین ،كبيريتي حقى ، وا كو دنتھى ، وغيرہ اس كى مبعض زند ، مثالير بنيا جس وقت مندواسنے مذہب کوصوفیا نہ رنگ مین رنگ رہے تھے افغانون کا زمانہ تھا، او اعفون نے اس ذربعبرسے عام مسل نون اور نومسلون تک کو اتنامتا تزکر دیا تھا کہ خودسل انو ين اس قىم كے خيالات كى برا دريان قائم بوگئيري بن ولبتان المذامب في اس قىم كے سلا بله بهنده مذمب ميك بلغين مف سلانون كوس فدر منا تُركر ركها تقا اورض طرح اسلام تصوف كي ايك عام ال نر و ن کی ایک فہرست وے کران کے حالات لکھے ہیں، مدار ایون کے متعلق جوخوا<del>م بدر لع</del>الما ماررحمة الترعليه كيروكهاستين وه لكهتاس :-« درمبندگروسین مبتند کرایشا ب خود راسلمان عو فی گرند، و در معصفه قواند وعقائد باصوفیر شريك اند . . . . . . . . . گويند جيداز وفات طريقيت ستند كر پنير الياليتا لفسر نيست ، ملكه بني خوشه مبي خرمن كما ل الشاك است . . . . . . . . الشال در مبند نسباراند وانخير مشور تراند بخست مداريانند ماندسناسيان اوموت وتروليدة باشند وخاكستر دمهبهوت ) بريدن مالندوزنجير بإ درسروگرد لن پجيندوعلم سياه وعامرسيا با خود دارند، ونا زور وزه ندانن بپوستهیش آش نشستند د مهنگ بسیا رخورند، ۰۰۰ . . . . . . . . گویند که دینچ که میغیم میواج برآمد . . . . . . . . وجیل بديع نت أمده ورببشت دائنگ تراذ سود اخ سوزن يافت . . . . . گفت باای جیدازیں را وحیال درائیم حبر آلی گفت گودم مدار بیغیبر حیاں کر دازاں در کہ ماند سوراخ سوزن بجد گذشته واغل ببشت شديه رنعوذ واشر) دوسرافرقه حلالبان كابياس كاعال يرسفا --«اليثال مريدان سيدهلال الدين بخارى، واي طا نُفرخو دراننيعه گيرند· · · · . . . جلالیان سیتنین کنندونا زنگذارند وریاضته وشفلته کرصوفیه راست نتا و تعبُّك بسيارخورند، ومشق مار وكثر دم خور دن رسانند ٠٠٠٠ . گونيدما بي مین ارتقیه حاشیص ۱۹۱۷) شکل کومیش کرکے اسلام کی توحید و تعلیم برچٹرب کاری نگادی تھی، اورجب طرح وہ خود اسلامی با

(بقیرها شیری ۱۳۳۱) شکل کو بیش کرکے اسلام کی توحید و تعلیم بر ضرب کاری نگادی بھی، اور جس طرح وہ خود اسلامی با قبول کرتے جاتے تھے، اسکے لیے دیکھیرونس ہزوند مہب ارائل ایشیا ٹکٹ شاید نزم ہٹر، ماریخ ہند اص ۲۱۲، ۱۸۹، داستا المذاہب می ۱۹۳۱–۲۰۵ وغیرہ، کے دہبتان المذاہب می ۵۰–۱۷۹،

مرتفنی علیست وکتر دم خور مذر وگویزد حمینگر علیست. و ما نزیداریا ب برینه باشند. . . و پیرانشا ن مرر وزنو دا با داست، چه هرجا نام دختری خو مروا زمر مدان خورود . . . . . بنجائهُ اینتا افتی ختر در بهان فانه تعریف کن روگاه بنجانه خو و آور و و مخاح نداند! الكستنيس فرقدكايه حال تعاند « ویگر گرو ہے اندکرایتاں را بے قید و بے نواگویند. . . . . . . . . . . . . . . . از کیے جیزے خواہندا وراد سشنام دہند و نفری کنند . . . . . . . . . . گویندجی ر د ح است وحب رمحر و چار یا ر د ویست و و و پا و وم مدار نعنی مدار بر دم و نفس است. و انواع مغيرات ومسكرات فورندو بوهرت وحو دايال وارتدي اب ایک اید گروه کاحال دیکھیے جین ہندوسل ان سب شرکی بہن، « ويگر کا کا ن کشميراند ، مجرد شعار ابتان است و بوحدت ، وجو دايا ب دارند . . . . مرشوایشا ب ابراہیم کا کاک او و · · · · ، از مندوسلما ن سرکرا در ربو ، ۔ ۔ ، نقل ازكيش نغرمو دسيك مغلوك كبرين يونعنت بهت عام بوكتى اوراكبرنے تواس قدر كارى ضرب لگا كەننا يىركىي دىتىن اسلام ئىلىنى ئەلگا ئى بىرى، ودفو دا فئاسبە كى يېتىش كەتيانغا، اور دوسروت ابنى يومنش كراني بين تعيى أس كوعار نه تقاصيح كا ورشن أسى كى ايجا وتنى بها تنكير في اكروا في پرستی شهین کی امکین وه مهندوجوگیون کا تام عرصتقدر یا ولیتمان المدامیب مین است كانتوردوا قوات في بين ، ترك مين مي أس في بعض جوكيون كي عالات وينجبن ، منی چیزون کا اثر تھا، که شّا بچهان و بهانگیرسکے زمانہ مین مبندوا ورسلما نون مین شادیا ن تک له دبستان المداب صلتك، عده العناس ١١١ مل الله

ہوگئی تھیں اورامراروروسارکو مزروج گیون کے سائے سجدہ کرنے میں یا اُن سے استعانتر میں عارنه تقاعبالرحيم خانخانان كو دنياا يكسخي اميزامك مشهورسيدما لارواورا يك ادب نوارا یروازکے نام سے جانتی ہے الیکن ایسے کتنے لوگ ہن جواس حقیقت سے اگاہ بین کدوہ جوگون کے سامنے حاکر سحدہ کرتا تھا، دلبتان المذاہب کے الفاظ بیہ ہیں :-« صفرت حنت مكانى شاه نورالدين جهانگيرز مارانىد مرباينه معتقدا و (خيرويه ) بوده يا غاطرا وراكماليبني ميراشت وعبدالرحيم فان فاما ن مبني اوسجده ميكرورٌ (ص عهر) نواب طفرخان حن بن خوا مرا بوانحن کولوگ ایک کامیاب گورنرا وربلندیا به شاعرتی ے جانتے ہیں بہکن ایسے کتنے لوگ مہن جواس بات سے وا قف مہیں، کرحب اسی طفرخا کونتاہجا ن بہت فنح کرنے ہم مامور کر ناہے، تو وہ مکتی برسٹ فرقہ کے گروگسائین تر <del>اومی سے</del> استداو کی درّتواست کرتاہے ،اورگوسائین کے تسرمناک احکام کی خوشی سے تعمیل کرتاہے، س فانی شنے اس افسوسناک واقعہ کوان الفاظ مین بیان کیا ہے:-الهّاس نمو د برتبنیّا ن فیروزی یا بدرتر لوین گفت تشخیرتیت توال کرد ،اگریموحب فرمد دْ عمل مَا ئي، طفرخان پذیرفت . . . . . . . . . . . . ترلوحین فرمو د جیعے از لولیال راتعین کن که پیوسته ازین حدانشوند، چه در پر کتن با بولی ٔ میزش ستو د ه تراز زنان دیگیرا . . . . . . . . . واز شراب ومسكرات ويركم نرم ما نتى نباشد . . . . . . . . . . . . له اس وقد کی بهترین عباوت کے مثلق دنستان کے بیرانفاظ بنی:-« بنج حیز درب عل ناگزی<sub>را</sub>ست، یکے ابی، دوم نسراب سوم زن بنگانه ، چهارم گوشت<sup>ه</sup> اگر گوشت اُدى باند، بهتراست، نيج منتر" (صلا)

. ظفرخال بدانی گوسائیس فرمو دعمل نود «صفا<u>ا</u> ، حب عام سلما نون نے امرار کو اس مین گرفتا ردیکیا، تو بھرو ہان کی تقلید کمیون نہ کرتے ، جنا تجرحرق کے جوق سلما ان ا*ن جاعت*ون مین واخل ہو نے لگے، <del>دب تان المرزام ب</del>نے سلمانون كا ذكر بى كياب بكين جمطوالت كے خيال سے نظرانداز كرويتے بين، ان جاعتون کی ابتدائی حالت کھے تھی ہوان کے اخلاقی، وروحانی معنی کھے تھی بنائے جا اوراسے اتحاد بنامب کی مساعی جبلہ ہی سے کیون بنوبر کیا جا ہے حاسکتا، کرچس وقت د<del>نبه تان المزاسب</del> لکھی گئی ہے، اُن کی وہی غیراسلامی حالت بھتی: ن منعث نے اپنی اُنکھو ل سے دیکھیکڑا وران کے میروون سے ملکر بیا ن کی ہے ،ان جاعتی کے دوست بڑے مرکز سکال، مہار، ورکتمبرونیاب تھے، ورشاہمان کے زمانہ مین قریبا اتنی عام ہو گئی تھی، کہ عوام و ننوسطین سے گذر کر دربا رکے بڑیے بڑیے لوگ ہی اس سے متأ ہمونے کیے تھے جتی کہ دا رانتکوہ بھی ان انزات سے محفوظ مذرہ سے انتہراس حتیب سے ب سے بڑامرکز تھا، داراشکوہ کے بیرا وران کے بیرسب کے سب کشیر میں تھے اوراسی قسم عقائد كے مبلت اسليي وريب واراشكوه كامتا تر بونا لازي تنا، و داس قىم كى تعلىم سے جننا متأثر ہوا، اس کاحال توہم اُس کے ذاتی عقائد کے سلسلہ میں لکھین گے، لیکن بیان براس کی صر اس نے منصرت مندوون کی کتا ہون کامطالع شروع کیا، منصرف اُن کے ترہے کرا ا ورخو د کیا، منصرف یہ کہ نما زا ور دومسرے احکام المبی سے اپنے کو اّ زا وسمجھا، ملکاْس نے مجمع البحر لكه كريه تبايا كه توحيب دكة شعلق من الأورام دو نون كا زاويهُ سُكًّا ه ايك بين ، بيراس نيهين اله مجمع الجرين من لكمتاب به (بقيه حاشيه طايس

يراكتفا تنيين كيا ، بلكه إيك قدم آ كے بريوا يا ورانيت كا ترجم كرتے ہوے ديا جرين لكھا ك " اذیب خلاصهٔ کتاب قدیم کرمبتیک و شبهه اولین کتب ساوی وسرخمیدیم زندهیداست و قدیم است كرامند لقرأن كرميف كماب كمنون كايمستزكا المطهرون تنزيل من رتب العليت اليتى قوال كرم وركماب است كرال كماب يهان است، اورا ورك ني كنرو مكر كرمطهر بإشدوا و مازل شده از پرورد كارعالم ، شخص ومعلوم مى شو د، كدايس ايت درجي زلور و توراة والجبل نسيت . . . . جون اي كتب كرسر بويشيدني است اصل اي كمات وآيها ك قرآن مجيد بعينه درآل ما فتدمينو در بيرتخفين كركما ب كمنون اير كمات يم باشارة ایک خطامین شاه محب التیداله آبادی کولکه ماست، يحقق دائند كأنرداي نقير دميرا كرموافق نيفته بقول عذا ورمول بسي بتراست ازانج درکتابهانوت ته باشند ( <del>اللهِ</del> ) اص نے اپنی اس وسیع المشرنی کواس فدر بست و مدی تھی اوراس سے اغیا رہے <u>تھے</u> اتنے بڑھ گئے تھے، کر ہر حکبہ ناموس اسلام کوخطرہ محسوس ہور ہاتھا، چنانچ ہمارے زمار دارقالر عبيبيلارام كسب رسول اوروارا كفشى ويدريهان كيشوكا مال ببت مشورج مسل حكومت كے دليجد كواني حاميت مين دكھيكن شروء ان كے جتنے حرصلے معى شربيطة كم عقر، اور وہ ربقيه حاشيه صفي المناه من المخير مرمه جام و درمهم جا باشداك راجدا كاس خوانته وجدا كاس اجن است. ليمني عادت نبست وبرحدوث ونناسدا داييج آيت قراني دبيد كه كماب أسهماني است دلالت نمي كنالصي ر له ستر اكبرورق العنت وب، سكه وكيمومك ٥٠٠ مقدم نهذا ومخزن الغرائب، اورنيل كالج ميكرين، ترجم مشي حيذر كان،

لما اول ٔ *کوخت*اعت طرهو<del>ین می</del>ک و مکر اسپیرسا ته ملاکز اگر منهد و تهمین نوکم از کم م ت سے مے تعلق ضرور کرنا جائے تھے ، علما اورتفقیت سے آگاہ صوفیہ نے اسے پہلے ہی سے دیکھ لیا تھا، کہ انحا و ملاسب کے نام مجھ طرنقة كأاختياركياكي بخوه اسلام كي بل في كويرما وكراي اكبرك زناكي فيردراي ما ينون كامطالع كرواتم كومسلمانون کے اندرونی بیجان کا صافت نید چلے گائی الکیرنے حضرت مجد والفت ٹانی رحمرالٹرکو حرنیا مقصد ہی مسلما لوْن کوامحاد وکفرکے دلدل سے بجا ناتھا،صرف اسی وجہ سے قیدکر دیا تھا، اور وارا کو بھی ا خاندان کی صلحا نرتحر کمون سے شرید ترین اختلات ہی وجہ سے تما جضرت تح<u>تر د</u> کے صاحبزادہ و جانشین حضرت معصوم صرف آسی وجہ سے ہند وستان سے گاز چلے گئے تھے ، کرراراان کوما گزنده بیخاستیء ، در نگرنیب ان عالاست کور مکیور با تھا صوب داری ملٹ ن سکے زما نہ میں اسے مجد دی خاندا ئی مصلحانہ کوشٹیوں علم بی نہیں ہو پہاتھا، ملک معفی تذکرہ نونسون کے بیان کے مطابق وہ حصر سُوم کا مربیعی ہوگیا تھا، تعلیم یا فترمسلیا نون کے دل ان حالات سے بٹرار تھے، وہ دارااور آ جاعت کی رفتارمین وہ لغزش دیکھ رہے تھے،جیسلما نول کو کفروائحا دی جوکھٹ پر منھ کے ماجھ کا رسی تھی اور ہر سی مسلمان ول سے اس بات کی دیاکر رہاتھا، کر زراوند توالی سی صورت سے کوئی الیساسامان بیلاکردے، کہ برابحاد کی ٹرصنی رورک جاسے، اس عام شیال کا بہترین تبوت امراد ا در نگزییپ اور شجاع کے دہ الفاظ ہیں، ہو وہ دارانتکو ہ کے لیے استعال کرتے ہیں ان میں سے ہرا کہیں۔ کواس بایت کاعلم ہے، کراس وقت اگر کوئی جنراملامی آبا دی کوا ن کی طریب متوجہ کراکتی ہے تو وہ ان کی وہ دعوت ہے، جو ملک کو دارا کے ملی ارشیالات سے نجات و بینے کے متفل في مصناين عانگيري صف ٧٥- ١٥ الم خزينة الاصفياء صعنايد،

سنگے، ورسر عمانی نے اس سے بعد العورا فائدہ اٹھایا، بندوؤن كى ممانداندرش لى يواقعات كاايك رخ عقا،اب اس كا دوسرارخ دمكيو، يم كو بتايا م بىندو الىندىك مىلانون كى مائدرى أن كو بهائى سجتے تھے ،ان سے برا دارند تعلقات قائم سے اوروه امکیب د وسرے کی خوشی وغم مین برا برشر مکیب تھے، بے شکب عام ہندوسلما ن رعا یا کاجو سیاسیات کے خا رزارسے الگ حتی ہی حال مقا، اور آج بھی حبکہ نگھٹن کی سلم کش قریتین برس عمل بن ۱۱ ہے شرارون ٹیدے موعود ہیں ہو تنو د زندہ رہو اور د وسرون کو زندہ دستے د وُگوزندگی كا بېترىن بعول شېمتە بېن بېكىن سى مارىخى تىقىقىت سىرىمبى كونى انتخارىمىزىن كرسكىزا كەرسى ملى<u>س</u> کے حکمران طبقہ کا سریفیا نرمندین، بیکہ معاندانہ رویہ مہیشہ سلمانون کے خلافت جاری ریا ہے ہنڈستا کی اینج برفصل طورے بحیث کرنے کا پر وقت نہیں ہے ،لیکن ہم ہیان آساصر درتبا دیا جاہتے ہیں، کیاس مام موا زانہ جاعت نے ابتداہی سے سلما نون کوشدر سے بھی طرحکرنا باک بمجد کر المجھ كانىتىپ د سے ركھائقا اولان كے بيان « تركب كا نقطانتها ئى ذلىت كے معنی كامال عقابلما سے چیوت اُسی نفرت کی ایک اونیٰ مثّال ہے، بٹیما نو لن کی صداون کاعه، جکومت ہندو بغاواتہ سازشون ١ ورسرکشیون کاسلسل د ورر با ہے "ایٹون ۔ نے جب کھبی موقع یا یا بسلمانون کو ہر با و ، در فنا کریے کی بوری کوشش کی ہتی کرحب وہ سالی افران کے مدد کارا ور دوست مبکر ہی ، ا<del>ک</del> ملون بین جاستے تھے ، تواُن کا ہمرین نینخارسود ون کی ہے حریثی ، اورکرہا ہدائٹر کی ٹوئن ہوتی تنی بیٹائیر حب بیجالور کے حکمران علی عادل شا ہ نے بیجا نگرے راج رام راج کو بلا ما ، اور ڈ اپنی فوج کے سامخڈایا، ڈائس فوج نے تطام شاہیون کے خلاف مدد کرنے سے پہلے پیڈوٹنگوا له والا کے بیے برالفا فاستعال کے کیے میں . "طور بے دین" دشمن دین مین" " ر نگے از منا فی نداشت" وغِرونيزد كيمواور كان كاخطا بين

زمن اتجام دیا، کرمساحدومصاحت مین اگ نگا دی ، فرشته کمت ب:-على عاول شاه . . . . . . . وأم راخ راخوا مذه به اتفاق او ببصوبِ احريمُ رمنه خنت منو و، دراز کر دهمسا حیرومعیاحت موفتنده ووسرى جگه يه واقعه ذر لفضيل سيداس طرح ندكورسب بد کفاریجانگر نواسط عداوت دین امالی اسلام رامضرت جانی رسانیده، دست بر د و دستگیرنه غاینده ومساحد داخراب نه گردانند بسکین خلاف آپ نطوراً مده ، کفارنا مکا رورملیدهٔ احریج در تخريب وتنعذميب سلمانان ومتهك وحرمت إيثنال دقيقه نامزي نه كذاشتندد وجيا نكه كذ درمسا حدفرواً مدهبت يرسى ميكر دزر وساز نواخته سرو دى گفتنديه کرنل سے ٹا ڈراجیو تون کے سب سے بڑے مداح مورخ ہیں اُن کی تنج ما ریخ راجِستا کو پڑھؤتم کوصا من نظراً *نے گاک کس طرح ہر داجیوت خاند*ا وہ سلم**ا ن**ون کوا نیاسپ سے بڑا د سبه تا تها، اور بهرموقع بداسلامی حکومت اورسلها نون کورتا ه و بربا د کرنے مین لگار رہتا، ہم اس کوجواس موصنوع بیمفصل حالات و دافعات و کمینا بیا ہمنا ہے اُس کے مطالعہ کی سفارش کرنیگا اب بېمغل بمدحکومت کی طرف متوم بوت مبن، . بایرستے بے کرمسلما نون کی حکومت کے خاتمہ تک ہم کو ایک حکمران کا بھی اسیاز مانہ نہین ملماً ، جبکه متد دو کمل طورست با امن اور مطبع و فرمان بر دار بردگئے ہون. با بمیسنے حب مندوستا ار حملہ کی قرراجیقون کا فرض مقا، کروہ اسینے ملک کے با دشاہ کی حابیت کرتے، لیکن اتفون نے ا<sup>س</sup> التي مَا رَجَ فرمشتر مطبوعه نولكشور علده وم صنيس

خیال سے کہ با برحمی تمور کی طرح لوٹ مار کر سکے واپس چلاجا سے گا·ا وروہ افغا ن حکا یراین نئی حکومت قائم کرلین گے ، یا نی میت مین با بر کاسائھ دیا لیکن جب بابراگرہ اُکر حمر گرا اور ا<sup>ح</sup> کو معلوم ہوا کہ وہ مبندوت آن سے جانے کے بجائے ہیں رہما جا ہتا ہے، تو انفون نے با برکوز ہو لا كريخال ديناچايا. وسي دا ناسنگا جويا تى بت مين با بركاهليمت مجول تقا ،اب فتحيورسكرى مين اس ر لف مُوثر تھا، راجیو تون کوشکست ہوئی اس کے بعد باہر وہا یون مندوستان میں حکومت کر ہے کیکن ابن دونو ن کی الریخ کا ایک ورق بھی ہم کو بینتین تبا آیا کہ ایک راہیوت نے جبی سی وقت ان کاساتھ دیا ہو، ہا تیرن کی شکست اور شیر شاہ کی فتح کاسے برا ہی سبب تھا اس کے بدر مب شیرشاہ کی حکومت قائم ہوئی تو بعض ہندواس بین نظراً نے لگے، مگراس کے مرنے کے بعدى بيرمندوون في سازشين شروع كين ، تا أكريهم و في خودا بيني كومها راج دهيراج بناليا، بحث اکبرکے زما نہ مین بھی مہندو د ن کی مخالفت برابر قائم رہی ۱۰ور حبن راجبوِ مت خانوا د وان سلاطا کی ٔ دہ اطاعت و و فاداری کے حذبہ سے ہمین ، ملکہ فوحی اور حربی قوت کے زورسے تھی ، جها تحکیر کے عهد میں ہیں عالت رہی، اور شاہجها ان کو بھی نه صرف راجید تون ملکہ مکھون اور خاب مرسولون سے بھی دوجار مونا بڑا، میر تھ کجو ہندوجاعت ہمینتہ اس فکر مین رمتی کومب طرح سے ہوا نزمب اوراس کے میروون کوفنا کر دیا عاسے ،خِانچیزخو د <del>شاہجا ن کے زمانہ می</del>ن بیر حالت بھی ک جب ثنابيمان مُرات (ياب) من بيناتو،

وجمعى ازمادات دمشائخ أل تفسياستفافه نووند كربيت الكفار بابكار حرائروا اسع مومنرا

درتصرف دارنده وحيذك ازيمال مساجد برتعدى درعارات خوداوروه

راجب تون في سلما نون كے مائق دشتہ قائم كر كے حصولِ حكومت ومقصر كا ايك اور را

ك بادشاه نام عبدالحيد طبداول حمة دوم منه،

ا بریدار بیا تھا بینانچہ ہمانگیر ہملائض ہے جس کے زمانیون بت فار نبانے کی بیرسنگھ دیو نے اجازیت ا مانگی، اس سے میلے اکر حبیا با دشاہ تھا، لیکن تا ایج اس کی ایک ستال می نہیں بیش کرسکتی، کو آم زمانه مین ایک بھی شکی عارت بنی ہو، جما مگیر کے زمانہ میں خیر یا جازت ایک بنیا ند نبا ۱۰ دروہ بھی ہ دولت سے جوابولفضل کوفتل کرکے عامل کیگئی تقی ایکن شاہجا ن کے عمد مکومت ہی مین مندو نے صرف بنارس مین ۷۷ نئے تنجا نے نباٹوا کئے ، پیچنراُن کی خفیہ سازش اورمہت کوظاہر کرتی ہے، پھرحب وارانشکوہ جبیبا ولی عمداُن کومل گیا،اوراس کی ڈاست مین وہ مندو ڈرمیب وحکومت کا خواب مبطفے ملکے، تواُنھون نے ایک قدم اوراً گے ٹرہا یا، ورُسحدون کو تورکر تبخا نہ سبانے لگا؛ اوراس مین حبونت سنگه نے جرائی متعصبا نه کاردوائیون کی وجهت غیرفانی شهرست عال کر کھیا ہی مسَّے زیادہ حصتُہ لیا، اور کھرنیب شاہما ک کو ایک خطامین لکھتا ہے: "مقصو داي مرمداز بمضت تصوب اكبرا بإدارا دؤيني وخروج بابا دشاه إسلام نبو د وعالم بسم والحفيات گواه است، كداير ناصواب فيرشروع اصلاً قطعًا بيرا بن ضميزنگشة، لبكه حيال در آوان مار اختیارا زوست الل حضرت رفته و با وشاه زادهٔ کلال که رنگه از مسلمانی نداشت. قوت و استقلا تام میداکرده . . . . . . . و دایت کفروالحاد در ما نک جو در سری افراشت . . . . . ٠٠٠ بَرِّكُ اللهِ الله الشرار كرمسا جررا مندم وخراب ساخته تنجانها المان البالهاده بود ندر روسه دا ده د محاربه ديگر با ملاحدهٔ نکوميره کر داروا قع شد" ( جي ) اب ماظرين كي تجيه "بي أكيا برد كا، كه مندو و ن سف دارا كاسائه كبون ديا تقا، كيا وأنعي أن كودارا سے بحبت تھی کیا واقعی حکومت کی خبرخوا ہی ہین وہ ایسا کرنا جاہتے تھے کیا درحقیقت یہ ان کا تا ٔ وفا داری تھا، نہیں ۱۰ن مین سے کچھ بھی نہیں تھا، کیو تکہ دارا کی موت کے بعداُن کی براوت اورزبا ملها درشاه فاحر ميد الحميد جلدا ول حصراول ص ١٥٥٢،

موكني ان كي اسلام تنمني مضاعفت بوڭئ اورجمان كهين أن كوموقت مليا ۋاسلامي عارتون كي تخليي اورُسلما نون كَنْتُل وغارْنگرى سے باز مرة تے بيلے اگر شال دوسط بہند کے سور ما وُن كايہ جا اتھا تراوز گڑنیب کے بعد سے عدر و ملی مک پر چیز دکن مین مرسلہ بیرون اور بنیاب مین سکھر ن کی مین سدام و گئی تھی، مرہٹون کے اپتداسلامی حکومت اور سلمان آبادی کی جس طرح سٹی ماہید مولی ، اُس کاعال دکن کے مرہامعلاقون میں صاف نظراً ناہے بفس برگی کا نفط بہار ونبھال میں اٹا کوٺ کے ڈرانے کا بہترین ہوا تھا، اور احدثا ہ ابدالی کے ہندوستان مین آنے کاسے براسب مغل کی کمزوری یا مندوستان کی حکومت کاطبع شتھا ، ملکه مرتبعون کی بھی حیرہ وستیان تھیں ،حیا نجے اسی زماند مین اردومین مانی بنت کی تبسری مبنگ کے حالات مین جو تا سرنج لکھی گئی ہے ،اس می<del>ن آم</del> شاہ امرالی کے ہندوستان أنے کے اساب اس طرح بیان کئے گئے ہیں ب "اس گردش سیبر کا د مجھویہ کا روبار کیا کیا گئے ہین زمگٹے ماننے اختیار د کھن سے لاجاعت کفار نا مجار کی بند ملک ہند کی آتے ہی ایکیار بأنك وصلوة وكا وكشي سلم واعت بارا ای طرح حضرت المقبل تنمید کی جنگ یامولانا امیرعلی کی شها دست اس محا ندا منربه کوظا به کرتی ہے جو مندوقوم مین سلمانون کے خلات ہمیشہ بیداریا، غدر سکے بعدا گرمیہ اسلحہ کی ضبطی اور حکومت کے حن اِنتظام نے اس قعم کے ناگوار وا تعات کی سلسل تکرار نبد کر دی ہے ایکن مجرمی ہندوسلم فسا وات کی آئے دن کی خبرین آئی رہتی ہیں اوراب آہنی الحرکے برا معاشر تی مقا اور کلی آلات استفال کئے جارہے ہیں ، موجو وہ تگٹھتی تحرکی ای ہزار سالہ تحرکیب کی ببیوین صدى والى مقرن تكى ہے، ك فهرست تخطوطات اد دود فتروز برمبر دصع کار نسخ عشه،

ان حالات کے لکفے سے ہارا ہرگزیم تقصد تنہیں ہے، کہم ہندوستان کی ان دو قومون سا فرت یا عداوت کی نیلیج بریداکرین کمیونکه ما راخود پیقین کا ال ہے کرحب تک دونون قومین باعتباری، نفرت عداوت اورغیریت کے جذبات سے اپنے دلون کو و قعی صاف نہ کرنیگی اورجب تك اكثرميت، أقليت كواين مربياية نواز ثنات سيمنون احسان وطمئن نه كزيكي، به أيما تهین بوسکتا، ها دا بدخنت فک بهیشه خانه خبگیون کاستگار رہے گا، اور مندوستان حبنت نشان کی عگر دوزخ بنیان بنارے گا، ان باتون کے بیش کرنے سے ہارامقصد صرف یہ ہے کہ اس عام ہندوسلم ذہنیت کو کر دین جو <del>شاہجمان</del> کے وقت موجو دیمتی جوا ورنگ زی<del>ت ک</del>ے زمانہ میں موجو درہی اوراب ٹاکم*وج*<sup>و</sup> ہے، ہندوستان کے سیخے رہناؤن کا کام اس ذہنیت کو دور کرنا ہے، درمهل به حالات تنفع من<u>نگ</u>ے انخت دونون قومون، دونون جاعتون ۱۰ور دونون گردیما<sup>ن</sup> کے اُٹھاص ایک دوسرے سے برسرسکیا رسونے کے لیے تیا رہتھ، اور جومنی اُن کو اس کا موقع الا تَام مندوستان مین ایک آگ سی لگ گئی، ہندو دُن نے اُسی زمانہ مین عوام کو اور نگزیب کی طر سے برطن کرنے کے لیے جو علط الزامات فائم کئے ان کومس بری طرح مشور کیا ہی کی ماسے بازگشت ہے جوہم کو ایک خاص گرامفون کے ذریعہ بیٹ رہی ہے ، ع كه عالمكير بندوكش تفا، فالم تقابستمكر تفاء ور نا اگرغورے دیکھو تو عالمگیر کے اس جرم کے سواکہ اس نے ہند و و ن کے محبوب شہزادہ شکوہ کو ہندوستان کا با دشاہ ہونے ہنین دیا ہندوون کے ساتھ مس نے کوئی اسیاسلوک ہنین کیا جواکبر جمانگیر، اور تا ہما ن کے زمانہ مین مزموا ہو، خاک غاندانی تعلقات اس وقت تک ہم نے جو کچھ لکھا اس کا مقصداس کے سواکچھ نہیں تھا، کہ برا دراً ما

کے وقت ملک کی بومذہبی و ذہنی حالت بھی اور جو تو متین مصروب عل تھیں ، اُن کا ایک علم ہوجاسے اسب ہم شاہی خاندان کے متلعث ارکان کے طریقہ علی ان کی افتا دطبیعت ال معاندا مذکارر وائیون کو بتاکریه ظاہرکر ناچاہتے ہیں کیس طرح بیاگ استہ استہ ہرسے بنہ میں ملکہ رہی تھی کس طرح یہ ناسور اندرہی اندر کام کر رہاتھا، اورکس طرح یہ حوادث خاموشی کے ساتھ کیا۔ عظیمات ن بہلک طوفان کا سامان کر رہے تھے،اورکس طرح ایک ذرہ سی حرکت سے بیہ کو ہ نش فشان آگ برسا ما مواجیٹا کس طرح به نامور غون ٹیکا تا مواہما، اورکس طرح اس طرفا کے ملک پرموت وبلاکت کی بارش کی، شابهمان شابهمان کی غفرت اس کی بزرگی اُس کی برتری اس کی مذہبی یا نبدی اوراس کی علوم نوازی سے کون انخار کرسکتاہے، مندوستان کے اسلامی سلاطین میں شاپراہا بھی ایسا نم وص كاجالياتي بيلواينا تناويريا الريزمون سفات تاريخ ملكروس زمين يرحمير أكباموه شاہمان کی تعمیری عظمت اوراس کے وزیر علامی سعدائندخان کی مکمت و تدریف اس کے جه جا و اس الرح گھیرر کھا ہے اوران کی روشنی اس قدر تیزی سے پڑر ہی ہے، کہ اوکی جک مین کسی دوسری چنرمراً نکوشیک سے نمین مُبّی ، آماج کا مرمری گنید، لال قلعه کی سرخ داوار د **ب**وان عام و د **بوان خاص** کی زری نعش آرائیان جا صحبحد کی شوکت واببت بخنت طائرس کی صنیا یاشی اور کو و نورکی نورافشانی کوشا ہمان کی دوسری کارُ وائیون کی طرف سے بالکل بخر کردیتی ہے، وہ سرتا یا حن وشوریت نظراً ماہے، اور اگراس کی تاریخ کا سرسری مطالعہ کیا جاسے تع اس بات کی ظاہر آنائید بھی ہوتی ہے، گرجولوگ اس کی افتا دطبیعت کو سجنا چاہتے ہیں، اُن کو صاب نظراً تاہے کہ ٹاہجان میں ایک بہت بڑاعیب بھی ہے ،اور و ہاں کی خودی ا اسی وجرسے اس کی صند ہے ،اس کا پریختر خیال تھا، کروہ جو باست سوچیاہے، و ، کہمی بھی خلط

ىنىين بىرىكتى اې*س كواس كايقين كابل تھا، كەرزم و*نږم كى تام كاروائيون مين بىكى وحربي مساكل مین امذمهی و معاشرتی احکام مین اُسی کی را ہے مها سُب السی کا متنورہ ورست اوراسی لیاسی كاحكم قابل قبول ہے، اور بگریب ہی كام حاملہ نے لیئے كيا ايك مرتبر بھی شاہجا ن نے اپنے حكم پرنظرتانی کرنے کی کلیف گوا راکی، تندهارکی ہم برا وزگریب اورعلامی سعدانشد کو بھیاجا گاہے، لیکن فرج کی نقل دحرکت، اُس کاطرنقیم مدا نعت اس کے حلدو غیرہ کے احکام ،سیکٹرون میل بین ورکئے جاتے ہیں، ملتان ووکن کا گورٹرا ورگزیب ہے، لیکن جو نکہ مجھ لیا گیاہے، کروہ نالائت ہے، اسلیے اسکی ہر درخواست کا جواب بالکل الله متاہے، شاہجهات اور مگریہ کے رسمنون کے بہ کانے کی وجہ سے ایک مرتبہ کسی خرک اس متجہ یہ بہنچ جاتا ہے ،کدا وزگزیب بھائیو<sup>ن</sup> اور ببنون کے خلاف ہے، پیرکوئی طاقت، کوئی صفائی، اور کوئی کار وائی اس کی راے کو برلوایں سكتى التا بجمان كى يى عند بى خودرائى ، اوراس كى يى كورانه جانب دارى تقى بسب نے ايك طرنت تووا را وجها كآر اكواس كي محوب ترين اولاد بنا ديا تقا، كه نصرف أن كوم الخصروا ندس مالا مال كمياجا تا تقا، ننصرف مناصب وانعامات كى أن يرسروقت بارش بوتى رسمى تقى انصر الله بركدوارا كانوسك اور ملازمين اسية يجاكيهم مفسب ومم مرشركر دسين كئ سف ، مصرف مركم دارائے ملازمین کوبھی نتا ہی خطابات ملے لگے تھے ، ملکہ خود حکومت کے کاروبار من اس کو آثا اقتدار واختیار عال ہوگیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ جور حم ایٹم کرنا جا ہتا اُس بین اس کاکوئی هزاتم نه عماء مندومستان کے مہترین صوبے کابل المان العور الداما دوعیرہ اگرمید وارا ا كوديدي كيئي تن الكواس بات كى اجا زست القى، كروه و ما ن جاسك بغيرات المازين ا کے ذریعہ اُن کا اتظام کرے اس کے جوٹا کی مقدان کی طرف سے شاہمان آگھ مبد کیے ہو ا تما، واراكو من وبلندا قبال كاخطاب مبي لا تما اور دربارين خل روايات كے خلاف أحت ك

ب رونے کی کرسی پراُسے بلیٹے امراد کی کورنشون کوقبول ادرتمام سرکاری کامندات فامطا بعہ کرنے کا بھی حق دیدیا گیا تھا، شاہجا آن کی بھی ایک گمزوری تقی جس نے اس کوعدل <sup>و</sup> انفات کے جادہ سے ہٹا دیا تھا، اور داراکے دوسرے بھائیون کوعمو ما اور اور نگ زیمب ک خصوصًا شابجها ن سے اگر کو ٹی سٹھا بیت تھی تو وہ ہی تھی کہ وہ اپنے لڑکون کو ایک نظر سے نہیں داراشكوه دارانكوه، شابجان كاست يرالو كاتفا،اس كيسب سير يا دوبيا دا تفامان ہا کے لاڈییار و دبار اون کی خوشامد ، خلط تعربیت ، اور خو وشاہم آن کی انتہا کی مجبت نے اوسے نو دسر خو د راے ،اد پیستایش سپندیزا دیا تھا، وہ سمجنے نگا تھا کہ تام حکومت میں اُس سے ثریا دھتا ر لراے، ہوشمن وسیع المشرب، اورصاحب اقتداد کوئی تمنین ہے، اس لیے حب اس کے دو بھائی،سن شعور کو پہنچے اور اپنے درم، مرتبہ اور کامون کی وج سے لوگو ن کو اپنی طرف متو جر کرنے نگے. تواسے یہ بات نهایت ناگوا در علوم مہوئی. اور حونکدا وزنگزیب ان سب میں ستے زیا د ہ باآ وارا کو اس سے خواہ مخواہ عداوت پیدا ہوگئی، جو ن حون اور نگریب، ترقی کرتاا ور نوگون سے ابو يين جگه بنا آماجاً نا ، دا را كى رتمنى اس كى سازشىن اس كے خلافت بڑھتى جا تين اوراسى عداوت كانتجربرا دراند جبگ تقی، گریر محقه بیان شاید بهارا یک طرفه اور جانبدارانه بیان بهما جائے گا، اس ميد م واراكي امنا وطبيعت كم مقلق معفن ثبوت بيش كرت بين، مارای افتاد طبیعت ( داراکولادیمار اورشا بهان کی غیرمحد و دکورانه محبت نے اس بات کا عادی گرد مله دارا سے اس انتہائی محبت کا ایک بڑاسیب یہ ہے کرمٹا زمل کی مہلی دواولا ولڑ کیا ن متین ، شاہمان ا مو رئیسکے کی خواہش تھی اور وہ اس غرض کے لیے اکٹرومٹنیراجیسری دربار مین حاضر دواکر اتھا، مہین اسکی دعا قبول مونی، دارا ۹ ۲ صفر سماند در ای مهالاین کواجمبری مین پیداموا، مقدمه مجمع و لبحرین صل

تھا، کہ جو کچھ اس کی زبان سنے تکل جا ہے ، کوئی تحض اس کے خلامت ایک حرمت بھی زبان پر <u>نہ لا</u> اوراگر کسی نے اس قیم کی کوئی جرات کی تھی تو وہ سر دریا راس کو ذلیل ورسواکر دیما تھا ،خود علامی صلا خان کوایک مرتبراس فتم کی ندلیل سے دوچا رموٹا پڑا ہے، اور گڑی نے اپنے لڑ کے کوملازمون کے ساتھ حن ہملوک کی نظیمات کرتے ہو سے ان الفا فامین اس کا تذکرہ کیا ہے: پر « فرزندها بیجاه روزی بها را مل دیوان سرکار برا در با بهربان فردی از نظراهایی حضرت گذار كه ده لك روبيه بابت طلب تفاوت اليم البين ازسر كار والاطلب است، بتنخاو ا فرمان شور المخضرت فردحوا له سعدالله خاك فرمو دندكه ازر وسب مهردشته و دفتر د بواني تحتي بنوده وبرمن رساندوخان مذكورسق الفورالهّاس بمودكة ثبين زريا الزغزا فأنخواه بمي متنو ووثما في الحا ورمطائبه وتقرف حساب نقدى محسوب ميكردد، دارانتكوه بعديرخاست دربار بإولوان اعلى كلمات تند كفنت ، چول ازروك فرد مرسائه مشرب فسلفانه ابسا مع عليا رسيكه عال وقت شقر برا درنا دربال نوشتدواي فرديم تقلم وردند . فرح » باصاف دل مجادله ماخركت شمنيست بركس كشدراً نين خنج بربخو دكت "

د دریافت مدق بطلان خاصه ابناک موکست، بها را آل کفایت خانهٔ تا وسولهٔ خان ما وسولهٔ خان ما وسولهٔ خان ما وسیانت بال مای خوابر به برگاه این فرداز دفتر نی و داند دفتر نی و داند دفتر نی و داند و به به مول ساختن بندیات منود، که تخوا و آن از سعد الشرخان مکن انحصول است یا نه ملول ساختن بندیات با و نای بی خصوص سعد الشرخان لبیار برست، و برست آور دن ول این مردم خون معالی کاداک صاحب معالمهاند معالی کاداک صاحب معالمهاند ما خور و زین در دوزی میکونگ و سد بنرار دینا رنقد نسبعد الشرخان ارافی ا

شَابِها ن كوخوداس بات كاعلى تقا،اوروه وقتًا فوقتًا واراشكوه كوتنها أي بين بهما يكي رمِتا اور مُكْرِيب ايني ايك خطيين لكمتاب، د فرزندعالیاه اروزے اعلیفرت دخلوت بداراشکوه ارشاد نمود ندکه دری امرا یا وشایری کی خلق و بدگران نیا شدویمد داشمول عواطعت وا لطا نت دارد . وعرحنی عُرضٌ أنهير سخن سازال ورعيّ اين جاعت نشنو د، كداس حريث وتنق بكارخوامداً يميّ حميدالدين خال نيجيه في اي كو ذرامفنس طريقية التعاكم اوزير تبير و دارا كي طريقيل كوتاتيموے لكھاہ، كرحب شاہمان نے دكھاكہ واراشكو ہ اس كی فیجت ہمین سنتا اورامرارکوبرابرناخوش کرتارہتا ہے، اوراس کے مقابلے میں اور گزیب سیکے تعلقات مجھ ہیں، تواس نے بجاے اس کے کروار اکوسما آباور نگزیب ہی کو سیمانا شروع کیا کرم تمزادہ بوكر سرخف سع جوما ويانه طريقي سع طق مواية غلط بها احكام كالفاظ يابين :-"داراشكوه بالبيف امرارطريق عداوت وبالبيف امرار بطور تختر . . . . . ماوك ميكرد، وتشر عالمگير إسركدام ربطے خاص دانتند. . . . . . . بركدام ازیر . . . . . از كمال محتت ورحفظ الغبيب انجير لا زمكه وستى بولهم إلى وروندًا على غريت ٠٠٠٠٠ را ورخاط لباركرا مى أمد . . . . . . . . مبراط تكو فصيحت الرقبائح اعفال دا قوال ادمى فرمودند بحول دينير امراتفا وست كنزكراتها وست ازحقظا لفيسب بردارند برشقه برسخط خاص نوست تذفرشا فيز كراربا بإسلطان وفرزندان ايشان رابايد كهلبزيمهت بإشندوعالى فطرتى راكار فرايند بشنيدة ك رقعات عالمكيري مطبوع نمبر و عن العيمًا منط ،

كرشا بامركدام از نوكران سلوك مى كمندكر نهايت نسبتى را بخو درا و مى دم ند ، ، ، ، ، کرشا بامركدام از نوكران سلوك مى كمندگر نهايت نسبت فطر تى بغير از مذمت فائده حاصل شخوا بدشد" اورنگزينے اس كايد جراب ديا :-

"النيرازاويفنل وكرم درباب غلام مستهام مرقوم قلم عنايت رقم لد و كالوحى من السمار ما زل گرو بير ومرشد برحق سلامت" بندن من نشتاء و تدن ل من تشاء محمن تنقديم قا درعبا و وفالت از وبلا واست . بنده بوحب حديث صحيح كدراوى آن انس بن ما لكث بإشد من اذ ك نفسه اعن على غايره وانكسا دو قلوب را اذنب ذافوب وافحش عيوب مى شاردا"،

ابنى حالات كو دىكىكرىجىن وقت خو دشاجهان مايوسى يين كهدا تقاتما،

"مادا بسطفه وقات اندلیشه می آید کرمهین پورعد و نیکو کا دان واقع شده، فهراوخش سیکاربشرب دلستگی دارد و محد شجاع جز سیرشمی صفته ندار د مگرعزم و شعورا در نگریب اقتصامی کندستی این ام

اس احساس کے باوجو دھبی شا بھان کا دارا می کی جائیت کرنا کہان تک جائز اور کہا تک انفیات پرمبنی تھا،اس کا فیصلہ ناظرین خو د کرسکتے ہیں اور نگر نیب کا دارا کے متعلق جوخیال تھا،اس کواس نے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے کسی سے تنیین جیبایا، چنا پنج خود شا بھان کوا۔ خط مین کھتا ہے :

آی مرید بیچ گاه بافهار محاسن افعالی خویش نه پرواخته . . . . . . . . از ال زمال کرسب تمیز دسیده و در استر صاح خاطر ملکوست ناظر دقیقه از و قائق جدوجهد فرونگذاست ته با ایک تبقریب با دختا بزادهٔ کلان کر تبزر سے جزخوش آمد فلا بری وچرب زبانی دخنده بسب یا رندات

سله الحكام عالمكيرى ملت العناص و ورقوات عالمكيرى مطبوعه مايده .

و در خدمت ولي نعمت دلش بإزبان موافق نبود الا (مليا) والآکے مزاج کا ہیں مال تھا، لیکن جو نکرشا ہجان کی نگا ہیں اس کا ہوسیب ہنرنظرا آتھا اسلے کوئی امیر اسکی شکامیت کرکے خوا ہ مخوا ہ اس کو اپنا شمن بنا ناہمین جا ہتا تھا ، لیکن کسی ایک کے دل میں بھی ناس کی ع نت تھی ، ناش کی دفاداری کا جذبہ ، دوسرے شاہجمان نے انہائی بدرا ما بت کے جذبہ سے متا تر موکر اُسے اُس کے صوبو ن میں جانے نہ دیا، ا وراس کانتیجہ یہ ہواکہ فوشا کیو ئی جاعت مین گھرکروہ ایک سیجارسا آ دمی رمگییا، نراش کوملک کی حالت کا انڈازہ تھا ، نہ فوج سے اُسکوکوئی واسطہ تھا اور مذا مراا ورسروارون ہی سے اُس کے تعلقات خوشگوار ستھے ، قندھار سکے تیسے محاصرے کے سلسلہ بن اس نے جو صفحکا مذحرکتین کی ہبن جس طرح منعل حکومت کے آتا ر و لپرن اور منزار زن عزیز جانون کو اپنی غیر مدیرانه مرضی کے تعینیت چڑھٹا یا ہے، وہ اس باست کوشا طا ہرکردہی ہین، کہ وہ کوئی ملبنسے لیفلا ق کا آدمی نمین، منائس بین مردا نہ ہتت ہے جوموت کے سا بھی اٹ ن کوسہنسا تی رہتی ہے، اُس غریب نے آج تک ایک بات بھی اپنی مرضی کے خلاف ہوتے مندر و کھیں تھی، اُسے انسانی فطرتون کے تضاد کا کوئی علم نہ نفا، وہ مصائب والام سے کمیسرااستا تقا، و دراحت کی گودمین بلا، ارام طلبی کے اغوش مین بڑھا، اور اطمین ن کے بہلومین بیٹھا، اپنے ب ياخالات كى تبليغ مين مكن تفا، وارائکوہ کاعلی مرجہ اوا راشکوہ کے مذہبی خیا لات بیان کرنے سے پہلے ہم اُس کے علمی تبحراس کی بلن

دارانگوه کاعلی درجه ادارانشکوه کے مذہبی خیا لات بیان کرنے سے بیلے ہم اس کے ملمی ہجراس کی ملبند ا انشا پر داندی، اُس کی شاعری، اوراس کے حن خط کے متعلق کچھے کمد نباجا ہے ہین، تاکہ علوم ہوگئے کراس نے اپنی عدا دا د قاملیت، اور صلاحیت کوکس طرح فلط راستہ پر نگاکر اپنے کو اسلام کی حکمہ الحاد کا حامی بنا دیا،

واراشکوہ کی تعلیم کے لیے اس وقت کے مبترین اساتدہ بلاے گئے تھے ،ان مین مولسنا

اللطبیت سلطانپوری اور ملامیرک یخ ہروی کا عبدالحمید نے تذکرہ کیا ہے ،خطاطی کے لیے عاراتی دىلىي جىيسا دىسىن دىنىيىپ بېۋە،شغروشا يوى كا ذوق مغلية شراد دن كو دراشت بى مىن ملاتھا، اس كىي دارا شکوہ نے خواہ وہ جما تگیر کے باس بطور صفائت رہا ہو، خواہ باب کی خدمت میں ہو، اپنے جمد کی بنز تعلیم صل کی، تصوف سے میں اُسے خاصہ ذوق تھا ،اوراس کی بے راہ روی کا ایک سبب تلاش فی کے کیے قیدونیدسے کا بل ازادی مین ضمرہے،اس کی تصانیف کی ترتبیب ہم کوصا ہف طورسے تبا<sup>قی</sup> ہے، کہ دوکس طرح آمبتہ آ ہشہ اس آزا د روی کی طرف، جے اسلام نے جا کُرٹندین رکھا ہے، جارہا اس کی سے بہای تصنیعت سفینتہ الاولیا ہے ،اس کتا ب کو اُس نے اُس وقت لکھاہے جبکہ وہ ۲۵سال کا نوجوان تھا، بیرک ب، ۲۷رد صنان میں لے کوختم موئی اس میں ۱۱ ہم بزرگان دین کے مخضرحا لاست ہیں، اور ووقصلون پہنفتی ہے، اس بین اس نے اپنے نام کے ساتھ چنفی وقا دری کے الفاظ بھی بڑھا دیئے مبن اس کے تین سال بعد ۱۷ ربس کی عرمین تاہد کمین اس نے سکینۃ الارب ملمی ایرکتاب 'س کے بیرملاشا و مدحثا نی کے مرشد حضرت میان میرکے حالات مین ہے،ا<sup>ل کو</sup> داراتنکوہ باری تعالی کہا کرنا تھا، آی ونت سے اس کو الهام یا ندا سے غیبی کا تجربہ ہونا بھی تسروع ہوما ہے ، جنانچہ اس کتا ب کے دیبا جہین وہ لکھتا ہے کہ اس نے ایک نداسٹی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اله برونسير مخفظ الحق ايم ك في سلم بولوكلكة عالم نربع من داراكي فن خطاطي براكيب براز معلومات مضمون لكها بي اوراس کی تھی ہو کی کتاب کا ذکر کیا ہے، اسکی تھی ہوئی ایک شرح دلیران ما قطاء کتب خاند اصفیہ سیدر آبادین مجى سياد كيمو فرست جلداول ص ٩-٨٥ ١٠

مر المار العارفين من الكور ب ر.

"جول ایشال در کوه ماے نواحی قصیہ باری عزالت گزید ، بو د ند، من ایشا ل راحصرت بادى تواكى گفتم صند، اسے ایک ایسی چرطے کی بوائے تک کسی باد ثناہ کو نہیں ملی اور ایکی تغییریہ ہے، کہ اس بین وصل ای تو رہیں کے بائے بربعیت کی بچراس نے رہا ارتی خالئ ، اس بین وصل ای تجرب بوسٹے سے متاث مرابع و سیتے جین اور لکھا ہے کہ اس رسالہ کو عرف السے تخص کو بڑھنا جا ہیے جب کی بوائیت کے بے ایک مرشد موجو د ہو، بچر لکھتا ہے کہ جو اہل الشرا و رہا دون اس رسالہ کو بڑھیں کے موائی سے میں اور اس میں اور اس جھے کھڑ اسٹر تھا کی سے کہ اسٹر تھا کی سے کہ اوجو داور کسی ریاضت وعبادت کے بغیر عرفان کا درواز کس بین اور ایک سے بیر عرفان کا درواز کس بین اور ایک سے بیر بازدہ جو سے کے با وجو داور کسی ریاضت وعبادت کے بغیر عرفان کا درواز کس بین اور ایک بیرائی بیرائی اور ایک کو درواز کس بین اور ایک بیرائی بیرائ

يدرساله جوم فصلون بينقسم به بالمضله هين تم بواداس رساله بين ايك بلكه لكمتاب، -"يشي المواب ويدم لم تف آواز وا وجار بازكرار كردكم الجرابي بيم يك ارسلاطين رو ساز مين وست . فداوه الشرق الى بتوارزاتى واشته ص<u>ى ال</u>

ای دا نه مین اس نے علائیہ ایے جگے اور الفاظ عام گفتگو مین به تعالی کرنے نشر و ح کیے جو شروت کی نظر مین آن وارا شروت کی نظر مین قابل الزام سقے اس برحب معین لوگون نے پیمگوئیان شروع کین، آند وارا نے حت است العارفین رشطیمات ہے ام سے ایک درمالد کھا جہین وسول الٹرصلی، اصحاب کہا کے بعض موضوع اقوال اور فقلف بزرگون کی حالت جذب وغیرہ کے اس شم سے عظے جمع کیے مین، جنے ظام رامنصوری وعوی کی تا کی مہر تی ہے ایو کا ب مالیوری ایر کا مراب ملائے میں ایر کیا مطاب رہا ہے۔

<u>له حَنْ مَا كَ اصل الفاظة من: -</u>

«این نیازمندورگاه مهدی محردار انگوه نفی قاری از ان طاکقه است که جا و برصان بختیمه به به سبب ریاصنت دمجام رست بنا نیرنطرگاهل آنها بسوے خودکشیده . . . . . این فقیر دانب بخرید و تقریروونی م عرفان و توحید را چنا نخیر حق معرفت است ، یک بیک دا کسته و دریا قد " صفیک

ے بیے کافی ہے، کہ دارا شکوہ کم از کم لوگو ل پریہ ٹا بہت کرنا چاہٹا تھا، کہ اب وہ اس مے مرتبہ کو پینے م جها*ن که کفر<u>واسلام؛ ایجا د وایان</u>.* نو<u>ر و نارخیرو</u> شیرطلست و ضیا<sup>ع</sup> به در معبو د کاسوال باقی تهمین رم تا لیکن ہاراخیا ل ہے، کہ اُس نے بیرکتا ب لکھکر خود اینا ہمروہ فاش کر دیا، کیونکہ سی خاص کیفینے ہے گئے ، مانحت بعض وقت بعض بزرگون کی زبان سے جو حطے نحل گئے ہیں، ان کی سےائی یا شد ا یرانفون نے کبھی بحبث نہین کی ہے ،ا ور نہان کواس کی بیروا ور بی ہے ،کرا*س جلے کے کو*ل شخص کیامعنی مہینا تاہے ، یا اس کا کیامتیہ ہوتا ہے، کیا دنیاے بصوت کا واقف کارہم کواس تعلی اکی بھی مثال دسیکتا ہے ہنصور سولی ح مطرف گیا بیکن اس نے اسنے الفاظ و اس ہیں لیے سرم نے بویا نی کو باقی رکھنے کے لیے جم کا چرا تھی آثار ڈالا، مگرا سپنے صول سے باہر قدم مذر کھا ہصر شہامیہ الذین سرور دی رحمۃ اسرعلیہ اپنے عقائدی کے لیے شبید سوئے، مگرا ن بین سے ایک نے بھی اپتی مدافعیت اورصفانی مین ایک نفط زبان سے نہین کا لا، مگر وا را نیر ہما ن ایک ادھ اً دی نے اعتراض کیا، وہ فورًا جواب دینے اورا سپنے کوئٹ بجانب تابت کرنے کے لیے تا مین شغول موگیا،اولاس خیال کوتقویت دینے اور مندو وان کوهی اپنی طرف متوج کرنے کم اُس نے اپنی و مکتاب لکھی ،جو مجبی البحرین کے نام سے مشورہے ،بیر علیدا کی تقیدھت ہے ، یہ وارا کی آخری ذہنی نقسنیف ہے، کراس کے بعد حو کھیوا**س نے** لکھا وہ امنیشدا ور رابو کے بیان کے مطابق بھاگوت گیتا کا ترحمہ ہے اس *گا ب*ین وارانے یہ د کھایاہے کہ اسلامی تصوف اور و فلسفهٰ اسنے اصول ،اپنی تعلیمات ،اورا سپنے خیا لات کے لحاظ سے ایک ہن،اور جوشخص ح لرناچاہہ، وہ ان مین سے جس راستہ کو بھی اختیار کریے 'اس سے منزل مقصو د تاک بہنچ جا کیگا'ا خو د خطرہ تفاکہ سلمان اس کی اس تصنیعت کو بیند نہ کرین گے ،ایپلے اس نے دیباج ہی بین کھادا ی نے بیرکتاب رانے درون خاندسے واقف "اہل بریت" کے لیے لکھی ہے، "ومرابعوام ہرد

قرم كارك منيست " اسى وقت سيحقى وقادري كى نسبت بعي غائب بوياتى بيا، اس کے بعدا سے ویدی مین قرآن نظرآنے لگا، اور تورات، زبور، ونجیل کے مطالعہ بعد و هجن نتیج بریهنیخا. و ه بیر ہے کہان کو قرآنی تعلیمات توحیدے کوئی لگاؤ نہیں ہے،اس سلسلین بین اس کے عقائد میں جو تبدیلی واقع ہوئی اس کا ذکراً گے آتا ہے ،اس کے علاوہ ، وہ خود ہی ایسی کتا ا منین لکھتا ، بلکرایٹ الازمین سے بھی لکھوا تا ہے،ان این سے زیا دہ شہور وہ رسالہ ہے ،جواس کے نشی جیدر بھان نے مکالمہ والاشکوہ وبابالعل کے نام سے ترتیب ویا ہے،اس مکالمرکی روح ا حیال کی تائیدہے کہتی وصداقت کسی ایک خاص مذہب کی ملکیسٹ ہنین ہے ، دوسری کتاب جوگ بشست ہے جوگ بششت کے ترحمہ کرا نے کاجوع فانی والمامی سب کتاب مین بنابالیا ہے، اس کے مقابلہ میں ہم کو میر خیال طا ہر ترحمہ کا زیا دہ مونیجلوم ہوتا ہو کہ چونکہ اس کتاب میں ہمارا رام خیدر جی کے بادشا ہ وفت ہونے کے باوج واورا رسونے کو وکھا یاگیا اسلیے داراس ترجمها ذرىيە يەبات با در كراناچا بنتا ب كراگرچە دە ظاہرا دىسىدىنتا جمان ب بىكن بياطن دەبھى رام حيندر جی کی طرح واصل الی اکت بزرگ ہے ،خودکن ب کے ترجمد کے جواسباب بیان کے سیابین وه جارى اس بدگرانى كويداين،

الفاظ يه اين المستحق و المتكاوه كاجداز درياف و تعقيق المحائق و تقيق در واكن فريب و صوفيه وفائر كفت الله عطيظ ا عطيظ في در ردر و آن شدكه درك كنه مشرب موحدان مند و محققات اين قوم قديم نايد با بعض اذ كا المات اينال كه مثابيت رياصنت وا دراك والمبيد كي وغايت تصوف وخدايا بي وخيد كي رسيده بو وندا كمر وحوبتها وانشه و كفت واذبو حزا خرا المنطق في درياف و شناخت تقاوت نديده از يجت المختان فريقين رايم تطبيق واده و يعضي منال كم طالبان محق را و انستن اك نا كري وسود فراست فراجم اوروه و و و و و المنات

یکه اکل دومری نقبا نیف هبنخا فهرست گارول نے تذکره کیا ہے ایا جس کو بعض دوسرے مفہر ن گارول نے لکھا ہے ، میر بین (۱) رسالہ عارف (۶) تا ورانگات (۶) برنوی وی انزک ده) دیوان داراشکوه کے واسط تجرحوک بین کلی کئین الن مین فابل ذکر میزین، (۱) طب دارانشکوه (۶) ترجی اقوال واسطی (۴) تصف الانسیاه (۶) تا برخ شمشیرها فی ، والا کے حکم سے مالان اور سندکرت سے اس کا ترجمہ کیا گیا، اس کی حووجہ تبائی گئی ہے بخود وارائے بان کے مطابق یہ ہے کہ رواس کی ب کے انتخاب کا ترجمہ جیشنے صوفی کے ساتھ منسوب ہے، ہم نے روارا) مطالعہ لیا، بورا*ت کوخواب مین دیکها که و و بزرگ قبو ل صورت* ایک اوسنے برا ورووسرے کسی قدران نیچ کھڑے معلوم ہوے جوا و نیچ ہر کھڑے تھ نیٹسٹ میں اندوو میرام تیزر .... ب افتیار شبست کی خدرت مین حاضر دور .... بشت نی نایت در بان سے بات میری میٹھ م ركها اور فرما ياكدا سے رام حيدرير سياطالب سے اورسي طلسي مين تيرا بھائى سے اس سانجلگي ہو، رام چینکال عبت کے ساتھ مجھ سے ملے اس کے بیٹشیٹ نے وام چیزیکے ہاتھ ہیں مٹھائی دی ٹاکر مجھے کھال دے مین نے وہ شیرنی کیائی اس خواسب کے دیکھنے بر ترجم کی خواہش ایم نوزیا ده بوئی،اور دربارعالی کے حاضرین مین سے ایک شفس مقرراس خدمت بر موا اور مندوستا<sup>ن</sup> ك يُنْ زُرْن سي سي من اس كماب ك لكفي من استمام والعرام كرافي " پر تغیر <u>خارا شک</u>وہ کی مذہبی کا رروائیا ان عنمون نے اس کے دل ورماغ برا تشار ڈالا کہ ا عقائد متزارل موسك ، اسب بح اس كاعقا مُرك معلق ذرافصل سي لكمنا عاست من ا نے چوگ بنسست کا اصل فارسی نسخ ہم کونہ مل سکا، البتر اسکا ار دو ترجمہ جمولی ی ابوانحس صاحب سنے کیا ہم او و علين أولك في ركى طرف سيم ناج اللكين ك نام سي شائع موا بي بها والمفنه ، مساوا، مله داراتکوه کی شاعری بر کلفتے کا برموقع بنین ہے،اس بینیمی علد مین مفصل بجت بوگی ، گربیان برقتر ا تما كه ديبا چاہتے ہيں كواس كا ديوان ما پريستے، اوراگر جيم عرصه جوانگار مين وا واشكر ہ سكے ايك ديوان كانگر آبا تقااليكن اس كيمتعلق جو دعده كياكي تقاءوه آج تك پورانمين مبوا البيتردانش كم صرف ايك براس في صراح ايك الكدروبيد انعام ديديا عما، وه اس كى شوريتى كى كافى دليل ب، رضى كامترور مرية

والا کے دہبی عقائد المکن الن سے بڑھکراس کے مذہبی خیالات شے ،اس کی تباہی وبربادی میں چنربنے سے زیا وہ حصتہ دیا ، اور میں جیز تھی جب نے اس کے بھائیون کے باعثون کو مصبوط اورعوام کی ہدروی کواس سے هین لیا تھا، وارامذمبی حیا لات کے اعتبارے اس جاعت کا صیح نونه نقا چومندوون کوامیا نے کے لیے اسلامی توحید اور ویدانت کے ہمراوست کواپ سمجتی تھی اگرمعاملہ مین تک رہتا توکوئی ہرج نہ تھا الیکن چونکہ ہندوون نے اس مقصد کے مصول تعین فنا فی الشرکے درجہ مک پہنچنے کے لیے کوئی خاص اور اور کوئی خاص شریعیت مقرر پندین کر رکھی تقی، اور حس شخص کو حوط ربقہ اجھامعلوم ہوتا، اس کو وہ مذہبی میٹیت سے ختیا کرایتا اس میں وارا نے بھی تصوف کو قراموڑ کر اِس اعلیٰ ترین درجہ تک بہنیے کے لیے شرىيىت كى را ه بى يريطينے كى قىدالا اكرسلى نون كوبھى اس يات كى دعوت دينا شروع كى كم والل الی انتی یا فنانی الله بهونے کے لیے نرمب کی ظاہری یا بندی کوئی صروری جزیہین ہے ،حالانکداس حقیقت سے کسی شخص کو اٹنا رہنین ہو سکتا ،کداسلام مین جننے صوفیا ہے کرام گذرت مین وہ سب کے سب مذر کے انتہائی یا بند ہوتے تھے ،اوران سے کوئی فعل سی ا (بقیه ماشیم سفی ۱۳۷۱) تاک را سرسبرکن اے ابزیسیات بها قطره تا اے توا ندشد جرا اگو برشود

ملطنت سهل است خودراً اثناً فقركن فظره مّا دريا توا ند شرج الوهمـــرشود

مگر داراننگوه نے اپنے کوکس طرح سلطنت سے علیمدہ ہو کراٹٹا سے فقر کربیا تھا، اُس کا حال اَ کے آسے گا

---اس کی متعد د تصانیف ا ورختکف تذکر دن مین بھی اس کی غزلین اور ہاعیان ملتی ہیں ، یہ دنیسر محفوظ اکتی نے مجمع

ك سيرالمناخرين جدداق ل صفه ١٣٩٠،

عالمگیرنا مد خدمفصل طورست اس سکه مذمبی عقائدگواس طرح بیان کیا ہے،۔

« دراواخرِ حال . . . . . . . . . باخل درانت اباحث والحاد که درطبع اوم کو زبود و آنها
تصوف نام می مهاد اکتفانه نوده ، بدین مهندوان وکیش و آئین آس . . . . . ، مائل شدم
بود ، و بهواره با بربهنان وجوگیان وسناسیان صحبت می داشت و آن گرده . . . . . .

٠٠٠٠ . رامرشدان كامل وعار فان بجق واصل مي پنداشت ، دكتاب *و تنار اكر ببر*ير تويوم

سله صهات العارفين وسيسيع مين است حضرت ميان ميز صفرت الانتاه ، حضرت شاه ولبره ميرايان محرى سه ملاة لون النه الدر والمعالمة القرائل واعال نقل كيم بين وه يه و كهاف كي يكافي في بين كه ميسوديا كرام كسطح بهما وسعت كه مسلوكه الا الدر المي المعالمة المرابع المعالمة المع

است کن ب اسم فی و خطاب ربانی میدانست و صحفت قدیم کناب کریم نیواندواد کال باعث اند باطل .... بجاسه اسم حناسه اللی اسم مهندوی که منو وال را «پریمو» می نا مند اد دام افظی میداند بخط مهند دی برنگینها سه الماس و یا قوست و زمر دو غیر ارب از جوام برس که ی پو نقش کرده ، بال ترک می جست و چول محتقر آن بود کریکایت عبا داست نافعها اس را ست و عارت کامل را عباوست و کارنمیست و کریم داعید در بده حتی یا تیک المیقین و ابر براهده فراگرفته و ایملی برمعنی می ساخت بنا برین عقیده فاسده ناز وروزه و سائر کا ایمن شرعید ا

ر نیفت کماجاسکتا ہے، کدیربیان اوز گُرنیب کے درباری مورخ کا ہے اس سے ہم خرداُس کی تصا اورخطوط سے اس کا نبورت ہم مہنچا تے ہیں، ویدکے متعلق اُس کا جوخیال ہے، وہ ہم ابھی ابھی کی کی دبان سے نیک کی زبان سے نیک کی زبان سے نیک کی زبان سے نیک کی زبان سے نیک کر آئے ہیں، اب خود اپنی بزرگی کے متعلق اس کا خیال، اُس کی زبان سے نیک رسالہ حق نما کے دیبا جرمین لکھتا ہے،۔

«شب جمعه شتم رحب المرحب مصفنله ورسراي فقير مداد ند كه مهترين ملاسل و ليا سے حذا في سلسله م عليه وطريقة تمنيه فا دريميت " صلا اب بمراوست كستان اس كے خيالات ملاحظ فراس، اپنايك خطومين شاه دار بام بت ہے در « در تعربعیت نامه چیر توانرنوست که ذات صاحب نامه منزواست از وصعت و تعربیت ، اگر مع تعرفي كننده بم غيرسيت عياذًا إلى مرفظ غيرهم غيرا وغيست اعارف ومعروف اثا برومتهود، محب ومحبوب، طالب ومطلوب جزيك ذات نبيست بركه جزيك ذات دست ،مند دم محض: كانبركت وعبت اي طالعن شريفيه كمرم معظمه ازدل إي فقراسلام مجازى برغاست وكفر حقيقي رو يرست و ديرنشي گٽتم " ( بيبن ) وه دوسرون کو می فناکی جرتعلیم دیتا ہے، وہ یہ ہے، یہ خط دلبتان المذاہب کے معنیف فانی کے نام ہے، « فانى بنوشتن وگفتن كيے نشود ، ملك فانى آل بو دكه ا زرسم واسم فلا بروباطن قياس و الباسية باشد الرمير باعتقاد خدد فافى شده اند والشطام مورست فانى بوسه فنامى آبير اما بول وبا ا نریسے نشده و بستی مو موی باقی ما مذه ، صورت فانی بنظری آمیده و درباسس فا تجفیق معنی ظار می مثلہ و، سے ترا با پد که جان و تن نب 'بد اگرم روومیا ندمن بساند زتریا مست موسے ماندہ برجا برال يك موت باقى مارزرا -

توتاکیب رمان را درنب زی توتاکیب رمان را درنب زی میستند می

"پرومرشرن برروز تصدملازمت وارد الميسرني شود اگرمن نم اماد و من مطل جرا واگر من نمستم چرتقصيرمرا افتل امام سين اگر چيشيت اير دليت اير برسيت اين يزيد در مباك كيست واگر غير شيت است اب من نفيد الله سايشاء و هيكه ما يرسي جيست ابني مما ريج بگ كارمرفت المكست دراسلام می افتاد اعلى سے ظاہری ميگونيد اكرتنابيم سراست المنهی دانتیابی جدد کاري

ہم کو یہ تسلیم ہے، کہ اصحاب طرافیت ان جار ن کے نہا یہ تہی وقیق معنی بہنا کران کوکسی مذا کسی طرح اسلام کی عبن تعلیم است کرین گے، لیکن اگر مشیت ایزدی کو ئی چزہہے، اوراگراس کا تعلیم سے، توہم کو یہ کہنے کا موقع دیا جا ہے، کہ جس طرح منصور کو اس کی تنگ فرنی کی سزادگی ، اسی طرح اسٹر تعاملے نے داراشکوہ کی زبان تھی نید کرکے خاص شرط لیقہ سے اس مشیت ایزدی کا اعلان کر دیا، کہ دنیا کو اس قسم کی تعلیم و تبلیغ کی صردرت ہنین ہے، ورنداگراس کی پیخوا ہش ہوتی ۔ اور نہ وارائے لیے قبل کا فقوی ، ورنداگراس کی پیخوا ہش ہوتی ۔ اور نہ وارائے لیے قبل کا فقوی ،

نیکن سوال یہ ہے، کہ ماناکہ دارا نے جو کھے کہا یا جر کچھ کیا ، وہ طریقت کے ایک خاص نہما

لے یہ خطابی الانکارکتری نیزور ق ادھائیں ہواوہم کورتعات کے چیب جائے کے بعد حاصل ہوا،اس سیے بیمان ورن کر دیا گیا، سی یہ خط رسالرا الیٹ یا ٹاک سوسائٹی بگال کے سلسلوجدید کی جلد ، ۲ شار ۳ سی ۱۹۲ مین شاکع ہوا تھا، سرمدنے ایک شعر بین جس بلاغت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے وہ یہ ہے :-

" استعربیز! مانچنوانده ایم فراموتش کردا می الاحدیثِ دوست که تکرارمیکنیم»

درح مین جائز ہے ، مگراس کے ساتھ اس کا جو اثر عام ، ناسجھ ، زود اعتقا دہنیے ہفت ایمان والون برٹریر گ اس کاکیا علاج تفا، آج بھی مہندوستان میں، کتنے سلمان ہیں جوامیب محبزوب کی خدمت کوغا ور دزه سے زیاده صروری اور اہم سمجھتے ہیں، ہارا تو ایمان ہے، کہ طریقت کا جو میجے ترین راستہ اُس مین تربعیت کی پابندی اولین شرط ہے، ہم کو کوئی ایک بڑے بررگ کامھی ایک ایسا قب تیا دے ہوناموسِ شریعیت کے خلا ن ہو، حصارت علی دنی الٹرعنہ سے لیکر حصارت شیخ عبدا لقا دیجلا حضرت محبوب اللى نظام الدين اوليار جصرت خواجه معين الدين اجميرى بحضرت محذوم شرمن الدب میلی منیری ، حضر گنج شکر حصزت با تی با نشر حضرت مجد والعث نانی ، وغیر تهم رحمهٔ امنّد علیهم همین مین میلی منیری ، حضر گنج شکر حصرت با تی با نشر حضرت مجد والعث نانی ، وغیر تهم رحمهٔ امنّدعلیهم همین مین یک کے بھی قول دفغل کر دار وگفتا رہ تحریر و تقریریسی مین بھی اس کی مثال نظرنہیں آئی ، تزکیفین ر یاصنت نفن کشی، دغیره د وسری چنرین بیل فریو یا نی، یا د ، گو نی ۱ ورفضی گور که د صندا امکیب الگ<del>ب شن</del>ی ترىيت ظاہركودىكيىتى ہے، حكومت كا قانون اعال اور ان كے اٹرات كا كا كا كا كر ماہے اگر دنيات اس غلط قسم کی طریفینت ہوجاہے، تو بھیرونیا ایک دن کے بیے بھی رہنے کی حکمہ نہ رہے، واقعہ بیہے کہ اس ہمدا کوسٹی تعتونت کو عجی شعرار فلسفیون اور انشا بروا زون نے آنا بھیلایا ہے ، اور اس کی اصلاحات، ہس کے اصول کواس کثرت سے واخل کر دیا ہے، کہم صدیدِ ن سے اس سے مثا تر ہو ٔ چلے استے ہیں اور مہی وج ہے کہ ہم اس طریقہ کے اس زہر سلیے اٹر کو جوشر بعیت کی جڑ کو سکھا رہے، ببشتی سے محسوس منین کررہے ہیں، جیندسال سے زیادہ کاعرصہ منین گذراکہ خوم مندوستان حضرت مولننا ففنل دخمٰن ،حضرت شاہ بدرالدین ،حضرت شاہ مولا نامجد علی سب سے بڑے صوفی کنے جاتے تھے ان کی تعلیم سے طریقت کی تعلیم تھی ہم اللہ باک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تام سلمانون کودییای صوفی بنا دے، کراسلام کی فلاح دسبودی اور اس کے متن کی کمیل

بمائیون سے تعلقات اس فقر دوست ، فنا فی الٹیرموحد کے مذہبی عقا مُدا در دینی حالات دیکھ حکے آؤ ب د مکھین که دنیا وی معاملات مین اس کا کیارنگ ہے ، کیاواقعی وہ دنیا سے ملبحدہ ،'س کی کے دلیمیں سے الگ، اُس کی مقناطیسی شش سے اپنے وامن کو حدار کھتا تھا، کیا در حقیقت وہ مار الدنیا اور فنا فی الله ربخیا ۱۱ در کیا اس مزنبه بریمنی کی صوفیه کے عقیدہ کے مطابق اس مین دوسی تیمن ی تمیز با قی نهدین رہی عقی ،افسوس که اس مدین سنے ایک باہ بھی اُسین برتھی' و بکیب فرما نبردار میٹیا،ایک ن. محست والانشومېراورشفین باپ صرورتها بلیکن بهائیون کے مقابله مین مس کی تمام خوبیان، میارلیا اُس کی تام مبت عدا وت، ۱ وراس کی تام دوستی دشمنی کی حکیسے دستی ہے ۱ وربید کمنا شا بربجانہ کچ کەئس نے اس وقست نک شاہما ن کی جواطاعت کی، بیاری مین ٹسکی جرفدمت کی اورس طرح اپنے کو باب کے قدمون سے نگاے رکھا ،وہ بھی تما متر خود غرضی پر مبنی تھا ،اور شا بجما ن کی ملالت سے کو فتح آگرہ کے جب کبھی میں شاہما ن نے کوئی ایسی بات کہی جو دارا کے مفاد کے منافی معلوم ہوئی توہ سنے باب کے حکم کی صریح عدول مکمی کی، اس کا مفصل حال اللے جیباکہ ہم کہ آئے ہیں، داراشکوہ کے تعلقات محائیون سے اچھے نہ تھے، مگراس عداو<del>ت</del> کے بھی مدارج نتھے، وہ جس بھائی کو حتینا خطر ناکسیجتا اتنی ہی اسکی نٹمنی اس کے مقابلہ میں ہوتی

کے بھی مدارج سے، وہ بہ ہمائی کو حتبا خطر ناک ہجتا اتنی ہی اسکی مٹینی اس کے مقابلہ بین ہوتی مراوی خیر مارہ سے مقابلہ بین ہوتی مراوی خیر اسادہ دل، رندمشرب، نوجوا ان مثقا اُس کو سازش سے زیا دہ اپنی تلوار پر بجر سے اور بہت کا ماہ در بہت کا یا مغلوب کر لدنیا اُسان ہے، بجر بھی دو نون صاف دل نہ تھے اور بہی وجہ تھی ، کہ جو بنی شاہجمان کی موت کی فلط افواہ ملک بین بھیلی وہ دا راسے رشانے پر تیار ہوگیا، بلخ سے دائیں پر اس برجوع تا ب نازل ہوا، یا دوسرے مقابات کی گور زی سے علد علد مبارش بین بی براس کی تذابی براس برجوع تا ب نازل ہوا، یا دوسرے مقابات کی گور زی سے علد علد مبارش بین جو اس کی تذابی براس کے اُس کے اُس کے اُس کی تذابی اس کی تذابی اسی طرح شجاع کو اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی تذاب اُس بھی تھی ہوگیا کو اُس کے اُس کی تذاب کی کو اُس کے اُس کی تذاب کی کو اُس کے اُس کی تذاب کی کو اُس کے اُس کے اُس کی تذاب کی کو اُس کے اُس کی کو اُس کی کار اُس کی کو اُس کی کو اُس کی کو اُس کی کار کی کار کار بھی کو کی کار کی کو اُس کی کار کی کو کی کار کی کو کار کی کیا کو کار کی کار کیا گور کی کی کو کی کار کو کار کار کی کار کی کار کی کو کی کار کار کی کار کار کی کار کو کی کار کار کی کار کار کی کار کر کی کار کار ک

بگالہ کے بسب سالہ قیام نے جس حد تک آدام طلب اور عیاش بنا دیا تھا،اس سے وارا کو اسکی طرت سے کوئی ہمت بڑا خطرہ نرتھا اور ہی ومہ ہے ، کہ حب شجاع نبکا کسے بڑھا ہے تودارا نے اپنے صوبه بهآرمین اس کی مدا فعت کاکوئی سامان نهین کیا، اور جب شجاع بنارس تک آگیا، تواس کی فرج نے بنایت آسانی سے اس بری طرح تجاع کوشکست دی، کدوہ مو تکر کے اوھ مد کا، دوس ان وونون بھائیون نے کوئی ایس نایا ن خدمت انجام نہیں وی تھی ہیں کی وجرسے عوام کک مین ان کاند کردہ ہوتا، لیکن اس کے برخلاف اور نگرنیب کی بہا دری،اس کی سیاست دانی، تذبر اس کی مذمهب برستی اوراس کے وسعت اخلات نے اسے امیروغ میب ارتئیں وفقیرعالم جاہل ،صوفی ورندسب کا میرونیا دیا تھا ، ہامتی کی لڑائی کے بعدسے برا دراند حباک کی ابتدا تک حكومت كاكونى اليها غايان كام مزعقاجس بين اورنگر نبيب كى مثاز مهتى مصروت على نرمور بلخ و برختان کی فتح، تندهارکے عاصرے، دکن کی اڑائیان، متولون کا بہترین انتظام، اسی جزین جنون نے اس کے نام کو سرگھرمین روشناس کردیا تھا،ان سب سے بڑھکر ہے کواس کی مزمہب پرستی، واراکے امحاد کے مقابلہ مین اس کوعز مزیر مبارہی تھی، دارانے امراء کو اپنے شنعل مزا كى وجرس ابنا بدخوا ، منه بن توخيرخواه مى منين رسية ديافقانس كيد دارا اگركسى كو اينا حرايف مقال سنجمتا تفا، تو د ه اور نگب زمیب ا ورصرت اور نگزیب نفا ،اور نبی وحبرتقی، که ابترا ہی سے اس اورنگزیب کو مدنام ذلیل دسواا ورمعتوب کرنے کی سلسل کوششین شروع کررکھی تفین اس سلسله مین اس سے جوخفیفت حرکت پر سے رز د ہوئی ہیں، و ہ تناک فرف سے تناکب ظرف شخص سے بھی ما در ہندین ہوسکتی تنفین بھی مبل اس کے کہ بھم ان ساز شون کا حال لکھیں ہم اس عمد کے مورخین کے قلم سے اس عداومت کی جوداراکو اپنے بھائیون سے تھی، تقدرین کراماجا ہے این ان مین قدیم ترین اور دارا وشاجهان کاسب سے بڑا حای صالح کینی ہے ،اس کی تابیخ ورهققت شاجهان كى دربارى ماريخ ب،س كابيان ب: -

"أنبكن كلان تربا دشاه زاده محدداراتكوه بود ببداز رصت انسارت ويجران باقطاع مالك اذوط مجست معنوی وخواتش باطنی کردشابهان) باب والاگوم روانشته بیوسته طبیس مجلس انس اندیمفل قدس ساخته یک محظه د ورئ آل سلطینت مأیب از جناب خلافت تخویزنمی فرمووند، و مهوار ه تخطر بطف اثر به تربست وتر فی آل منطور بطرعهٔ ایت خاص داشته در برصورت توجه بدین سنی می و درجهیع دمور و دمهمهال او رائبس سلوک و نیکوئی بابرا دران ومراعات مراسم موانقت مرافقت این از بدى ماقبت تركسوه فا ووفاق دسوي وخاتمت للمارنفاق تخوليك وتحذير نموده ببرخيد فوامستنه كه في ما بين بهواره طرنقيا برا درى كدالتزام آل منجار متقيم ميا ب خوان صدافت أكين رمسيت مقرر مسلوك واشته نوع تأكيد وابتكام وراثام وإعامت آل فايتد كرسلسلة الذمب اخوت وصدات ازهرو وطرف بوتاق خلو دوعلائق دوام متانت يذير ووالمجو بمقتفنات تفنا بامرد يحر تعكن يذبرفته انرست برال مراتب مترتب نشدناي بهريسي انشرون ونضائح ارجبند فائده مذاوهجيا نرميده، ملكصورت جندا درنگ آميز رياس نفاق فتنه ريسستان و كردرتان نارات ان . . كادىجا ، رسيدكر فيابين الواب ميماش دستيرمفتوح ورا وصلح وصلاح مسدو دشتره ، رُخْتِي تمام بخاط باراه بافث ، برتنبر كه مركدام درمقام تلا فی و ندارك ایس امزاراننی . . در طرنیه وجرب أشقام مهانی نزدوی نودند، وب اختیارانه ما در انده واز خونشتن داري برآمره متطردقت وقابوبودنده

دارا کا حامی اس سے کم اور اس سے زیادہ کس بہتر طریقیہ سے دارا کی اقل دلمبیت اثنا ہجا سے کی مساعی اور اس کے نتائج کے متعلق کھیا ہے تھا، اب شجاع کے ایک نمک خوار غلام کی زبان

ليعل صالحصفي ١٢-١١١

اس داشا ن كوسنو :--ئى خەينىيەمنىرىپ مى داشت دەمرىدىدى را بامجىت ھاشقى نىقىم ساختە ھاشقانە باأل درگى سان جال سكو ى منود، وجميع حهاتِ مالى وملى براسے رزي وخر درور مين اَس شا ښراد وه گرا ت مکين تشيت مى ينويت . . . . . . . . . . . وآل شهزاد دا زر وسیحت عمکت ورسورع سلطنت. . . . . . . . . . . . بابرا دران والاشان طرفقه موافعت ويكانكي بز درجيًا يمير كاراز ير عفلها وسعير بجائح ية تومعصوم كاعام بيان تقاداب صرف شجاع كے تعلقات كے متعلق سنو، وہ لكمتا ہے،ك « چوں نتا ہزاد ۂ گیری مطاع سلطان شا ہ شجاع مثل برا درانِ والاندر دیگر از سلوک نامرصی سلطا داراشکوه دل سوزال داشت یکهاری . . . . . . . . . برمر رسلطنت . . . . و و و حالوس المود و الم اورنگزیب کے معاملین، ہم اس کے درباری مورخ کابیا ن بیشی نمین کرنیگے، بلکاس كى جگرا يك عام ورخ كابيان درج كرين كي جوان واقعات كاعيني شابر ب. وه الكتاب. « چول آنتا ب عنایت اقدس و تو حرفلا ہرو باطن یا دشاہ نکتہ رس حضرت صاحبقرانِ ثانی برش<sup>ت</sup> عالى . . . . . . وارا شكوه باتصى غايت يافة أنخاب را بنصب والاست ولايت ولهم واستخفاقًا والى وولى مدوست أباد سندوستان وسني وسن فقرو حضرت صاحقرال تقورل تصديق منو ده، باستيصال مهال وحرد اخران ٠٠٠٠٠٠٠٠ مهمت مقصو دگردانيده له تاریخ شاه شجای م بر سرد ایدنا م سیا

على الدوام سررشتهُ اي شمار وصاب إي كارباغودى وانشت وظاهرو باللن ورايتا ونارهُ اير كادِنامبارك توم اتم مى گاشت ، أخفرت و ديگر شا هزاد بات مالى تبار بسراي معنى ٠٠٠٠٠ . بفكر حفظ نفس ياس ناموس وضبط سررت ته كارخولين براقما دندو واز أسيب وكزند آنچيا ن خصيم قوي ٠٠٠٠٠٠ . ايمين نبو و٠٠٠٠٠ بحراست غو د مي کوشيد ندي اورنگ زیکے بعدسے اس وقت کے بننی ایخین لکھی گئی ہیں،ان ہیں وارا کی ارتمین توہزمورخ نےصاف انفاظ مین سلیم کمیاہی مصرف طوالت کے خیال سے اس کو نظرا مٰدازکرہ ہیں، ان مکی مورضین کے علاوہ بیرونیٰ تاہرون اور سیاحون نے جوحالات لکھے ہیں، وہ بھی ا لى تصديق كرتے بين، چنانچه برنسر نُورينر بمنوحي وغيره بھي اس بن ہم اس<sup>ا</sup>لب بين، اب سوال بیت که وارانے اپنے بھائیون کیساتھ کیا تشمنی کی اس کا تیہ سرکاری ونیم سرکاری تاریخون مین عام طور سے تنہین جلسکتا ،اوراگراس عمد سکے شخاع ووارا ومراکع خطوط بھی اسی طرح مل جا تے حس طرح اور کھڑیے کے مکانتیب مل کئے ہین اتوان وا تعاست ہیں سے تعِصْ کاعلی ہوتا ، مگرانسوس کہ ان کے جیز خطوط کے **علاوہ ہا**ریسے یا س کیھنمین ہے ، البتہ افریخز كے خطوط مين بعين اسيسے وا تعات ملتے ہين ، دوسرے پر بات بھي قابل کا فاہے كة تنيون بھائي آسي بنط وكتابرت كرية بن بهكيرن كايك كانبي كوئي خط وادآكے نا مهنيون بحوا <u>وَرُكِحُوْتِ بِمُسْعِلَقِ وَارْآ</u>كَى ما رُسُون كاجوعال ا سے خطوط سے معلوم ہونا ہے، ہر کو خقرامیا ن بیان کرومیا جا ہتے ہیں تاکہ علوم ہوجا ہے کہ وہ کس طرح ا بطريقيت ورنگزيب كونفقهان بينياني مين مصروت تفا ، ادرنگزیج عدادت ہم نے اور نگزیب کے معتوب مونے کے سلسلہ میں تبایا ہے، کس طرح ہی وقت سے ان دونون مھائیون کے تعلقات کمتیرہ ہورہے تیتے ،ا دراگرا ورنگریب کےخطوط ا فقرنامه عالمكيرى صفح به ت وكيمو صابه ا - <u>۱۵۲</u>

ر ہے *پانچید سے ملسل ملتے تو تھ کو بہ*ت سے اور واقعات بھی مل حیاتے ہیکن چو نکہ خطوط صوبہ داری ماما ے زمانہ سے تروع ہوتے ہیں ہیں لیے پہلے دس سال کے حالات کے متعلق ہم کوکسی قسم کا کوئی الهنین ہے، اور بیان پر ہم صرف آی وہ سال عد کی سازشون کے مفر ذکر سراکتفا کرتے ہیں، اورنگ زیب حب متان کا صوبہ دار بنایا گیا، تواس کے علاقہ کی سرعد براحض ایسے قبال آبا وستقیمن کے سردارون نے ترخانیون کے ہمدسے اس وقت ٹکسے پھلوان کی اطاعت ۔ فبول نمین کی تقی، اوران بین سے مجن نے دا راشکوہ کواینا حامی نباکر ہومثیہ این آزا دی و مفرو دار<sup>ی</sup> لوقائم رکھانھا ، انبی مین قبیله ہوت کا سردارات سی تھاجیب اور *نگزیی* اس صوبہ کا گور نریا باگیا، تو شاہمان نے اس کو حکم دیا، کہ وہ تمام ایسے قبائل کومیلیع بناے ، مگر داراننکوہ نے صرف اس <u>غرض</u> اورنگزیپ اس مین کامیاب نه مهو، اساعیل کوخط لکھا کہ وہ اورنگزیب کا حکم نہ مانے اور حب اور نے اُسے بلامھیجا، تو بجاے اس کے اسکے اس کے باس جاتا اُس نے خو دسری سے کاملیکرانیے ہمتا ر دار مبارک عبر چ کے قلعہ پر قبضہ کر لیا، اور گڑنیب کوحب یہ معلوم ہوا تواس نے شاہجمان توا متعلق ان الفاظ مین واراکی کارروائی کی اطلاع دی:-« در باب سلمعیل مهرت معروض دانشه لود، که اواز قدیم تعلق بعبو سر*متنا*ن دارد، وحیژگاه است کم خردرا بصاحب عوبه بني ب بازب ته وحكم اشرف عرصد وريا فيه مود، كرايحال بم برستورسا بق متعاق صوئر ملتان باشره و درال مِنْ ام كداي مرمد ينجائ ملتان رسيده نز دا ونېزکس فرمستا ده واونوشته دادامهانی را دست او پزیباخته رجمع نمووه " (ل ) <u> شاہمان نے اس کو پیر حکم دیا کہ وہ ان قبائل کو سرکرے اوراس کام کے لیے اس نے بیٹے</u> رضاعی عِما نی ملک حسین کومقرر کیا، اوراس نے تقریبا عام قبائل کومسرکر نیا، اب وارانے دیکھا کہ سازش اکام تابت ہورہی ہے،اس ہے اس نے شاہیما ن سے ماکسے میں کی شکامیت شرور

کردی، کروہ مّبائل يربيت ظلم كرر يا ہے،اس كيے اس كوو بان سے بلايا جا ہے،شا ہمان اورنگزیب سے اس کی بازیرس کی ۱۰ وزگرنیب نے اس کا پر جواب ویا:۔ " انچها ز تعدی ملک سین لعرض اِ قدس رسیده محض افر است، دیں یک سال که صوبه مسطور تعلَّق باین مربد دانشت مومی الیه غیراز تمروان وزوال معترض حال احدیب از رعایا نگشته و دیب ترت برگز چنرے ازیں مقولہ مرایس مرید ظا برنشدہ میں میں میں میں ان میں مقالیا الن تو حقیقت را تیفا و سته معروض داشته انده ( میله) صوب کے اتنظام کیساتھ دوسراکام مندھار کے عاصرہ کاعقا، دارانے ابتداہی سے اس بات کی کوشش جا ری کر رکھی تھی ،کرکسی صورت سے تھی اور نگزیپ کو کامیاب نہونے ویا جاہے او اس مقصد کے بیے اس نے ہروقت اور گھرنیپ کی ہردا سے کے خلات شا ہجان کومشورہ دیا، شاہمان خودماتان کے داستہ سے قندهار تک جانا جا ہتا تھا ہمکن داراشکوہ نے ایسا فہونے دیا ہا شجاع کواور تکریب کے ساتھ محاصرہ بن تمرکت کے بیے بلایا گیا تھا بیکن واراننگو ، نے بدکہ کال دونون کے تعلقات الجھے نندین ہیں اُسکو بھی قندھارجانے سے روک دیا،اوراس طرح الن و بھائیون مین اختلا**ت پیداکرنے کی کوشش کی ج**نانجہ شاہمان نے اسی حنیال کے ماتحت افریکڑ کولک*ھا*کہ! -۱۶ ان مرید با محد شجاع مها در ساوک بیندید ه نوده از خود راضی دار و ، و وقیقب از و قاکتی اخلا<sup>ق</sup> المرعى لكذارد» (الله) اور گزیب اس بلاسیب شکایت کی دهه مجد گیا اوراس نے تعبی اسی انداز بین اس کا فوا و تبازیجان وجها میان سلامت؛ برعالمیان قا برست که کاربندگان اعلیفرت خداساز ا ويحض تائيرالني بيسعى فلوق ازمنن بيرو درسركس سرحيه مكين رياس خو دميك والمجلة

کابی مریبین ارتاد بیرومرشده تنی نفیخ فونش طاذ صرر باز وانسته بنی رفت کار صاحب قبلیه
و مبرولی منهمت خود را ایم مطالب می واند و جزایی مقصو دے ندار وا امید وارست کرایش ا
را نو عے از طرز ملوک راضی و خورسند ساز وا کو بجد مراجعت از فتح فته ها رصورت عن اتفاق بزیگی ا
باطن نفی مواطن اقدس فا ہر و بو میاگشته، موجب مزید مجرائی ایس مرید شود" (اید الله)
میکن و اواکی رسینه و وائی جاری رہی اور شاہجان کواور نگزیب کا بیان مطمئن نه کر سکانتہا و میں کابل کے قریب پہنچ مجانی اس سے شاہجان ان سنے جس خولھورت طنز آمیز لہج بین اور ترایش کو اس کی اطلاع و سی ہے، وہ نہ صرف در بارکی حالت ہی کے لیے بہت رسیسی بینے جب بالمار و کی مالت ہی کے لیے بہت رسیسی بینے جب بالمار و کی مالت ہی کے لیے بہت رسیسی بینے جب بالمار و کی مالت ہی کے لیے بہت رسیسی بینے ہے، وہ لکھتا ہے:۔

"برا در کلان اس مرمد را چند فرمان نوست ته بودیم که چین مبیب بیاری کده زاده کشیده خود را بوقت نتوانست در کرد بوقت نتوانست رسانید، برگشته به بیجال برود ، غیرت فرزندی ما ، آل فرزند دا مکذاست که گرد بامینار روانه ملازمت ماشده ، نتا بدکه در راعت نزول بوکب منی بکابل خود را بما زمست برساند ، و فرواسے آل رفصت شده ، ورخونی مبشکر طفر ترین ملی گرود تا (بیه)

اورنگرئیب کی سیاست دانی اورا د بی ذوق کی دا د دنیا بر ناسب که اس نے اس طنز کا ا بهتر جواب دیا، که نتا بداس سے بهتر نهین موسک تھا :.-

" قبله و کوئبرای مرمد سلامت النجراد فیرت و قرت نفس با دشا نبرا و همانیا ب خاط ملکوت ناظر پر توانداخته بیان واقع است ارست مرمدان جانسپار او دوا و عقیدت و بندگی خیبین تابت قدم باید فلند کی که تبویم باطن قدس مواطن اعلی رست کائل نصیب الیشان ست ده ، با بلیخا دها زم دول پاست بوس اقدس که مواج مهرت سعا و تمندان است ، گرویده اند، امید که عنقریب فیفی باد باستا دست حال نو و ه برک کرشوت انز طی شوند، تا با تفاق و رسین رفت مذمت مرت

ولى تعبّ خود وازم سى وكوش تبطوراً مد" ( الم ) گراس کا بھی کچھاڑنہ تواہیانچہ شاہما ن نے شجاع کو کا بل بینچے کے بیدغزنی میں جاکر فوج سے ال كرمهم تمندها مين شركيب بونے سے روك ديا اور وہ مينون تك باوشا ہ كے ساء كا بل ي مین ربا بیمان کسے دارانتگوه کی رایشه دوانیون کے مطالعہ کا اچھامو قع ملا، دارا نے مہم قند ہار کواس خیا سنة اگرکهین قندهار نتح بوگیا تواوزنگزیب کی عزت مین جارجا ندلگ جائین گے جلدا زحلہ ختم کرنے پرنتا ہم ان کوآمادہ کرکے فوج کی واسبی کاحکم سعدالنرخان کے نام رواندکردیا، اور اور کڑنی کو اس نا کامیا بی کاالزام نگاکردا سے اس قدرمعتوب اور ذلسی*ل کیاکٹیا پیوائیخ ایک کوئی دوسری مثا*ل پیرنیم می عالانکرچىياكە ئولۇندىغاكىلىلەنى ئېم تباھكىين كە بۇرىپ دوزىكۇنىپ كى <sub>ا</sub>س مىم مىين ايك معمولى ماتحت جزل سے زیا دہ تیت نظی الیکن پیرسی شاہمان کتا ہے ۔ ١١) «لبيايعب منو وكمر باخيس مرانج م قلعه برست ميامه» ( الم الم ٧١) ه ما از سرقت معد عدار گذشتن نستم بهرطريق كدوانيم سرانجام گرفتن آن نوايم فرمود و دايش ) دسى «الرُّميدانتيم كم تلخه مندهار را ميتوانند كرفت الشكر راطلب بنى فرمو ديم " ( الله ) دم) از بركس كارسيدى آيد وعقلا گفته اندا كذفهوده لانباير أفود ( علي ) ده ، «اگراً ل مريد ولايت وكن راهم آبادال توال كرد ب يارخوب است " (الفراً ) شاہمان کے بدرا نہ ترکش کے بیٹید تبریقے اورنگزیب نے حس صفائی جس ہمت، اورحب فرز مذانه اطاعت ومباد گی کے ساتھ اپنی بے تصوری اوراین صفائی میٹی و ٹابت کی ہح وہ طوالت کے خیال سے نمین دیجاتی، ورنگزیب کو کہاجا ہاہے، کہ «آل مريديين كه بلازمت برسد ارخصت وكن ميفرائيم" ( الله ) اوراس دھکی کواس طرح علی جامہ بہتا یا جاتا ہے ، کداور نگڑنیب ۱۲ردمضا ن سالانا لہ ریسا

کوادِشاه کی فدست بین ایک طویل جبگ اورافغانستان کی وشوار گذار گھا شون سے تعجلت تام حاضر ہوتا ہے، اورایک عشرہ کے اندر ۱۷ رومفان (۱۰ راگست) کو دکن رواند کر دیا جا تا ہے ہونا تک کا خیال بنین کیا جا تا، اس کے ساتھ ہی اسے وکن مین جوجا گیر دیجا تی ہے، وہ اس قدر کم حال ہے، کوا وزیکونی جیران ہے، کروہ اسے ابنی بدفتہ تی کے سوا کیا سیجھے ہیمین پرتام آفتین خرج نہیں ہوجا تین اسے اس کی بھی اجازت بنین ہوتی، کراینے سابقہ صوبہ ملی ان سے جاکر اپنے بال پچون کو لاسکے، ملکونی ہجا ان جہان آرا سیجھے فردیوسے اور نگزیب کو حکم دیتا ہے، کہ وہ آئے بچون کو کھھ دسے کہ د۔

١١٠ (مليّان بلاموريانيد" (مهم)

اب وارا اوراس کے بعیرہ وارکا نائب دکیو نکہ ملاحظ فرمائے، اور نگزیب کے ملائد

کے ملتا ن سے روانہ ہونے کے بعدہ وارکا نائب دکیو نکہ یوسوبہ اب واراکو مل گیا ہے) ٹاہما

کویہ اطلاع دیتا ہے، کدا ورنگزیب کے آدمیون سنے مات کی کامل کوسٹ لیا، اسے بربا دکر دیا،
اوراس کے دروا نرسے اور تیجر کاس نیچ ڈا ہے، اس کی تحقیقات ہوتی ہے، حقیقت مال سنے
اوراس کے دروا فرسے اور تیجر کاس نے سامنے ٹین شہین کیجاتی، اور وہ اسی خلاط خبر کے ماتحت ہما

آرا بمکم سے کہتا ہے، کہ وہ اور نگزیب کو لکھے کہ

"جِل ازعوضه واشت وا وا بها فی جیو کدا زمانات بدر گاه و الا فرستاه و بو دنگیفیت عادات آنجا کدمره م این خیراندلش خراب نو ده چیب و در واز هٔ آن راسوخته و فروخته بالا بعرض مقدمسس دسیده برز بان ارشا دبیان مرشر جها نیا ن گذشت کدای قعم کار سے ازمردم آن مربیخوب نبوه بهمد ملک و مهرجا از ماست برکه معدراین تقصیر شده باشد اولا تشسیسه نایند" (مراکعی)

## اب اورنگرنیب کاجواب سنیے ہ

تهرمان من ابرالطفرت مورد اغرام دوركه اي مرديدي طريق كمراشاست ومردے كه دارد نيزون يرج صوبه مرتكب چنين حرسكة كرفيح آل بريم كس أسكا را است انشده انده در مكران غوه جرگنجائيش دارد؟

با وجوداً نکوتل ازی وقع کای معنی دا از وا تعد ملیان فرستاده شیخ موی مووض ارکا و خلا فت شده جسب ایم سرحلی فرد وا تعر دا میش ای مرید کاور و موجب خرائی عال ایجا بهداد تحقیق ورسیدن وا نفی متصد یان ملیان کرما شااند و سه تو بیخ و سرزنش نشر ایجا بهداد تحقیق ورسیدن وانفی متصد یان ملیان کرما شااند و سه تو بیخ و سرزنش نو شده بود و نوعی و افته نوده به بحیب است که صورت حال بوخل قد نشده بود و نوعی کرم مین وافل و قد نوی ملیان اثنان اشکا رنشده باش هرگاه در صور مشراز غفلت و سیده بخیری آنها بس از براً مدن مردم شهراز غفلت و سیدخری آنها بس از براً مدن مردم شهراز غفلت و سیدخری آنها بس از براً مدن مردم شهراز غفلت و بین مین این ایمان شیخ مسطور درواز با و این مین موجه به با این خلص به در به با خربا و چوبها سے عارت ارخانها سے سکنه آنها براً ورده ، آنها داصاحب تفضیر برا خربه بها گرفته با شذم دم این مرد داچری ه اگرفته با سی وقت بست بها س وقت بسترا می گفت ، بها س وقت بسترا که گرفته با شذم دم این مرد داچری ه ایکن ه اگرفته بین می رسیدنده (اینه)

نشركه باعث إيس حركت ختك م بوده فا لبًا با ثارت معاصب خود مرتكب ثنين ا دا يا ك ہے موقع گردیدہ باشد، مطليه ازافهاراك است كرصاحب فهرمان مراتب التفات نشاك بيروه ماشند الندس اسوامبوس» ( سال ) » خریے چیدانفا طا وزگرنیب کی اس انتها ئی ما یسی اور روحانی تخلیف کو ظاہر کرتے ہیں جواسے وارا سے ہیم ہنچ رہی تھی، پرسلسلہ اُخروقت مک جاری رہا، لیکن جو نکہ بیا ان برہم کو اس سے مطلب نہین ہے ، اور واراکے رویہ کو سجھنے کے لیے اتنی ہی باتین بہت ہیں ا اب ہم اسل موضوع کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ور کونیب بنجاع اور مراد کامعابدہ اہم اوپر تبا آئے ہیں، کہ دارا نے کس طرح شجاع کو اور گونیہ برطن کرنے کی کوشش کی تھی الیکن جونکہ و ہنو د زخم خور دہ تھا، اسلیے بجاسے اس کے کہ اس کے اس كاكوئي اثر مهو، باكل ألنا نتيجه لكلا اور دارا اسيني ارا ده مين ناكام رباداسكامتين تبوت وه ابتدائی محامده سے ،جو سیلے شجاع اورا ورنگزسیب مین موا ، اور پیرب مین **را** دکو همی اسمین شریک کرلیاگی تنجاع كواور كربيب كى روائكى كابل سيديدي رخصت كردياكي شا اوركوشش يوموري تنی کہ دونون بھائیون کو طنے نہ دیا جا ہے، جنانچہ اور بگڑیب کو دریا سے اُٹک کے اسی طرف دو د ما كيا، اورجب شجاع أكي نكل كيا، توا وريكونيب روانه موا ديكن شجاع ابھي أكره بي مين تھا، كم اورنگزیب ویان پہنچ کیا،اسکی ج کیفیت اورنگزیب نے جہلان اَرابگریا شاہجات کولکھی ہے،ان بن حقیقنت کی ملاش ففول ہے ،کیونکہ سرخص مانتاہے، کہ یہ دونون دارا کے جانتی تھے اس لیے ا ہم اس جمد کی تاریخیون کی طومت متوج ہوتے ہین، عاقل خان اور تکونیب کا ملازم خاص تھا،اوراس

اس ملاقات كالمفصل حال ان الفاظين لكماس،

مهر نظال البال برستقراخا فه البرا و مهوط گردانیدند، تاشش روز دران شهرول فروت توقف فرموده فی این طرح محبت وصفا انداختند و سرروز حصرت جال بنای درمنزل شاه شجاع و سرروز در دولت خانه والا بسر برده به تهید بساط بیش و نشاط و ترشیب مسرت و ابنه اط پر داختند و در آیک تو دو د و لارا بمعقل کیک چنی و یکدی روشنی وصفا بخشیده مجبت مزید استحکام بنا سے مجت دائے تو دو د و لارا بمعقل کیک چنی و یکدی روشنی وصفا بخشیده مجبت مزید استحکام بنا سے مجت دائے تو و دو او ، با وجه درگیا گی مونوی بیونیو صوری لاور میال آور ده صبیر شناه شخوی بسی سرو جوئرا بسلطان زیر البخانی بسی سرو جوئرا بسلطان زیر البخان می دوخد ده مسراد قامت خسوی لا برسلطان زیر البخانی خسودی نام درساختنده

درین صورت تناسبتهٔ عالم مسلمت ولب ندیدهٔ جها ن عقل و کیاست آن است که ماهر سه براورط بقهٔ ارتقهٔ اتحاد وا تفاق را بنه براگشته بریامن موالفت و بر کات معاصدت به در آش شرود استانی سازیم، دصورت کلفت و قدرتش نشکنیم، درین باب عدد بیان را با بیان موکدگر داشده نباست موانفتت و مصا دقت را برقسم دروگنداستحکام بخشیده انخفرت لواسے توم بستقرد واست خود مرتفع ساخت وشاه شجاع دو توج بجانب بنگاله نساله ،

چنکه ندکورهٔ بالامعابده بنین بهائیون مین تفاداس سید اوزگرتینی داسته بی مین بهقام ووراجهراه مست ملا قاست کی ،اوراسی مین نشرائط معابده سه اگاه کردیا بینانی مرادخش اسیند ایک خطامین بواس نی بهمان اً دامیگی کو کلها به ،ال انفاظ مین اس کا ذکر کیا ہے :

اميدكم بناست اير دوستى ديكانگرهاروز بروزاستحكام نازه پذيرة ( الله )

رکن بن پینچ کے وقت سے برا درا نہ جنگ کے یہ روانہ ہونے تک شاہم آن اورا گری اور اور کرئے۔
مین جوافسوسناک اختلافات ہوئے رہے ، اور جس طرح اور تکوئی کو ہر موقع پر ذلیل ورسواکیا گیا اس کا حال گذشتہ الواب بین فصل طور سے بیان کیا جا جکا ہے ، بیما ن پرہم صرف بیجا لچر آور گولکنڈہ سے درا اسکے خفیہ تعلقات کے متعلق ، اشارہ کر و سیٹے پراکھاکر دیتے ہیں ، ٹاکہ یہ معلوم ہوجا ہے ، کوکس طرح داران دونون ریاستون کی حابیت کر کے دیک طرف تو اپنی انہیست ، اورا پنے انٹرورسونے کو طرح داران دونون ریاستون کی حابیت کرکے دیاست کی کہ اور نگزیب کی کوئی بات دربار بین نہیں سنی جاتی ، اس کے طرف ظفر نام ناملی کی مدہ و

اثر واقتدار کوختم کرر مانها، اور مهی و عبر تقی، کدان ریاستون نے مجمی اگر حیر ظاہر اسنے تعلقات تو اور گرنیے سے فائم کررسطھ ستھے، گرباطنًا ان کی تمام کا لئوا لی وارا ہی سے ذریبرا بنام یا ٹی تھی، خِیانچے اور گرزیب کو حب اس بات کی اطلاع ملی، که قطب الملک ایک طرف توسعامده کی وجب اور کونی کو ہرکام کیسلئے خط لکہتا ہے، لیکن دوسری طرن اپنے معروضات کی پذیرائی کے لیے واداکا دائن مکڑے موسے ہوے ہے تواس نے خور قطب الملک سے اس کی اس منافقت کی ان دلفاظ مین شکامیت کی کم سلاعبدالصر ملازم سركارآك خلاصة خاندان عزوعلا بنوسنسته مشتل برالناس عناميت ولاميت كرنا به وساطت ، باوشا بزادة كلاب اذ نظر افر اعلى ضرت الله اللي گذرانيده وحكم و م م م م م م كيتي مطاع برنفا ذبيوسته كنشخيص اي مقدمه بين ازملازمت منودن فال وشيع مكال معظم فال صورت نخيا بريافت ٠٠٠٠٠٠٠٠ ومهمذا الم*اعرانسيرتا حالى خ*ود افرش دريا مباشُّكاذا كلال وخا نه تصديانِ النِتان ساخته اصلابه وكبي سركار نامار بارجوع نيا وزه ١٠ (أ داب نمبر١٠٥) گونکنڈہ کی جنگ کے بعد حب حظم خان دربار مین مہنچا، تواس نے د مکھاکہ وہان توا ورنگزیے فلاف سادش كاذيك جال بجها بواسي ١٠ وردوزانه طرح طرح كالزام أس بي تراست عاستاين ہی نے ، پنے علم کے مطالبت ان کی تر دیدگی ،اورحب اور نگزیب کواسکی اطلاع ہوئی ،تواس نے میرهمله کونکھا: « المير درس مدت بقيقة است صفاست طوميت إذا بيتال نظبور رسسيده ومي رسد موافق عمقاً امست . . . . . . . . . ونقين دانته ايم كم يمكي آل عده خوانمين معروت بإسس المه م گذرشته باب مین بدد کھا میک مین کس طرح گولکنده کے وکیل نے وارا کے ذریعہ شاہم ان سے وہ محولکھوا دیا تھا' حب بین اس کو حکم دیا گیا تھا، کہ وہ ایک منٹ تو تقف کیے بینر محاصرہ ترک کرکے لوسط جاسے اورکس طرح اس ذاتیج حکم کو نوج کے اندر شتم کرکے اور نگزیب کی انتہائی تدلیل کی معاندا م کوشش کیگئی تھی ،

وشامت كا اعلان كرديا. كولزاد وادراس كيداس في التي التي المون سير فرمان صادركما، كم مرادكو برار كاصوبر والتركز کے ماتخت ہے، دیا گیاہے، اور وہ وہان حلاجاہے، دورسری طرف اس سنے اسٹی بھائیولن کی تیا روکنے کے لیے دوفوجین تاکین، گرید دیکھ عبرت ہوتی ہے، کداس موقع یرایک بھبی ٹراسید سالا ال كى قيادت كوهبول مندن كرتا بهت مكن ب، كدفنالف جاعت كى البندمرتكى اس كا الكت ہربیکن درحقیقت جرمیزاں میں صاف نظراری ہے، وہ یہ ہے ،کسی امیرکو وا را نیر بھرو سہ مطا اور مذاس کے لیے کسی قیم کی ہمرر دی، العبقہ و وراجیوت راجاؤن نے اپنی خدمات پیش کین وال بن ے ایک بنی مرز اراج ہے سکھ شمزارہ لیمال ننکوہ کے ما ٹوشیاع کے مقابلہ کے سلے بھی گیا،اور دوسرا مالاجرحونت سکھ مرا داورا ورسکنے کے بیے ا پیخین دا راکی وه برا درا نه عنایتین جفون نے اور گڑیب کواپنی مرافعت برمبور کیا ، کن نبل اس کے کہ ہم اور نگرنیب کے روید کے متعلق کچھ کمین، ہم میا ہے ہیں، کراس ڈرامے کے جا داور ہم تنصیبتون کے حالات مخصرط نقیہ سے بٹا دین، تاکہ ان کے مقابلہ میں اور بھڑ نیب کے طرز عل ر بہتر رشنی ٹرسکے ان مین اور گڑنی کی دوہبنین جھان ارابگم اور وشن ارابگم ادراس کے دو بِها أَي تُهزّاده محرشُهاع ١٠ ورتُهزاده مرادِّخش بن ، جمان َ رابیگم منا زحل کے بطن سے جوجودہ اولا دہوئی اس بین اگرچے ترتیب کے نحاظ سے ہما راهٔ دو سری مقی سکن علی دنیا مین حصر لینے والی اولاد مین سب سے بڑسی تھی ،عوری خانم اور حا ہ تعضل حالات کے لیے دکھوسین الآیاراگرہ از تواب عیاللطبیت، جہاں اُراازمولوی مجوب الرحان و جہان اُر زهنيا دالدين احديرتى ، كارن ديوني المست مصلم، وغيره وغيره ،

مشارکی تعلیم اور نورجها نی وممتاز محلی حرم کی تربهیت نے ایک طرمت تو اسے علمی تثبیت ۱ ور د وتسری طرنت علی میتیت سے اسکو اپنے ہم عصرون مین متا زکر دیا تھا، متما دمل کی موست کے بعدسے اس نے <del>شاہجما ان کے</del> آرام اور محل کے انتظاما سے کاتمام بارا بنے سم لے لیا تھا، اور یہ ایک نا قابل تر دیر حقیقت ہے، کہ اس نے میں فدایا خرط نقیرے ہاہ کے لیے جان و مال نثارکیا جس طرح مان کی موت سے *نیکر اس وقت مک که شاہیما*ن کا حنازہ کل المنطلا باب كى ضرمت كى جس طرح تخت طاؤس يرسيني يا گوشهٔ قلومن عبا وت كرنے ے تنا ہمان کے لیے وہ نور نظر راحت فلے بھی، وہ ابیا بے شل کا رنامہے، کہ اریخ اس کی مثل اسٹنکل سے بیٹر کرسکتی پڑتھوون کے ذوق نے اُس سے ۲۷ رسال ہی کی عرا<del>ر 18 ا</del>یا ہ مین موسنس لار واشی جدیسی کتا ب لکھاکرائے دنیا کی تام کشتون سے بے نیا زکر دیا تھا،اوراگڑھ بطنت كے كامون يا بھائيون كے عبگرون مين اُسكو ديكھتے ہيں توصرف دوشتيتون ہين اُ یا تروه صلح کی د یوی بوتی ہے، یا بھرائیے ہاپ کی خوشنو دی، اس کی بات کی لئے، اوراُسکے عکم کی تا ئید کے جذبہ میں سرشا رنظ آئی ہے ، اوراسی بیے دوسرے لوگون کوانیا تیمن بلاتی ہے ،چو نکہ شاہجان کی بیخواش تھی، کہ داراشکوہ ہی ،اس کی حکمہ یا دشاہ ہواس لیے ہما آگا اصولًا مُجور یقی، که اینے باپ کی تائید کرے ۱۰ وراس سلسله مین اینے بھائیون کے طعن و نشینع کو بر واشت کرے ہی وجرہے ،کربعن لوگ اس کوا وزیگرنب کا ڈیمن سمجھے ہیں ، ا پنا جنال یہ ہے،کہ جمان آرا بریم اور محبت کی دیوی تھی، برائی اسکو تھیو بھی نہیں گئی تھی، اہتہ بعض او قات اینی ننگی کی د*جہت دار*ا کی سازشو ن بن عیس جا تی نئی، لیکن جو منی اس کوا علم موتا تھا، وہ فورًا اس کی لا فی کر دیتی تھی جتی کہ خودا ورنگزیب کو دارائے لگا۔ ه مولسن الارواح كاوه نسخ جوجهان اراكيك كله إياكب تقاءان وقت دار الصنفين كي ملكيت

ِ دکھانا ہوتا تھا، تو بیاری ہین ہی کے سامنے وہ زخمون کو واکر آاتھا جس وقت وہ وارا کی جا سے بریشان ہرجا ہا تھا، تواں کواپنی بیا ری بہن ہی کی اعوش مجت بن نیا ہ ملتی تھی اور سطے <del>شاہمان</del> کے غلط عمّاب کی تعلی اُسپرگر تی تھی، توبہ ہی پیاری ہیں کا دائن ہو تا تھا، جمان <del>ہو</del> مکون ونستی اور اُن نفییب ہوتا تھا، اور کھڑیپ کے خطوط مڑھوتم کو اس مخلصا نرمحبّت کا لگ ے مین صافت حکمتما نظرائے گا ،خود سر مرآ دھی ہمین اگر برا درا مرقب سے سرت رسوجا ماہے جس وقت <del>شاہمان</del> بیار ہوا،اس وقت وہ باپ کے ساتھ تھی،اس نے دالاکومہت بھایا بیکن نضول بحور مہوکر اس نے دوسرے بھائیون کی طرف توجرکی بیکن اس کا خطاس وقت بینجا جبکہ دھ ما کی لڑائی ختم ہوجگی تقی ،اور تیر کم ان سے تغل چکاتھا، پھر بھی ہمائیون نے جرح اِب ویا، اس سے ما پر جلتا ہے، کدا بھی ان کے لون میں اسکی کیا وقعت میں گئے، اس کے بعد حب اور کوئی سے موادادا ت دے کراگرہ بینچے تواس وقت بھی جہات ارائے خو داکر <u>اور گخری</u> کو بھی ا، اوراکرشا ہما اینی مها ندا مذکارر وائیون کو بند کر دتیا، تونقیناً جا <del>ن آ</del>را اینے منصد مین کامیاب موجاتی، گرا<u>سیا</u>؛ ا دراس ملا قات کے بعدسے جو وہ اگرہ کے قلعہ مین باپ کے پاس گئی. تر بھر وہان سے پیم کا اوراس کے بجد جما ن آرا کا جنازہ ہی نخلاء اگر جہ جمان آرا اورنگزیب کو رہنی کرسکتی تھی ہی سمی وہ اور سکرنیب کی لیافت وصلاحیت کی قائل اورنت رر دان تھی،اور اسے نے سے سے مشکل جو کام انجام دیا، وہ یہ تھا، کہ رفتہ رفتہ باپ اور بیٹے کے تعلقات کوخوشگوار کرنا شرع لیا ۱۱ وراس مین بیانتک کامیا بی عال کرلی کرنتا ہجان نے منصرف برختم کا ملال دل کنال دیا، ملکرحب تک زنده ریا، مرمعامله مین اور نگرنیب کومنوره وتیاریا، اور نگرنیب <u>ن</u>هی ہیشہ اسی کی اطاعت کی جنانچ انست کی دارا احمیر کی لڑائی کی تیا ری مین مصروب تھا ،جهان آرائے بھی الى دىكيو خطوط تبركا وتمركا

کورفتر رفتر دارای کارستانیون سے دانقت کرناشروع کردیا تقا، اور نتاجهان آبنے ان الزایات کو جواس نے اس فلط فہی کے ماتحت اور نگرنیب پر لگاے تھے دائیں سینے لگا تھا اور نگر نیب ایک خطامین خود شابجهان کو لکھتا ہے :-

"ا زمظنه باسے فاسد باوشنا ہزارہ کلال انچ بیکی صاحب جیو ظاہر ساخترا ند ہنوزگل و کا است است اندان کے خوام است است محداد اس کہ خوب شیطینت و اعتقاد باطلش مفصلاً بعرض برسد معلوم خوا ہد شدکہ اڑجم قماش

آ دى بوده، و د فع اوچرشم عطيرًا للى است " ارم<mark>له ا</mark>)

روش آرایکم روشن آرااگر حدد ارا شکوه و شجاع سے مجھوٹی تھی بیکن اور نگریب سے بڑی تھی ، اور جیسا کہ قاعدہ ہے ، ا ب بہم سن مجا ئی اور نگ زیب سے ڈیا وہ ما نوسسس تھی ، اسی مجبت کا نتیجہ تھا، کہ وہ اور نگ زیب کے مفاد کی حفاظت کرتی مانوسسس تھی ، اسی مجبت کا نتیجہ تھا، کہ وہ اور نگ زیب کے مفاد کی حفاظت کرتی رہتی ہون ، ان کی اطلاع کی دیتی ہوں ، ان کی اطلاع کی دیتی ہو، لیکن کسی تا ایٹے یا کسی خط سے اس کا شویت ہمیں ملی، البست اور کڑی ہے دوخطوط سے اس کا شویت ہمیں میں سے زیا دہ مجبت تھی ، اور نگ زیسے نے دوخطوط اسی کی تا ور نگ زیسے نے اور مجبت تھی ، اور نگ زیسے نے اس کی فذر کی ، اور اخر وقت تک اس کو نیا ہ دیا ،

شهزاده محد شجاع مبادر شهزاده محد شجاع مها در شابجها آن کا دو سرالز کاتھا، وه عمر جها مگیرین مهار جادی الاؤل محتائل جری کو الجمیرین بیدا بهوا، اور بهیشدا بنه باب کے سائه عاطفت مین برور آ با تاریا، مثنا بجهات نے تخت نشین بونے کے بعد ہی، سے حکومت کے کامون مین لگانا شرق کر دیا تھا، جنا پخه بہلے اُسے دکن کی تہم برد وانڈ کیا گیا، بھر قرندها رکی طوف بھیجا گیا، اور اس کے لیم میر شوال شریع نے بھری کو شبکا آن کا گور نرنبا دیا گیا، اس کے تین سالی بعد ہی ہار ذمی انحجر کو اوسی میں میں دیدیا گیا، اور دہ ۲۰ سال تک سبخال جمیے تنا داب ملک بر تمایت اظمینان سے از سیسے تی دیدیا گیا، اور دہ ۲۰ سال تک سبخال جمیے تنا داب ملک بر تمایت اظمینان سے اور سیسے تنا داب ملک بر تمایت اظمینان سے

ے کریا رہا، یا بینحنت سے دوری اسے طمئن ہی نہیں؛ ملکر کامل آرام طلب اور بڑی مدیک اینے فرائفن سے غافل بھی کر دیا تھا ،اس کے ساتھ ہی بادشا ہ ہمیشہ اسے محبت کی نظرے ریکھتا، وروقیاً فرقباً تا کفت بیجاتھا بہس سبت سالصور داری کے زمانہ میں وہ دومرس سے آیا ،اس کی بڑی بہن ہما ن آرابگر بھی س کوبہت مانتی متی جنا نے اسکی رشخار کی اشادی کے تام اخراجات اسی رجهان ارابگری نے برد اشت کئے شخص طالب نے شاد كى الريخ مين ايك قطعه مجى لكما بقا اوراس مصرع سعة الريخ تخالي مقى ، ع مهدلبقيس بسرمنزل جمت يدامك اورنگ زمیب کے ساتھ مجی اس کے تعلقات بہت اچھے تھے اورای نوشگواری کا ا نیتجہ تھا، کہ داراشکوہ نے آن دو**نون** مھائیون کو ایک دوسرے سے لڑا دینے کی سعی غیرشکور کی انتازه مرائخش پیشهزا ده سیسے چیوٹا ایکن سب سے زیاده مها در بسب سے زیادہ زوداعتقا داآ ست ريا ده خو دراس تقام م گذرت مفات مين اسكي افتا طبيعت كا حال لكه هيكم بن اور بتانيكيم ين كركس طرح مركام من ده ابني شتعل وغير تقل طبعيت كيجه سن ناكام را مي سندي بيان كرده المولم «گاہے بسلامے برنجند و گاہے برسٹ خلعت دمنیة کامچے نمورز تھا، مگرافسوس کدان خوبیو ن کے ساتھ وہ سخت شرا بی اورعیاش بھی تھا ، <del>واراست</del> اس کونجی انتها ئی عداوت تھی،اورہیی وج تھی،کدا سے جوہنی <del>شاہیما</del>ن کی علالت کی خبر علوم ہو<sup>تی</sup> میک طرف تو اس نے اسینے شیرخاص علی نقی کویس کے متعلق اسے بقیس دلا ماگ اتھا کہ و ہ دارا کاحامی ہے بقتل کر دیا،اور دوسری طرف ایک فوج سورت پر فنصنہ کرنے کے لیے روان کر دی کم اس طرح منصوب ایک اہم ترین شہراس کے ہاتھ لگتا تھا، ملکہ وہ وہا ن کے تاجرون سے کا فی رقم الى يادشاه نام عد الحميد علد اول حصر اول مصر الله ما در المام عد الحميد علد الول عدد المام عدد المام عدد المام ال بھی وصول کرسکتا تھا، قامہ کا محاصرہ جاری ہی تھا، کواس نے اور نگزیب کی ضبحت کے با دحو دہاتیا ہونے کا اعلان کرویا، اور اسی زمانہ مین گذمنت مسلی امریکے مبھم انفاظ کو واضح کرنے کے بیے ہ نے اور نگزیب سے ایک جدیدمعا ہرہ کرنا جا ہا ، اور بیدمعا ہرہ اس کی خراہش کے موافق لکھا گیا ، پیه حامده اس الزام کی صاف تر دیدنے که اور مگ زیرنے مرا دکویه دھو کا دیا تھا، کہ وہ مرا دکویا ت بنا کر ہند وست ان سے حیلا جائے گا، ملکہ اس کے برخلات حکومت اور مال غنیمت کی تقسیم ہم للحرك يرمحبوركرتى ہے، كدا در نگزيب مهندوستان پرحكومت كرناچا متا ہے، مبرحال أست ینے کو یا دشاہ بناکر، اور اور نگزیب سے سما ہدہ کرکے فوج جمع کرنا شرمع کی، اور میراس فوج لوکے کر ۲رجا دی التا نی مشکنگہ (۴۷رفروری شفینله) کو احداً با وست روا زموا، اور ۲۱ ررحیب (۱۲ را بریل) کو دونون بھائی اجین کے پاس مل گئے، مراد، شجاع اوراور گزیب من برادراند جُنگ کے سلسلہ میں جو خطروکتا بت ہوئی ہے ۱۱ ورحب سے ہربھائی کے ارا وہ اورط<sub>ر</sub> بن کاریر ما من روشني يرتى سے ١٠٠ كويم اور مكرنيك حالات مين أينده فصل طورت بيان كرينيكا، شنراده اورنگزیب اورنگزیب کے متعلق مفصل طورے پیان لکھناتھیں جال ہے ، کرگذشتہ مام ابواب اس کی افتا دطبیعت،ا وراس کے کا رنامون کے آئینہ دارمین، بیان ہم صرف ان ما لا كالخفراً تذكره كريا جاست بين جواب كب بيا ن نهين بوي، (ورحنياس بات يرروشي يْرِ تَى ہے، کہ اور نگزیب ہمیشہ کس طرح ایک فرما لن بر دار اور اطاعت گذار اور کا رہاہے، اور اس کی جنگ مین نرکت باپ کے خلاف نہیں، بلکہ دارا کی دملاک سازشون سے دینی حفاظت کے یے تنتی،اس کی اس بیل سالدزندگی مین ہم کوامکے سبجی ایسا واقعہ نہیں اشاجیں کو ہم اور نگزیب کی مدول علی کرسکین، اورنگزیب حب نک شاہجان کے ساتھ رہا، اس نے کوئی نہ کوئی حدمت الماس موضوع بيم تروز المدانقلاب بين دوفعس مفمول لكي بن ا بنے ذمر رکھی، چانچ مصوم فے اپنے دو تھے دیدوا تعات سکھے ہیں، ایک میں اس نے بیان کیا اسے کروہ بادشا ہے کہ اور کا مقام کرتا تھا، اور دوسرے میں تبایا ہے، کدا وزیکر نیب شاہجان کو بیکھا جمال کرتا تھا، اور دوسرے میں تبایا ہے، کدا وزیکر نیب شاہجان کو بیکھا جمال کرتا تھا، اس کے الفاظ بیر ہیں :-

یہ توبادشاہ کی موجود گی کا حال مقابہمان با دشاہ موجود شہوتا مقا، وہا ن بھی ہر تم کے شاہی آواب کا کا خار کہ تا تھا، وہا ن بھی ہر تم کے شاہی آواب کا کا خار کہ تا تھا، چنا نچر جب ما آن سے دکن جائے لگا ہے، اور استہ میں شاہی شکارگاہ کے باسٹ گذرا ہے، اور اس اطلاع ملی ہے، کہ بیان خاص قیم کا شکا رہے، اور اس سے ول میں اسس کے دل میں اسس کے در میلینے کا شوق بریدا ہوا ہے، تو صرف اس خیال سے وہان ہمین گیا، کہ با دشاہی شکار کا ڈین لے تا دیج نے اعد تاہی شکار کا ڈین لے تا دیج نے معفی کہ ہے۔ اعد تاہی

بلاام زست واقل بونا خلاب أداب تقاءاس وا قد كم تعلق وه شابحال كولكمتاب، مدوزسه کرای مرید به دهول بور در بیشنید که درشکارگاه ندار باری در کورهمیت نیله ابلق کلانی است بچول مسافت قریب بودمیخواست کهخود بدیدن آل برود الیکن بالتحصيل حكم ينشكار كاوخاصه درآمدان ازآواب دوروانته، مكتصين را باقزا ولال بغور فرستادکه دیده بیاینده ( میله ) صرف ہی ایک خطامنین ملکہ اور مگزیب کے تام خطوط اس بات کو ظاہر کرتے ہیں ، کہ آ ول مین کھی بھی ایک لمحرکے لیے شاہجا ن کے خلاف کمی قسم کی کارروائی کرنے کا خیال نمین آیا اس وقت مي جيكه شابهمان بلاوجراس كي سرزنش كريا، يا فلط الزامات اس برعائد كريا تقا، توده انتهائی صنبطسے کاملیستا، اوراگراس کے فلمسے کچھ نکلتا توصرت یہ کہ "عدل سلطال گرند پرسدها لي مظلوما ن عشق گوشه گیران راز آسالیش طبع با بد برید ؟ ( ایم) باليركبت توصرف اس قدركه ر گرتوا ہے گل گوش برآوا زیلب بل می کنی کارشکل میتود بریا زبانان سیس (بریه) اورنگزیب اسی طرح اینی زندگی کے ون گذار ریامقا ۱۱ ورانمی مشکلات بین انتها کی خلوص ومجت سے کامیا بی ماس کرکے باد شاہ کو خوش کرنے کی کوشش مین مصرون تھا، کہ طبیک ا وقت حبکه ده بیا بوریون کو مرشرط برصلح کرانے برمجور کردی انتقاء رذی انجبطن له دادرسم العنالي كوشا بهمان مبس البول كي شكايت من مبتلا بوكيا .

مهاندانه اورغیر مرا درانه کاروانی نفرفرع کردی جرم اورانه حبگ کاسبب بنی بلیکن قبل اس کے کہ اس جُنگ اوراس کے حالات بِرُفْصل طور سے بجٹ کرین، ہم بہان براور مگزمیب کے ان تعلقات برجواس مین اس کے بھائیون اور بہنون میں اس وقت موجود منصف فتھڑا بیان کر دنیا جا ستے ہیں، تاکہ عالات و واقعات کے اثرات ونتائج آسانی سے ذہن شین ہوسکین، جان آرا وروشن آرا بون تواس وقت اورنگزیب کی نبین بہنین رہما<u>ن آرا، روش آرا، اورگوم آلیا</u> وجو وتقدین امکین ناریخی وسیاسی حیثیت سے اقرل الذکر دوکو خاص انہیت حامل ہے <sup>، جما</sup> ا كمتعلَّق جما و يرلكه أكب بن كراس كي تعلقات نام مجانيون سي مبت البيط منظم اور معض او فات وه صرف دارا کی ساز شون مین میسکر اگر میراور نگریب کی شمن معلوم بو تی ہے، لکن واقعہ بینهین ہے،اوراورنگرمیب کےخطوط خود اسکی شہا دت دسیتے ہیں، شاہجات کوخور س کاعلم تنا ۱۰ وروه اسی سیسے اکٹر جبات اُرا ہی کواس باست پر مجبور کر نا تنا، کہ وہ اور مگزیہ بے خلاف غلط ستُحایات کے متعلق اسنے بھائی سے بازیرس کرے ، اور گزمیب بھی اسے ایٹا سیا ہمدر و بھے کم انبادل اس کے سامنے نخال کرر کھ دیتا تھا،معلوم ہوتا ہے، کہ دکن کی صوبہ داری کے سلسلہ مین دارات جوعال علی تقی اس مین جهاب آراکوهی اس نے شرکیب کر دیا تھا اورا<u>ی وجہ</u> اورنگزیب وجها<del>ن آرامین ب</del>ھی ک*چوکٹیدگی پی*داہو *گئی تھی بیکن عیں و قت شہزا دہ محیرس*لطات جہا کے پاس گیاہہے ، بہ غلط فہمی ا مکہ بڑی حد تک دور ہو حکی تھی ، پیر مھی ، لیے واقعات کے تعبر جوصنبط و اعتباط مونا جا ہے اس کا رنگ اورنگریب کے خطعین صاحت نظراً ناہے، جنانچہ اس نے اسپے بیٹے کواس سنسلہ میں جو ہدایات تکھی ہیں وہ اس کا مہترین تنبوت ہیں، وہ لکھتا ہے: " الدّانجا كه نواب تقدس نقاب بگيمهاصب جيو دريي ايام عنايت تامي ظاهري سازند، و را دِ ارسال مفاضّات مفتوح شده وعنایت نامه که درین و لا فرسـتا ده اندانشتل است

برسلف و جربانی بے امذاذہ بنا برال امرہا کی بھید و رہیستہ کاک گرای تبار فرخدہ اطوار وزائر تر ایشان با دب بو دہ فورے سلوک تایندو کر دوجب رصامندی دخوشنو دی شود، وافها رہتیہ دت واخلاص بوجراتم لازم دانستہ بسیار مہندیہ و دیس مقام ورایند " ( اللہ ) اس وقت سے دو نو ن کے تعلقات بہت صاحت بوتے گئے جی کہ خودا ور گرزیہ ایک خطاسے جواس نے میر حملہ کو لکھا ہے بمعلوم ہوتا ہے، کہ جس وقت میر حملہ شاہما ن کے دربا رمین بینیا معانی بین کے تعلقات بہت نہاوہ بہتر ستے واورا ور تکرنی سیم تما تما، کرہا ن آرا در اس اس

"قبل ازین بخدمت تقدس احجاب علیه عالیه عومنداست نموده بودیم کریماییت والشات به احوالی آن عدة انخوانین میسید می در بیخ باب جانب ها و الله آن عدة انخوانین میسید و الاعل بیت می در بیخ باب جانب ها و اعانت النها و فرونگذارند ، هی و لاعل بیت نامه که درجواب آل بخط شراهیت خودگا بودند ، رسید و مندر رج بود ، که دری باب کو تامی نخوام رفت الیکن آل دستور وافی خبر با کسی آشا کی نی کند احتی در هد مرتب ان نیزگا جه اخل داخلاص نمو ده اند برال خلاص می ما می کاروال بوست و نواب تقدس احتجاب کاروال بوست بیده ناند ، کرچول کی س این مراتب لازم ست ، دنواب تقدس احتجاب المقال شاخل با طراف دیگر محض حنی نره ملحت است ، دنواب تقدس احتجاب المقال شاخل با طراف دیگر محض حنی نره ملحت است ، دنواب نیم و در شده و لی نمیست یا آداب نمیره ۱۸۱۸)

اس کے ساتھ ہی، ورنگزیب وجمان آرا کے درمیان اس کے بعدسے جوسلسل خط وکرا بت، ورمیان اس کے بعدسے جوسلسل خط وکرا بت، ورمیان اس دعویٰ کومضبوط کرتی ہے۔ نتاہجا کی گوشنسٹین کے بعد جہان آراکا اورنگزیب کے ساتھ جوتعلق رہا؛ اور جس طرح اوزنگزیب نے نواب بیگر صاحب جیو کے تام اختیارات ،حقوت اور مراعات کوعلی حالم باتی رکھا، وہ اس

کامزیز بوت بین،

روشن ارابیکی اور مگریت جیوتی بین این دونون بن بیم می کی دجه سے کانی فیمت تھی، اوراور بحرنی اور اور مگریت جیوتی بین این دونون بن بیم می کی دجه سے کانی فیمت تھی، اور اور بحرنی این بر بحروساتھا، مگر دوشن آلاا درجهان آرا اور بھی اس بر بحروساتھا، مگر دوشن آلاا درجهان آرا اور دوشن آلاد و نون موجو د ہو مگی تواس نے اپنے لڑکے کو ایجا ہدایت کی ہے ، اور ان مینون کے تعلقات کو واضح طور سے بتانے کو کافی ہے ، اسس کی ہم داریت یہ ہے ، وہ ان مینون کے تعلقات کو واضح طور سے بتانے کو کافی ہے ، اسس کی ہم ایت یہ ہے : -

.. چون طَنِّ عَالَب آن بست كه الطفرت قرة العين بطنت را ما دارا كاف مهراه بريد و دربي صورت البته ملازمت نواب روش آرا بگم بنيد وست خوابردا د، وصحبت اي دو بزرگ با بم قسي نشسته احتيا طربا بدكر د، كه بسيج طرف از طرز اختلاط وگر می آن نا مرار كه در نشود و از آنجا كه براست موسلست جانب نواب برگم صاحب بطایب نو دن بهمه باب است ، درخدمت عمد محترم در ديگر عذر شوابي خواب نواب برگم صاحب بطایب نو دن بهمه باب است ، درخدمت عمد محترم در ديگر عذر شوابي خواب نورد ، اربيد )

اس ساساد مین به بتا نا تا بدید محل نه موگا، کداور مگزیب اپنی سوشیی ما وُن سے بھی ایچھے تعلقات مدکھتا تھا، اوران کواکٹر سے بھی باکریا تھا، اس کیے بیس جند سوغات تھیج واور باور باور این میں ماضر ہوا، تواور مگزیب نے اس کے باس چند سوغات تھیج واور الکھاکہ وہ ہدا یہ سے مطابق ان چیرون کو:۔

" بحدمت نوابِ عليه عاليه ومحل فتجورى واكبراً با دى برسانند" ( الله )

شاہ تجاع وشہزادہ مرادہ ان وونون بھائیون سے بھی اور بگرنیب کے تعلقات بہت آج تھے، گر ہا راخیال ہے کراس خوشگواری میں براورانہ مجتت سے زیادہ واراکی عداوت کو

زیاده وفل تھا، اورشجاع ومرآوسے جززیا نی معاہدہ ،اورشجاع کے خاندان اورا ور گزیہیے خاندان سے بچواند دواجی تعلقات قائم کرنے کے وعدے ہوے تھے، ان بین داراکی بخات ایک بهت براعضرتها، مگرنتجاع نے تواتبدا کارہی سے اس معاہدہ کی کوئی بروا نہ کی، اوزو<sup>ح</sup> ا مرا دہمی بایب ا ورامرارکے کہنے مین آگر نقض محمد برآما وہ موگیا، اسی وحیسے بورمین ا ن بھائیو مین احتلافات بیدا ہوس، النتزاده داراشکوه اگرچبیا که اس وقت مک م و مکھ کے مہن، وار اا ورا ورنگزیب مین ا تبدا ہی سے اختلات موجو د تقا، ملکه براحتلات عداوت تک پہنچ حیجاتھا، اس اختلات مین د وجیزین سم سے زیا دہ نمایا ن تقیمین، اور وہ دونون بھائیون کا اختلات طبائع تھا، اور گزیب انتدا سے مُرْمِبُ كَا بِإِسْدِا وربرِ تَسْمِ كَيْغِيرِ شَرعى اعال وا فعال بى نهيين ملكه ا قوال سي محرّز رمّا تقامتي كداسے يرتعبى ليٹ ندند تھا، كداس قىم كے بهم و دومعنيين الفاظ جيسے الواغنل وغيرہ اكبري تو مین لکھا کرتے تھے ، لکھے جا مین جیا نج جب اس کے لڑک نے اکبرنامد الوقفنل بڑھنے بعداس تعمر کے عطے اور نگ زیب کو لکھے ، تو اس نے اسے منا بیت سختی سے اس پر ٹو کا ، اس كامشى الوالفستحاس كحكم سية فراده كولكمتاب :-م جول درّ سامي حيف بخلات منت وضا بطربج سك بسم الله الله كرجل علالها" تۇستىتىندە يودىدىدىدىدىدىنىلاك برزبان الهام بىيان دىدى . . . گذشت كم قصو د ازخواندن اكبرنا مهُ شنح الإفضل تتبع عبارات آل كتاب آ شاتیاع مزمب مصنفت کرازروے برعت اسلوب سنون باتخیرداده" ( علی ) اسی خبزا دہ محد کی پگڑی کے متعلق کھلے دربا رمین جو گفتگو ہو ئی تھی، اور حس طرح اور کے مذہبی عقا لٰد کامضحکہ اڑا یا گیا تھا اس کا ذکر گذمت تہ باب بین کیا جا چیاہے اس کے

مقابله مین دارانشکو ه اس هم کے تفطی گورکھ دھندون میرجان دیما، اپنے کو مقرم کی مذہبی پابندی۔ اَ زار سجتنا اور بخریب کو" نمازی فقیر" ریا کا را اور نه معلوم کن کن ایفاظ اور خطابات سے یا دکر تقا، اورنگزیب آن با تون کوسنتا بیکن صبر کرتا، اخلات کی د و مری وجه داراکی وه عداوت تقی جواست سیاسی میثیت ا کے من ویکڑرسے تھی واراکواگر سلطنت کے معاملہ مین کسی سے نوٹ تھا، توصرت اور گرنیت س لیے وہ ہرمکن کوشش سے اس کے اثر اس کے اقترادا وراس کے رعب کوشد میزین صرب بهینیا نا چاستانها ، وههمه تن اس سازش مین مصروب عفا ، که اورنگزیب کی سفار پینو ن سگ خلامت شاہجما ک سے احکام نافذ کرا کے لوگون پریہ ٹاہت کردے، کہ اور نگزیب ایک عضو معطل اورا کے ب اثریتی ہے ، اور ملک مین کسی کی بات ریتی ہے ، اگر کسی کی سفارسش مقبول ہوتی ہے،اگرکسی کی درخواست مسموع ہوتی ہے، اوراگرکسی کی شفاعت انرر کھتی تووه صرمت شا وبلنداقبال حرارا سے اور اس کی ای سازش کانیتے ہے، کہ دکن کی گورٹری کے زمانہ میں باسب سیٹے کے اختلافات اس قدر حسّت ہوئے ستھے، اورافسرون، اور دیسی متون نے اورنگزیب کی حکہ دارا کواپنا قبلۂ حاجات وکھیُرمرا داست بنا لیا تھا، ہس ہیر آخری دو وا قعامت کو ہے نو،گولکنڈہ کی *جنگ کاحال تم ٹر*ھ اُ سئے ہو،لیکن تم کو *معاوم*ت نہ یہ کون تحض تھا جس نے شاہمان سے زمرت اس بات کی بھوٹ کے ایکا نگایا، کهاس نے عاولتاہ سے میں اس تم کی رشوت لی ہے ، اور تکریب کو اپنے وکیل دربا کے ذریعہ اس کی اطلاع ملتی ہے، اور وہ میرحلد کواس کے متحلق لکھتا ہے:۔ ره نیز مومی اییه روکیل دربار) و اخل عربینهٔ خو د ساخته بو د، که با دست نیزاد هٔ کلال معرف فهر

رسانیده اند، که وکلات سرکار عالی انعادل خال بم چزیا سے گرفته اند، ولئیکٹ بهر سال براے خود قرار داده و آل رسیع مکان درج اب معوض داشته اندا کرایس مقدم غلاف دائع است ع

اس سلسله مین اور نگرنت جس قدر و نسل و بدنام کمیا گیا،اس کا دی متیجه موا، جر وارا چامتا یعنی دکنی حکم انون نے یہ و مکی*فکر کہ اور تکونیٹ کا کو ئی اثر نہین ہے ،بر*ا ہ<sub>ر ا</sub>ست دا را شکوہ سینطن پیدا کرے اپنے مطالب کے معول کی کوشش تمر*وع کر*دی و بی قطب الماک جس نے افرا کی اطاعت کی قسم کھائی تنتی اس سے سعا ہدہ کیا تھا، اور اس سے اس بات کا وعدہ کیا تھا، کہی بھی کوئی کام برا و راست مذکرے گا،اسینے دلیل کے ذریعہ دارا کے اسانہ برمصروفی بن سائی تھا، دارا تواسی موقع کی تلاش مین تھا،اس نے قطب الملک کے وکس کواس بات کا يقين دلادياكه وه جرعابهام، وه موماك، اوراس جيرن فقطب الملك كوا وزيكزيب كي ہے بڑی *مذمک ہے نیا ذکر دیا ،اورنگرنیب اس حالت کو میر حیا*ہ کو جواب وزیرِ اعظم ہے الکھتا ا « دربازد اشتن و وقطب الملك) ازادا باست شورش انسناو تاكيدو تهديد ورال باب بقدرامكان سى مبذول شده وميثوه اليكن الأانجاكي معاندان دين ودولت دراغوا م اوتقصيرندارند؛ دمقدّ ماتے کرمرحب مزیدغرور ونخرت بخیرُن نا عاقبت اندنش است باوى نوكسيند، باستفهارة بهنا، تونسيق عل برا وامرينيكاه عالى كمستريافة ورحصول مامول خولت مبشر ملاش می کسنده (آواب نمبرا۱۹) والآكى اس شمكى سا زستون كا جونتيجه خود وكن مين مور ما تما اس كى طرف بم گذمشة باب مین امتّارہ کر کیے ہیں، نبکن ایک مرتبہ بھراور گریے ایک خط کے الفاظ للمکراو سک انتها ئى حسرت وياس كى ياد تا زەكرد نياچاہتے بين :-

« از آنجا کرای دنیا داران از استاع خبر عدم استقلال اعتسبار ما واطلاع برب توجی اللیصر وتعرصنات كدازيتيكا وخلافت مى رسده ومردم كي را بزارساخته بأنهاميرسانندداز نوستند وگفتهٔ ماحساب نگرفته خو دراازرجرع بایس جانب ستنی میرانند" (آواب منیرا ۱۹) اس جنگ گولکنندہ کے بعدسے باب بیٹے کے تعلقات بھی ایک زمانہ تک کشیرہ يه ، اور بيجا اور كى جاكس اين اگرچه اور كُونيب شاهجها ن كے حكم سے صرف اس كى خوشنو دى م من کرنیکے بیے تسریک ہواتھا ہیکن اسے ہروفت خطرہ لگا ہوا تھا، کہ وا راعین سنے وکامیا کے وقت بھر نداس کے سبنے نبانے کام کو بگا اڑو سے ،اوراس کا بیخطرہ ورست تابت ہوا، كيونكرچهنى داراننكوه كواس كاموقع ملااس سنے منصرف يه كرخباك كونتم كرسنے كاحكم يعجوا ديا ؟ بلکہ چرسر کاری امرا وافسراین اپنی فرج کے ساتھ اور گڑتیب کی مد دکر رہے تھے وان کو فررا وا ملاکرا ورنگ زیب کو ایک این نا زگ حالت بین چیوژ دیا گیا ، کداگروه تدسر و ورا ندشی محرات اورایک بڑی صرفک درگذرسے کام زلینا، توشامداس کی فوج صحے سلامت والس مینین موسكتي تقيء

شاہم آن کو بھائیوں کے اس اختلات کا علم تھا، وہ یہ بھی جا تا تھا، کہ داراکا دل ان بھائیوں کی طوف سے صاحب بہتین ہے ، اُست اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ آگی انکھ بند ہوئے ہی تخت و تاج کے لیے ہی تخت و تاج کے لیے ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اسی غرفت اس تھا دم کو روکنے کے لیے اس نے ایٹ تینوں چیوسٹے لوگوں کو مذصرون وارائی غرفت اس تبلکہ ایک و وسرے سے جنگ الگ و ور درا زصو بون میں مقرر کر دیا تھا، اور و آراکو ایست آہت تا ہی اخت بیارات مسلے کہ اس فکر مین نگا ہوا تھا، کہ اس کو مہتدوستان کا با دشا، بنا، اور اپنی زندگی ہی ہیں ہے اس کو مہتدوستان کا با دشا، بنا، اور اپنی زندگی ہی ہیں ہے اس کی اطاعت قبول کر اے خاری جنگی کا دروازہ بند کرنے ، کہ دفتہ عرف کی ان جنگ ایک دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کے ایک کا دروازہ بند کرنے ، کہ دفتہ عرف کی ان کے خاری کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی ان کے خاری کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی ان کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی ان کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی ان کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی ان کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی انگون کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی انگون کے دفتہ کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی انگون کے دور درائی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ عرف کی انگون کی انگون کے دور درائی کی کے دور کی انگون کی کا دروازہ بند کر نے ، کہ دفتہ کا دروازہ بند کر دور کے دفتہ کی دور کی انگون کے دور دور کی انگون کے دور کی انگون کے دور کی کی کی دروازہ بند کر دور کی دور کی دور کی انگون کے دور کی دور کی انگون کی دور کی انتہ کے دور کی کی کی دروازہ بند کر دور کی دور کی دور کی کا دروازہ بند کر دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

د و جنب البول کے مرض مین سب تلا ہوگیا ، اور اس کی حالت اِتنی رڈی موکنی، کدو ہ اس قال بھی مذر ہا، کہ ملینگ سے اٹھ سکے ، دریار و درشن موقوت ہو گئے ایک ہفتہ تک ہیں حالت ہی ں سے بعد افا نیشروع ہوا اُنیکن ہی زمانہ میں بی خبر شہور مرکئی کہ <del>تناہجا آ</del>ن کا انتقال ہو گیا ہے<sup>،</sup> ور داراً اپنی صلحت سے اس کو دیسشمیرہ رکھے ہوے ہے،اس خبرکا شہزودوں کر کہنٹیا تھا ک نے حصول حکومت کاخواب دیکھٹا تٹروع کر دیا تجاع ا ور مراد تو بلاکس توقف کے اپنی ا دشاہست کا اعلالت کرکے آگرہ کی طرف بڑسنے کے بیے فوجی انتظامات بھی کرنے لگے ہسس ا فواہ کی تردید میں وارانے جو کا دیوائیا ل کین اس کے بالکل الطمعنی بینا ہے گئے، اوروا مبنی میری سنه به ، که اس نے جوطر زعمل اخت بیار کریا تھا ، د ، منامیت بن علط اور مسیاسی عثیبت سے نطرات ہے پر تھا ہستے بیلے اس نے امرار اور دربار ومل کے لوگدن کو با وشاہ کی خوا بگاہ وافل ہونے سے منع کر دیا،اوراس جزرتے موست کی افواہ کو زیا وہ تقینی نیا ویا، ۱۵رزی انجے داہا۔ تمیر)کو با دشا ہے نے ڈانگیا ہے دریجہ سے بیش امرار کو این صورت دکھائی الیکن اس کے بدیم مهینهٔ *نگ کسی کوشاجهان کی کوئی خبری*هٔ لمی، اور دارانگوه نے اس زمانه مین شاهجمان المام سے دہ احکامات جاری کر دیئے، جنگے تعلق خود شہزا دون کا برخیال تھا، کرشا ہجمال این زندگی مین ایسے اج کا مات جاری نهین کرسکتا تھا، ۱۱ رمحرم مثل کی دادار اکتو برسندند کی مادا نے دریجے درشن میں آگر ایا درشن و یا اوراس کے بعد ۲ رموم مشکنلہ (۱۸راکتوبر) کو وارا کے ساتھ برا و دریاآگرہ کے لیے روانہ ہوگیا، در ۱۹صفر لاا از مبر) کو آگرہ بہنچ گیا، بیان سیلے وہ وار عِل مِن مِقِيم ريا، اور بِيوار ربيع النّاني (٤٠مر دسمبر) كوشًا بي عل بين داخل جواء اوراس كاير واخلدانيا عقا، كرميراس كي بيدائس اكر الرائيكان تفييب من الان عار ده يون ورباری مورخ کے بیان کے مطابق وارآنے حسمحبت جس جوش اور حس فرائیت کیساتھ

باب کی خدمت کی ۱س کا شاہمان پر مبت اثر میرا ۱۱ ور ۱۵ رذی انجر کوجر بنی شاہمان کوصیے آثار نظراً سے اس نے اس صلمان بن ۲۴ لا کھ روپیدانعام دیا، اور پیر ۱۸۷۸ر بیج الا ول (۲۷٬۵۶۸) لوایک کروررویم اور ۲ سالا کھ کے جوا ہرات دیتے ، اوراس کامنصب بیلے ، ۲ ، میر ۵ ، اور بالاً خر ٠٠ ہزاری کر دیا اسی زما نہ میں اس نے دربا ری مورخ کے بیا ن کے مطابق مبعض عل امرار کو بلاکریہ وصیت کی، کہاس کے بعد واراتخت عکومت کامالک بوگا، باب کی بیاری کے ایک ہفتہ بعد ہی اس نے یہ وصتیت سنکزا ہے کوسیاہ وسفید کا مالک سمجھ رہا ، اور ب<u>حرشا ہم</u> آئی ك نام سن وه فرامين صا دركيه ، جنون سف بها يُون كواس كاز با ده مخالعت بناويا ، ہم او پر تبا اَ سے بین، کر شجاع مراد اور اور گڑنیب بین اس قیم کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا، کہ اگران تینوں مین کسی کو دارا نفقها ن مہنیا ناشر فرع کرے، ترباتی دو بھی دارا کے خلات بھرم کی کا بیوائی کرین گے اور اب جبکہ شاہمان کے انتقال اور دارا کےعنا ن حکومت کولینے ا تھ بین کینے کی خِران کوہنچی، تو ایخون نے اس معاہدہ کے مطابق فورٌا ایک و وسرے۔ مواب شروع کیا ہیکن قبل اس کے تینون مجائی ایک خاص بات پر شخد موتے <del>، مراد او</del>ر شخاع نے اپنی اپنی یا وشا بہت کا اعلان کردیا اوراس کے بعد اس بات کی تیاری شروع کر دی، که آگر همل کر؛ دار آ سے حکومت جھین لین ؛ ان د و نون بھائیون نے اور تکرنیب کو بھی اشتراکے عمل کی دعوت دی، گم<sub>را</sub> و<del>رنگز نیب</del> آن کی طرح برامن اورسرسبزو ثنا داب صوبہ میں چین نہیں کرر ماتھا، اور منا قبت بینی، مال اندیثی، اور حقیقت فہی نے اس کا سا ہی حیور ابھا، اس کے ساسنے تام خبر ن تھیں، اس کے میں نظر سب عالات تھے، اور وہ خود علاایک لیبی جنگ بین مصروف عقا ، حس سے کن رہ کشی ، اس تکی دوسالہ کامیا ہی کوخا مین ملاتی تقی، علا وه ازین واران اگرچه استفرمان کے ذریعه ابتدار اور گیب کی حالت

ت نا زک کر دی تقی، مگراس چنرنے اسے مکسونھی کر دیا، اوراس نے ایک طرف جس صیت سے بھی ہو، ڈراکر: ترغیب و تحریص یا تخولیت و تنبیہ کے ذریعہ بیجا تورسے صلح کی ٹھا ن لی، اور ت طرت شاہر کا آن کی موت کی افواہ کے سے ہونے کی صورت مین یاس بھاہرہ اور این حفا ، لیے جوسا ما ن بھی کرنا جا ہے تھا، کرنا نشروع کر دیا<sup>،</sup> اس کی اس و دگونہ پر دنیا نیون کا زما<sup>نہ</sup> س کے لیے انتمائی آزمایش کا زمانہ تھا،اورہم کو د کھینا جا ہیئے ،کداس نے کس طرح اپنی دور اندلینی ، تدریر؛ اورموقع شناسی سے کام سے کر حالات پر کامیا ب، طریقیہ سے قبضہ یا بیا ، مگر قبل اس کے کرہم اور نگزیب کی ذاتی کا لڑوا ئبون کو بیا ن کرین ، جا ہتے ہیں کہ اس کے د<del>و آ</del> ئر المرائع المرائع المراس بين اس نے جما لن مک حصہ ليا ، اس کو مختصر طور سے بيا الى م ستنزادہ نتجاع انشجاع تقریبًا، موسال سے نبگال واڑ نیسہ کاگور نرتھا،مرکزی حکومت سے دور نے اسے ایک بڑی حریک، آزا درا سے اور آزا د کارینا دیاتھا، دوسرے اس نے تتاہم سے چندسال میںلے صوبہ مہار ہمین اسیٹے اور اپنے بحویان کی صحبت کے بیابے ایک کراھی کی جو ورخواست کی تقی، وه بھی موع نهین موئی تقی، اوراً سے وه اپنی حق تلفی و تذلیل سجتاتها، ں ہے جو بنی اس کواس بات کی خبر ملی، کوشاہجا ت کا انتقال ہو گیا ہے، اور دارا نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ مین نے بیے مین ، بھائیون سے اس نے جومعاہدہ کیا تھا، اس کایاب کیے، اوران سے مشورہ سیے مبنیر ما وشاہ بن مبٹیجا، اور فوج حبع کرکے اگرہ کی طرفت روا مذہوکیا، اب بم فقراً اور مُرتب ك اس طروعل كوساك كرت بين اجوم نابره كرمطالق ال نے اختیا رکیا ،اس سلسلہ مین شحاع کی خامرشی و بے بر داہی کے با وجہ دا ورنگ 'رہے ہے پیش قدی کی ۱۰ وریپلے دوخط مرا واکبرآیا دروا ہ سکئے،لیکن حب وہ نہطے تواس نے مراد ئش اورابینے اَ دمیون کو اِڑتیسہ کے راسبّہ سے نصرت ایناخط لیکر بھیمیا، ملکہاس کیساتھ

اس نے وہ جواب بھی ملفوت کر دیا ہ<del>و مرآ د</del> کے خط کے جواب مین اسنے لکھا تھا ،اوراس خط مین بیھی تجو بڑییٹی کی کھ

دوی مخلص بر ریادا بر و دی از پش نها دخاطر مقدس د تصد دعزیمت که دراً نیز منیز بر بر تو صواب انداخته باشد اگاه فرایند که نظر باک منو ده بسرایم بوانم امرے که فرصت و تاخیر در تشیت اس خلاف علمت ومنا فی مهو واست، بیروازد،

صراحب بن اگر دری وقت یک یک اوم نهمیده ازجانبین بعنوان سفادت ووکا مقرد شود و نوسشها نواه براک چوکی از نیجا بسر حارود نیستر دم خیراندنش و از آنجا تا را بی مقد دان کاربرا در نامداد سرانجام نایند، یا بقاصدال و سوادان که جلد بیایی د دبر و ند در مشین دفت مطلب بناییت و نمیل است ، و بر تقدیر سے که این منی صورت تبحیز بیا بداز فرستا و با ایس نیاز مند سیاوت ما ب میرشاه را در خدمت کشرا لموسبت کاه و دارند، و جواب ایس وهیم دامصوب یک از جرایان او با ملازم سرکار عالی کم این خواد بود نفرستندا در ساله )

شجاع کو حب مراد آورا ورنگزیب کے خطوط سے، تو وہ ان دونو ن بھائیون کی طن سے مطلبین اوران کی امدا دیر نقین کر کے سلطنت کے خواب دیکھنے لگا، بیان بیعقیقت فور طلب ہے کہ مراد آور شجاع وونو ن معاہدہ کی زیادہ پرواہ مذکر کے، اپنے با دشاہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے صوبون کی حکومت کا نہیں، بلکہ تمام ہندوستان کی اسے اعلان کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنے صوبون کی حکومت کا نہیں کرتا، بلکہ اس عجلت سے اکم اس کے برخلاف اور نگ زیب خصرف یہ کہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس عجلت سے اکم منع کرتا ہے، چنا نجرخو و شجاع کے ملازم می مصوب سے جو تا ریخ شاہ شجاعی لکھی ہے، آپ

مد چوں شاہرا و الله قدر دیگروان میں مطاع سلطان سنا ہ شجاع مثل برا دران و الا قدر دیگرواز

ساوک ناموش سلطان واراشکوه ول موزال داشت یکبارگی در ملدهٔ رای فل برسریم ملطنت وتخت ملكت علوس نموده خودرا بالبرالقوز نصيرالدين محرصاحب قراك الت سكندر ثانى نناه شجاع بها درغازى بلقب ساختند وبالشكريك مالك مشرقيه إبهت و غفلت بسيار بعزم گرفتن وېلى از سرکاله ويالخلافه عنان كسل كر ديديه ادر گزیب کاعل اس کی خبردارا مراد اور نگریب تنیون کوملی ، داران تو مقابله کے لیے بڑے لڑکے سلیان شکوہ کے ساتھ مرزاراجہ جے سنگر کو ایک فوج دے کر نبارس کی ط روا نذکیا ،اورمرا ڈاورنگزیب نے معاہدہ کے مطابق مشمن را دو دلہ کرنے کے لیے برہا يوروا حرابا وسے كوئ كيا،اس موقع ير اور نگزيب نے جوخط شجاع كولكها وه يہ ہے:-« اذ آنجاكة باحال صورت عزم وارا دهُ آن شفق بهربا ن معلوم مُكشت وجوابِ عوائض نَرَّ ومجد دُّا از نوشتهات وکیل در با رسمت وضوح گرفت کرجی ب ندکورمونگیردرمیان اس<sup>ت</sup>' المحدزاوه خودرا باسے سنگر وسترسال ودیگر مردم تصوب الدا باد ونٹینہ تعین ی نا ید ٠٠٠ . . بمصلحت هبیت ۱۰ مید که مرحبه زود ترجواب این مراتب راعنایت وم<sup>و</sup> قلى نيدواز وح تصدوما في لصنير شيراً كمي تجشند ، ناميني از فرت فرصت وگذشنن وقت المجرصلاح باشدبعل أيدا ( سي) شجاع كانسار اورنگ زيب ومرادعي وقت روانه موسته مبين اس وقت شجاع صوبر بہار پر قابض ہو حکیما ہے اس کے بعدیہ وونون بھائی اِس طرف سے اور شجاع اُس طر سے بڑھتا آنا ہے ، ٹا آنکہ شجاع بٹارس کے اس پار بہا در پور مین پہنچ جا تا ہے ، شجاع کی بٹ ساله پرامن حکومت نے اسے جس طرح ادام سیندوا وراس کیسا تھ مستعدی جوسس له تاریخ شاه شجای ص سیس،

اور و لوله سے محروم کر ویا تھا، اس کا حال فوداس کے دیرینیر ملازم کی زیان سے سنینے: ۔
«جیل انظرف بشکرسلطان عبدوح شاہ شجاع بہادر لوازم باسسداری و طلایہ د
مر است مرم واحتیا طابنو سے کہ باید و مردم کا راگاہ کار دیدہ داشاید لو تو علی رسید واکثر
اوقات نبخلت وعدم اگا ہی سیری می شدو وایں حقیقت بام علوم سلطان سیان شکوہ
می گشت کے با

اس كاجولادى نتيجه تقا، وه جوا، اورشجاع كومزميت كهاكر يماكن يرا :-

« دونس بامداویگاه کرسبها و سلطان شاه شجاع بها در کرمدّت نسبت و بنخ داسست است کست سال در داکست میا در کرمدّت نسبت و رائ سه می سال در داکست می از در در در ان سه می سال در داک بینی چار با گرات تا د و بهروژه فراغت دا و در سیل شخول بودند، کیبا دگی سیاه رزم در ترسیده بر سراد د و در تشده در در سیده بر سراد د و در تشده

شجاع اس برحواسی سے بھاگا، اوراس کے دل میں اتنا خوف ببطے گیا تھا، کداگر و فالملی سے بینی ہواگا، اوراس کے دل میں اتنا خوف ببطے گیا تھا، کداگر و فالملی سے بینی میں لیب تا، کہ سلمان شکو ہ کے نوگ آ رہے بین، تو وہ بھاگ کو است در تر ما است د ہ سسبہ سرا م، نگینہ وغیرہ سے ای طرح بھاگا ہے، اس کی فرج تو اس سے بدتر ما است بن تھی ، جنانج شجاع کا مورخ لکھتا ہے:۔

"بحسب اقتفات تقدیم ریزوانی وشیت سبحانی آل چال مترار و کلین واصطهار ازین مردم منفک شده بود که با وجو و کیم مجموع کشکرده با نزده مزا رجبه بوسش برگستوا دار براسیا ن عراقی وغیره واری و شست ند، و در راه ناگهال ده گوارگون بر مهنه جیب برست از عقت رسیده جمه را با مبتلی د جواری از اسیال پیا ده ساخته آنچه از نقد وس

له ما ریخ شاه شجاعی ص سیس سے ابینًا سیس والعن ۱۳۵

می دیدند، واکروه می گرفتند، وآن مرزایان . . . . . . دا برسند کرده می گذاشتنده بلك از ناك خوب رخت كواراك مردم ك كراطلب مى كردند كأب ى دميم واين متعطف تفسيده مكربيتني آب بيش مي رفت مد ، كريان أنهارا كرفته بيش مي كشيد مذه والحيري وأمند واكروه بكرفتند ....دك قدرت دم زون نود" ۔ شماید بہنا کی فوج کی ہی بہا دری تھی ہوآج تک اس صوبہ کے باشنڈن کی بیٹانی مرکانگ کا داغ بنی ہوتی ہے، داراکا خطاسیان تکوہ کے نام اسلیان شکوہ کوشجاع کے تعاقب مین کوئی وقت منین ہوئی، شَیاع مونگیر پنجگرما منعت کی تدبیر بی سوچ رہاتھا،کداس کے بھائیوں کی بیش قدمی نے ائے خود ہی ہلاکت سے بچا ویا اور اسی زما نہین د اراشکوہ کا خط سلیما ن شکوہ کے ماسل « در الكب گجرات محد مرا يخش كمر نمانفت برنسته ونشكر غظيم فرام م آور ده و بخيال بالسل سربرآداس فلافت گرویده و موار و که خود را مساعت سرحیه تامتر در نیا رمسیده سر بتنورش وفتنه مردا زدابنا برال آل قرة العين سلطنت باسرع اوقات كالرحمد شجاع بهرگونه باتنام رساینیده خود را بزو دی در پنجا رساند، که مهگام آمدن آل مخالف را تنبیه و تا ذ رسانيده أيد» (بهاله) اس خط کے مطابق سلیان شکوہ نے شجاع سے منہ مانگی شرا کط سطے کرلین اور اس طویل سفر کی زهمت کے علاوہ اُسے کوئی ووسری کسی قیم کی تکلیف مہین ہوئی، اورنگزیب کی امداد اورنگ زیب نے جب سنا کہ ہما در اور مین شیاع کوشکست ہوئی ہے تواس نے فورًا اپنی تام کوششون کومضاعت کر دیا، تا کہ صصورت سیمبو، واراکوائی له تاریخ شاه شجاعی صابعت دقیق والعث ا

طرن متو ہر کرے ، خیا کچہ اور نگریب نے اسنے آخری خطامین جو شجاع کو کھجو اکی جنگ سے چندې ون ميلي لکها تما،اس وا تعد کومان طورسه بيان کيا ب: «چول خروصنت انربزلميت وبي شدن امراس شابن رسيده ازجب مكافات آل از بربان لورکه از اگره مفاصله مفت صد کرده دارد و الایمت برپاکرده . . . . . . باليغار قطع منازل وسط مراحل ساخته ما نواحكَ أكّره رسسيدي . . . . . . . . . فتح نصيب اس فتح کے بعداور نگرنیب نے شیاع کے ساتھ کیا سلوک کیا اور شجاع نے اس کا لیا برلہ دیا، اوسے ہم اور نگزیب کے حالات کے سلسلمین آیند انگھین گے، شہرادہ مراز عب مراحث میں ہم تباآے ہیں، کرجو نکہ وہ مبت سادہ ول تھا،اس لیےاس کے ولین لوئی باستہنین رہی تھی،اوراسی کے ساتھ وہ اتنا زود اعتما و تھاکہ اُس سے جیتھن جو کھے کہتا،اس کوسے سمکر فوڑا اس کے مطابق کام کرمٹیتا، اس کے مثیرخا م علی نقی کاخوداس کے باتھ سفت ل اسى قىم كى زوداعتما وى كانتيجه تقا، دوسرے اگريم اورنگزيپ سے اس سے شجاع كى برنسبت مهت زیاده قرب تھا، پیرتھی وہ دوہری کاروائی کر تاریل ایک طرف تو اور نگ زیب سے متورہ ب كرمًا اس كى بدايات كا اسنے كو حماج تبامًا اس كے احكام كي تعميل كو اينا فرض ظاہر كرمًا اور ومسرى طرف ده مام كام كرجا ما جنكوا ورنگزیب نالبندې نندین ملکه منع كرنا تھا، چنالخپراس تے علی نقی کوفٹل کرنے کے بعد ہی ایک فوج سورت بھیجدی ، اورغ دہبت جلد ۲۳ مفراد ۴ نوم کو باوشا ہ بنکرہ ارروز بعد ہی ورربیع الاقال دھ روسمبر ، کو دربارعام مین اپنے باوشاہ مونے كا اعلان عام كرديا ابنا نفتب مروج الدين مقرر كرويا . اورسكه وخطيه همي جاري بوگيا ، گرېس ازادروی کیساتھوہ یہ بھی خوب بجتا تھا، کہ وہ اکیلا کھینین کرسکتا،اس لیے اس کی پیت

تو مذہر نی رکر تنها وارا کے مقابلہ من حل کھواپیکن ،اس کے ساتھ ہی اس نے اور نگزیب پرخطوط کی پارش شروع کردی، اور نعیش وقت بهان تک دهمی دی، که اگراور نگزیب اس کاسایته منترق تووه اکیلاہی عبل کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ ہی اس کو دوکام اور ستھ، ایک تو اس فوج کی جوسور فنح كرف كني منى ، والبي كا اتطار اور دوسرا كام اسبنے بال بچيان كے بيائسى محفوظ مقام كا اتحا اس کے بیے بہلے جو ناگرہ چنا گیا، لیکن بعد کوجانیا نیر متحنب ہوا، مرادیہ انتظامات کمل کرے اوراورنگزیب کی روانگی کی اطلاع پاکر احداً با دست روانه موا ، اور احبین کے قربیب دیبالیور کے یاس اور گرمیب سے ل گیا ہ اس عصر مين اورنگزيب ومرادكي تعلقات عقد مراوني اوزنگزيب كوكيا لكهاار نے اسے کیا جواب دیا، اوران دونون بھائیون مین کیا مفاحمت ہوئی، اس کو ذرائففیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تعصب مورخون کے اس اعتراض کا کہ اور نگزیب نے مرا دکویٹے صوکا دیا که وه حکومت کاجریا ۱۰ ورسلطنت کاخوایان نهین ہے، بلکه ده ملحد دارات حکومت نیکر مرار کے سپر دکر در کیا ،اور وہ نو دہندوستان ہی کو تھیوٹر کر ہوب قیلا جائے گاہیجی جواب بھی ہوجا ہے جبو ا ورنگزیب کو دربار کی اعنطواب انگیزاطلاع ملی اس نے گذست معاہدہ کا یاس کرتے ہوئے شنجاع کی طرح مرا دکے باس معبی ایا خط ا درسفیرروا ندکیا ، ا در دوسرے ہی خط مین اس نے تیزیز ولا یا کہ مراومیان است، کرفیا مین مہر دگشتہ اس کے ساتھ یہ اطلاع دیتے ہوے کہ اس نے معاہدہ کے مطابق شجاع سے بھی استعموا ب کیا ہے ، اینے وکس کی بھیجی ہو تی جب میمی اس طرح مرا د کولکھری به لے تیاع دمرادی تخت نتین کے بیے دیکیوعل ملک می ۱۱۷

وررتن وفت ِ دهات وتغير صديان بنيكا ومعلا وتغويض خدات بالانها ن فود بحدسه كمثرا بدا انجاميده و بگی سعی مصروف فرایم أورون خزائن واجه لمع عدا كرساخته و غالبًا خبرس كدو قدع آل مطنون بود به نقین بیوست و اسلام)

که اس به رنامه کشفلق و مکیمومیرامفنون «و و ناریخی دستا و نیز سمار ف ج ای ن ۴ ، روز نامنه انقلاب لا مبود مورخ ۴ به ابریل و به رئی س<u>ستا فل</u>یو، اس سعا بده کے ساتھ اس نے جوخط لکھا ہے ، اس میری بھی مرا وکو اپنی دوستی کا اس طرح اعتشار و لا تکہنے کہ اِ۔

"اندلیشهٔ دوی وصای از اصلا در برامن خاطرعز نیرخونش راه ندمند، انشار اندُرتنا لی وقیقه از وقاً ت اتحاد فرونخوا بدگشت " ( سیس )

ت مرا دحی طرح اپنے خطوط مین سائقہ زبانی محامدہ کامسلسل ذکر کرتا اور اسکی فزی تعمیل کے لیے اور نگز نیب کوڈو دیتا ہے، اس کے لیے اس کے خطوط نبام اور نگر تیب بڑھو،

ت ان خطوط سے جنین اس نے مراد کے خطوط کا تذکرہ کیا ہے ، یاخو دمرا و کے جوالی خطو<u>ط</u>ان جرباتین نذکرہ اُلی بین، اُن سے اور *گرنیب کے دویہ میرست کھ* روشنی بڑتی ہے، شُلّا اُدیگر۔ نے ابتداہی سے ایٹا یہ دستور مقرر کرلیا تھا، کہ وہ کی افواہ کی تقیدیت کیے بغیراس کورسے نسمجے سے اور اسی لیے جب شاہمان کی موت کی خبراس کو پنجی تو بہینون کک وہ اس کی تصدیق کی فکم مین را مراوا در شجاع کوبھی حزم واحتیا طاور انتظار کی صلاح دی، چنانچرحب مرا <u>د سے سور ۔</u> کی طرنت فوج روا نه کرکے اور کر تیب کواپنی اس عاصلامۂ حرکت کی اطلاع دی تو اُس کے " خبرو قوعهٔ ناگزیرتا حال نرسیده وروز بروزانا رصحت ظاهری شود از جاسے خوش کرت كردن وباخاربعبن مراتب بردختن مناسب نن الميد بلكرًا س كراى برا ورنيز بالبيت مثي ازیں استفسارتھیں خیافیا پشورش ٹمی انگیختیز وکشکردا بھید ہے سورت نمی فرستا دینژو قلط انجارا محاصره ني منود نداكنون كركار باست كم نما سيت بسارس يرزودي سخلام الصن فاطر مي سازند ما جيئي كرفواهم أورده لند، وردكاب الشال باشد السال ا اسی خطامین شجاع ومرا و و دنون کوسیط معابده کی یا بندی کالیتین اس طرح ولا آایز قرار وا د بهان بست كه بود ، انشا د الله رتعالى فتوريب بدات را و نخوا بريافت الرفالي ب وین نفداک طرف کند ایس نیا زمندب توقت بر بات بورسیده متوجهیش خوابرشد والهاب جانب صاحب مشفق مربان رشجاع عزميت سمت بتشو اسندفرمودا ا " قدوة الملاحده» بإنمامي جميت تفرقه قرين خوذ نتواند بيك طرف پر داخت و بخيس دهید) اگربجوانب دیگر روسانها رآورد بایس عنوان ارکانِ نبات و قرارِاومتزلزل باید<sup>ن کاری</sup> نیکن <del>داو</del>انی طبعیت سے مجورتھا، دہ حب کسی چنر کا ارا دہ کرلیتا تھا، تو بھرائس کے گئے توقف ایک مصیبت موجاتی شمی، چنانچه وه اور مگریب کی سراحتیاطی بدایت برانی سزار

کا افهار کرے اور نگزیب کو فوری کارر وائی رمحور کرتا ہے ایک خامین لکمتا ہے :-" ديريست كه مشابدهٔ وضع جديد دربار وب أتنظاميُ معاملات إلى درو قدع واقعرُ ناگر مرير دد در ما بنازگي از نوشتي ت بهاجنان واز تقاريركسان محمد محلص كرابنا رانجبت إطلاع برحقيقت فرستاده بود بقين كردانيد" (بهيم) اسى خطوين آ كے حليكر لكھا ہے:-« خلص اذی اگهی درسیط است داویران م است که مرکاه شخف بننو دکر اوکس را با بی صوب نرسـتاده ببينررفة هرص بايد كرد مكنداگراك صاحب مهربان نيزا زا <u>ل ط</u>وت متوجيه سوند بهتروال مخلص بهيم وجددري باب توقف بخودت لربني تواند داد" (ايمنًا) اس کے علاوہ وار ان بھائیون کے خلاف جو کاروائیان کرر ہاتھا، ان کے متعلق بھی م<del>را د</del>کے حطوط مین مفسل حالات ملتے ہین وارانے کوشبٹس کی تھی کرشھاع سے موج مراوس مالوه اور برارا ورنگریب سے واپس لیلے مرا ولکھا ہے .۔ " ازاً نِجْلُهُ اللّهُ تَعْيِرُ مُنْكِيرِ إِرْبِيهِ الْمُحْبِيرِ، وَمِيالِ مَا حَبِ، وَعَالَ مَا لُوهِ ازْبِي مُعْلَص تَهْرِت واده ميخوا بدخو دبيجيرد واي اسحام رابنام نامي حضرت اعلى سبته نوشتها مصحسب المحكم ازنواب عليه وعبفرخان نوسيانيده جابجا فرستاه ه ما بعدازي بفرسته" (الفُرُ) دارات نے اتناہی منین کیا، بلکہ شاہمان کی طرز تحریر کی نقل آنا رکراسی کے نام فرامین بھیج شروع کر دہیئے ،اور مھائیون کے وکلار کونظر نبدگردیا، کہو کہی تھے کی کوئی اطلاع این طرف سے نہ وسے سکین، اور اگروہ کی خطابھیجین عبی تو وہ ، وہ خط موج ورباد كاسركارى منى ان كولكھائے ، مراداس طرح اس كى اور كُنسب كواطلاع وتياہے ،-در وكالسخ برادرال معنى نظر بنداند كر الدجيع راك نشدكه درسفر وحضر مر وورخانه أنهاي

ومقردنوده کراخباروسوانم آنجارامطابق گفتهٔ میرصالح برا درروش شنط بخشی بما نوسید و لمحد خود تعلیه برخط اقدس را برتهٔ کمال رسانیده بر فرامین دستحظ بخود میکندا زانجار فرمان ست که درین و لامخلص بیسسیده ۴۰ (۱۲۲۲)

مراد کو بھی عام لوگون کی طرح اس بات کا بیٹین تھا، کہ شاہجمان کا آتھال ہوگیا ہے اور مہارستمبراور بچراس کے ایک ماہ بعد مہداراکتو برکوجشخص نے اپنا درشن دیا تھا، وہ خوج مراتھا، چنانچہوہ ایک خطامین اپنی مپٹیقد می کے اسباب بیان کرتے ہوسے خووشا ہجمال کو لکھتا ہے، کہ ہ

"چون درین مرت شهرت چنان یا نه کرخت بهلطنت و دساد که دولت از طبوس فیض انوس جها ما لیست د مرتبست کرسلطان و ارامت کوه سیکے را کر نصورت قدسی طینت با دست و جهان سنسباست نبام دار د، گاہے از در بچریاغ دست برآ ور و ه بمردم می نماید، و آن صورت سیاست سام مردم می گیرد.

كُسل إي طرف آمديم" ( المهم )

یرتفین و آراکی کا کردائیان جفون نے ان بھائیون کو ایسے نازک موقع پر متحد کرویا نظا، اور بیتھین و شا و بلندا فبال کی سازشین حفون نے ہر بھائی کو اس سے بدول بنار کھا تا گرقبل اس کے کہم اور نگزیب کے طریقی عمل پر بحث کرین، مرا دکی ایک اور کا کروائی کی طر مجھی ناظرین کی توجہ میڈول کرا و نیاجا سے تاین، تاکہ اس کی نظر نبدی سے معاملہ کو سیجھنے سیلئے سہولت ہو،

مراداور درباری امرام مراد اگریه بهبت صاحب دل تفارا ورمیشه تلوار کی زبان سے فیصلیت کا

نائل، نیکن بیر بھی اس نے اس جنگ سے پہلے ہی مختلف امراد کوانیا ہمرا زوشتر مکیب کارنبا لی کوشش تمروع کی تھی اوران امرار نے بھی اسکی افتا دِطبیعت کوسیجتے ہوے اس سے زبانی طورسے اس کا وعدہ کرلیا تقارینانچہ نو د نہا راج جبونت سنگھ سے بھی اس نے اس قسم کا وعدہ الیا اور حبب و ه و آرای طرف سیم آدکوروکنے کیلئے آیا تو اس شمر اده نے سم که وه اس بهانه سے اس طنة اراب ، جنا نيراك خطامين ال كولكمتاب ، عهد وقول كردرميان ما وأل مها راج . . . . . . . مجترر كشته بقين عامل است که دریں وقت شرکیب ورفیق ماخوامند بو و و باک عهد وفاخوام ندکر و ، ملکه بهین ارا و پهر بها مذخرورا از دربیرون کشیده باین صدود آمده انداکهیش بابیا میزد ( الدی ) اسى طرح كے خطوط اس نے خابجان مجلص خان انتخار خان انعبري خان وغيره كو مجى لکھے اس کے خطوط کا مطالعہ اوراس کے بعد کی کارُوائیا ن اس بات کوصا منا صاحت بتاتی بین کروه اپنے دل مین پرسمے ہوے تھا کروہ اور گزیب کے سامنے جو کھوا خلار ع واطاعت كررباب، وه وقتى اورمجوري كى وحرس بهاكم وه اكيلا كحديث كرسكا على اوراق جواني موقع مليكا، وه فررًا اورنگرنيب كوبھي تنكست دے كريام مندوستان كابا دشاه بنجاسے گا، مگرا بیانهمین جوا، اور وہ جوجال اوز گڑییب کے لیے بچیار ہاتھا، اس بین خود گرفیا ادرنگزیب کی عالت اکفرشته باب بین ہم تبا آ کے بین اکر کس طرح تقییک اس وقت جبکہ اورنگزیر بچا پورلون کومفرمانکی سلے کرنے پر محبور کراچکا تھا، دارانے شاہیمان سے فرمان بھواکراس کی فاتح پیش نسسدی کوروک و یا تھاکس طرح و ہ ابھی شرا کط صلح سط اوران کی تعیل کرا ہے ہی گھ

فکرین بھا، کہ <del>وارا ن</del>ے تام سرکاری فوج کو والبی کاحکم و سے کرائس کی حبکی حالت کو ناز بنا دیا تھا،کس طرح تھیک ہی **زمانہ مین شاہمان** کی علالت اور داراً۔ ر پاکر دیا تھا، اورکس طرح ایک مثخل اور نا قابل عل گتھی اُس کے سامٹے تھی، ایک طرن وہ اپنی آنکھون سے ویکھ رہاتھا،کہ دارا نے پیچال حلکراس کے نمرات فتح کو اس کے ہاتھ۔۔۔ جبین لینے کی کوشش کی ہے، ووسری طرف امسے اپنی فوج کیا جانگ کی میں اس بات کا خطرہ نظراً رہا تھا، کر بچا پوری اس کی حالت سے فائدہ اٹھا کڑاس کی فوج برحملہ اورشرا کیطرح کی تکمیل سے انخار مذکردین ،اس کے ساتھ اس کے سامنے ایک اور اہم سوال تھا ،اگر وہ بھالوگی سے تُسرا کُطِهنوانے مین اپنا دقت صرفت کرتا ہے ، تو وہ داراکو اس بات کاموقع دتیا ہے لہ دہ اپنی قرت کوستھ اور ذرائع کو وسیع ترکرے اور کڑنیب کو بالکل ایک بے اٹر عنصر آبا اوراگروه اینی مدافعت مین دارا سے نجات حال کرنے اور تناہجا کن کواس کی قیدسے حیز آ کا رہا ما ن کرتا ہے ، تو مذصرت یہ کہ بیجا پوریون سی حجے فوا کدعامل ہونے واسے ہیں ، آت اس کودست کش ہونا پڑتا ہے ، بلکہ اُسے اس بات کا بھی نوف ہے ، کرجو بنی اس کا عقیقت استخارا ہوجائے گی، نه صرف بیجا یوری نڈر ہو جائین گے، بلک قطب الملک، کرنا ٹک کی ط میشقد می شرف<sup>رع</sup> کر دسے گا،اورشیواجی اپنی عادت کے مطابق مغل علاقہ کی تاخت ب<sup>ا</sup>لم سئے کا غرص بیدمتضا وصورتین تھیں جنین اور نگزیب گھرا ہوا تھا، اسے بجاپیر اون سے تھ نوا نی تفین اسے قطب الملک اورشیواجی سے پرامن رہنے کا وعدہ لینا تھا ،اُ سے اپنے لذر شتر محامده کے محافظ سے اسنے مجالیون سے اشتراکے عل کرناتھا،اُسے اپنی مرافعت ال شابحان کی ازادی کے بیے واراسے برسرپیکا رمونا تھا، اور اسے وہ سب کھ کرنا تھا، جہ ا موقع برایک مدبر، دوراندنش اورمشکلات سے گھرے بوے شخص کو کرناجا ہے تھا،ان

صفات مین ہم ہی اجال کی تفصیل بیان کرین گے ،

جس وقت اور نگرنیب کو شاہمان کے جم سلح اور دارا کی فرج کی واہبی کے ذہ افر پر نشیان کررکھا تھا، شاہمان کی خرعلالت ہی نہین بلکہ افوا ہِ مرگ اور دارا کی مما ندا نہ غیر دانشندا نہ اور فیر مربرا نہ کارروائیوں نے اُس کے سامنے خشکلات کی ایک ویوار قائم کردی اُس کے سامنے خدواہم ترین چرین تھین دونون گئیل کے درجہ تک بہنچانے ہی میں اوکی کامیا پی خریقی، اس کے ساتھ یعی صاحب محادم ہو تا تھا، کدایک کا صول و وسرے سے وہ کم کامیا پی خفر تھی، اس کے ساتھ یعی صاحب محادم ہو تا تھا، کدایک کا صول و وسرے سے وہ کردے گئی یہ اور نگونی بہا تھی ما من محادم ہو تا تھا، کہ ایک کا صول و دسرے سے وہ کہ انہا کی دور انہ نئی سے دونون چرون کو حاص کر لیا ،

انہا کی دور انہ نئی سے دونون چرون کو حاص کر لیا ،

انہا کی دور انہ نئی سے دونون چرون کو حاص کر لیا ،

انہا کی دور انہ نئی سے دونون جرا کہ کی ایٹلامین کر قیار تھا، اس کا شورت اس کے خطوط کمی بیاس اس لیے دہ سرماملہ میں سے تاکہ کیا ہوائی کی دوسر اضاص دوست نہ تھا، اس لیے دہ سرماملہ میں سے تاک کے باس اسوند تا ہم میں کہ سے میں سے تاک کے باس اسوند تا ہم سے سے دہ سرماملہ میں سے تاک کے باس اسوند تا ہم سرمالہ میں سے تاک کے باس اسوند تا ہم میں کر دیا ہوں سے تاک کے باس اسوند تا ہم میں کہ کر دیا ہوں کی دوسر اضاص دوست نہ تھا، اس کے خطوط کمیں کر دیا ہوں کہ کا میں کر دیا ہوں کی دوسر اضاص دوست نہ تھا، اس کے خطوط کی میں کر دیا ہوں کر دیا ہوں کر تھیں کر دیا کہ کر دیا ہوں کہ کیا گئی کر دیا ہوں کہ کی دیا ہوں کی دیا ہوں کیا کہ کر دیا گئی کر تھا کہ کر دیا ہوں کی کر سے کر دیا ہوں کیا کہ کر دیا گئی کر کر دیا گئی کر دیا کہ کر دیا گئی کر کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر کر دیا گئی کر

ادنیگزیب اس زماندین جن ومای ایملامین گرفتار تقا اس کا تبوت اس کے خطوط الله استان کے باس اسونت میں جارے سواکوئی و وسراخلص دوست ندتھا، اس لیے وہ سرمعاملہ میں اسے تشرائط منوا نے کے لیے جیج آئی کو بجا بور بو ن سے شرائط منوا نے کے لیے جیج آئی گئی اس سے متورہ کرتا ہے، ای کو بجا بور بون اورا یا ندار نوکرون کو روا ندکرتا ہے، اور ایک را سے دریا فت کر نے کے اس خواس کی کا رُوائیون کو بیان کرین ایک اس باس کی کا رُوائیون کو بیان کرین ایم اس باس بات کو واضح کر دریا چاہتے ہیں، کہ اور انگر اس کے کہم اس کی کا رُوائیون کو بیان کرین ایم اس بات کو واضح کر دریا چاہتے ہیں، کہ اور انگر آئی میں بات کو واضح کر دریا چاہتے ہیں، کہ اور انگر آئی جا آئی مرائیون کو جا ہے، تو کم از کو اس کی تی میں میں بیال میں ہوگیا، کو اگر آئی ہا کہ اس کو گھتا ہوئی ہوگی ہے، ہم بیان براس کے متورف کو گھتا ہوئی خطوط کے اقتاب مات اسپنے دعو کی کے تبوت میں میٹی کرتے ہیں وہ شاہجا ان کو گھتا ہوئی خطوط کے اقتاب مات اسپنے دعو کی کے تبوت میں میٹی کرتے ہیں وہ شاہجا ان کو گھتا ہوئی خطوط کے اقتاب مات اسپنے دیو کی کے تبوت میں میٹی کرتے ہیں وہ شاہجا ان کو گھتا ہوئی خطوط کے اقتاب مات دنیا سلامت ایجوں مکر داستا جا یا فت کہ ذات ملی صفات از تحقیر ہم نی بنا میں منات از تحقیر ہم نی بنا

نقامت وصعف مهم رسانيده ومهين برا درمضدي امورسلطنت شده اوامرا حكام مايما بدون عض اقدس بطورخود سرانجام داده ويسيح امرسد باختيار والامكذات تهامت كرخطاب خانى ومصب كلاب برنوكران خودميد بنداد داكترموي ت ويكلها بيتكادا د بوانیا ح فرجدالان و و فائع تکاران و دیگر ایل خدمت از جانب خرد تیسین کرده اند وبرا سے نامبود (براے نام؟) را سے رایا ن را در کیری می نشان د والا تام رتق وتن معالمات فالصدو ويركر امور الى ولملى بهمدة امتام معين الدّين خال كدامحال خطاب وزير خاريا فته مقرركر د واند وتعين ساختن إفواج برسر مرا دروا لاقدر محد شجاع بصلاح آ*ں قبائہ ج*مان وجانیا ن بوقوع آمرہ، ہرگاہ حال خبیں باشد، مریدا ن خاص و فرزندا بالفلاص را لازم است ، كه خار ازميان برواشته بدريا نسب ملازمت قبل و كعبه حفيقي حاد دارین عال کنندو و درین وقت بخدمت فیض موهبت مستحد گر دیده بموحب حکم قدی وتشيت وانتظام مالكب مروسه كداز بدير وازى جبين براور ورم خورده بستى واجهما وسع بكار برند وسركه ازمبداب باوشابي بمقتفنا مصرام كلي مصدوشوخي وساعداني كرديده منزا ر لائق در کنا را و نهنسده

امذا این فندوی عقیدت سرشت بعزم سرایخام مطالب معروصه فی الصدورا فه سکان اقامت خود کوچ نمود از مرازی ایک اور خطامین نکه شاست ا

بعرضِ انشرف حصرت ظل سبحالی خلیفة الرحانی میرسا ندکه چول اختیار روا دارگر کمکی والی انخضرت نمانده وموا دِ استقلال و تصرف شاهزاده کلال در حلِ عقد امور جمانیا نی ازار گذشته که مبترح و بیان راست آید، لاجرم بوسید مرزیدع زست اعتباً

وعلت ودام تستط واقتدار بمواره درمقام ايذاء وازار سا زمند بوداو مدار كار مرمبي رفت خواش طبع خوت بها ده الخيشفن ف و با دومدم ملاح عباد لو ديل ي آورد، و را و منا فع از برمو برر وسے خیرا ندیش مسدو د ساختہ خواست کہ باپ طرلق ابواپ مراخل خزانهٔ وکن کرقلت ازا سعلت خوابی و پراگندگی نشکراست، برروس روزگار این رضا جوسے فرازنمود " ( اللہ ) ا وزیگرنیب کے آخری خطوط جوشا ہجات کے نام سے ہیں، اس کے اس ارادہ کی تشر سے بھرے ہوئے ہین ان کے علاوہ اس نے میر حملہ کو سی خطوط سکھے ہیں ان میں بھی صا صات كهديا ب كده وبا دفاه ك زنده وصاحب اقتدار مون كى حالت مين ال صحرى کو ئی کا رر دائی نہیں کر نا جا ہتا، بلکہ و واپنی مدافعت اورا ہیے حقوق کی حفاظت ہمیں جم کچھ کرنا چاہتاہے ،اُس دقت کرے گا جب کہ اس کولینین ہوجا ئے ،کہ <del>نتا ہجما ان</del> ونیان على نسيت سيموجود نهين ب، ميانجوايك خطوين لكمتاب، « پوشیده نما ندکه ایپ ارا د ن<sub>ا</sub> ۰۰۰۰ به ۱۰۰۰ و قضه از قوت بغصل میتواند آمد که ونوم تفنيئه ناگزيشغض شو د واين خرناخوش برسد وگريه چهاخهال دار د که درصين حياب اعلىفنر وسيني انطهورقِصدوا في الضميرِ ففاست ديكر بخين امرت اقدام منوده آير" (أواب نمراا) اس کے بعداس کو اطلاع ملی، که اگر جرشا، ہمان مراہنین ہے بلین بھر بھی وہملی سے بے کا رہبے ۱۰ وراس کا مرض اس قرر حنت ہے، کہ اس سے ٹیا یہ نجات نہ پاسکے ہیںا وه اسى ميرحلم كو ان حالات كى اطلاع اس طرح دييا ہيء -دن و خرتاره که . . . . . . . . از دربایهان مراریسسید اختيار بإصاحب معامله نانده ومورت معاملات آنخا رنگب وير كرفته واحكال كمطار

کری روسے دادہ باشد وازر باشد وازر وقد میں در در در اختار اصلحت دانستہ روز سے میشد بنمال می دامشتہ باشد" (آدامیہ)

دا ، اگرامرے مادف نشده افلامرایس مراتب جرامت ، دموجب این جمه جرات حبیت در داد

یا مرض از مدا واگذشته عنا ای خمت بیاراز دسست رفته اسست و در مبرصورت سعی با بدنمو دٌ ( آ داب) اس قىم كى خبرون كے بعد بھى اور گرنيب نے *سرنش*ة اطاعت كو ہائھەسے مذھيوٹرا اوراك ارو کارروانی بھی کی اس کے لیے اس نے پہلے سے بیسطے کرلیا، کواگر یا دشاہ اچھا ہوگیا، تووہ اس کے کیامتنی ہیںاہے گا، بیٹا کیرجب اس نے فوج جمع کرنے کا کام شروع کیا، تو بیرسو نے لراگر<del>شا جما</del>ن اس سے بازیر*یں کریگ*ا، تو وہ کہ ریگا، کہ یہ فوج بیجا پورپون کے مقابلہ کے ساجی لیگئی تھی، یا جیب وہ <del>بریدر س</del>ے اور نگب اَ یا د کی طرت لوٹا ہے، تواس نے اس کے متعلق یہ عذر سوینے لیا تفاکہ وہ اپنی حرم کی وفات کو اس کا بہا نہ ٹباے گا، ور اسی سیے اس نے جراستہ اضيّا ركبيا، وه ايسانتنا، جوبر بإن يورتجي عامًا عنا، اورد ولت آباً وتعيي تاكه اگراس كو با دشاه كي کی صحیح اطلاع مل جاسے تو وہ میدھا دولت آبا د کوجلا جاسے، ورند بربا ن لور کی طرف روانہ ہوا يتام حالات مقعل طورست ان خطوط مين جواس نے مير حله کو لکھے با الونسٹ خے سے لکھا سے بن موجو دہبن، اس کےعلاوہ اس نے آخری وقت کک دکنی ریاستون سے جو خطا وکٹا بہت کی ہے،اس مین اس نے کہیں تھی اپنے کو آزا دومطلق لہنسا ن ظاہر نہیں کیا ہے، ہاکہ ہمینہ یہ باور کرانے کی کوشس کی ہے ، کہ وہ جو کھ کر رہا ہے شاہما ن کے حکم کے ماتحت کر رہا ہم اوریداس کی حقیقی نیت کو انھی طرح طا ہر کریا ہے اس کے مقابلہ میں اس کے باتی دو تقا کے حالات ہارے سامنے ہیں اور یہ اور گڑیے کے طریقیہ کا رکو واضح کرنے کے لیے

كا في بين ۽ اب اورُنگُزیب کے سامنے میں کام سقے بیجا بور لون سے تمرا کیا سلح سنوا یا اپنی مر اور ثرا درا منه ما ہدہ کی پاسلاری ، اور گزیب نے ان تمیون کامون کوحیں مدیرا نہ طریقیہ سے انح دیا «ان کواجا لاً گذمت ته صفحات مین نکمه آستے مین اب ذرانفصیل کیسا تھان کو بیان کرنا جامج بجابورسط ہم ویکھ کے ہیں اکس طرح وارا فصلح کے احکام اور فوج کی واسی کے فرما ان بهيجارا ورنگريب كي عالت كونا زك كر ديا نقا، دوركس طرح شا بجها ن كي علالت، يهرموت كي فواه ١٠ درغيره ل انديثيا مذ كارر وائيون نے اس حالت كو آخرى ورحة بك بينيا ديا يتھا ١٠ وركس طرح ہے ابور اون نے ان واقعات کی خبر یا کرتھیل شرا کی میں مذصرت تسامل بلکہ معا ندا نہ رویر اختیار کرلیا تھا ۱۱ وزیکرنیب اسی حالت مین جو کچھ کرسکتا تھا، وہ پیرکہ بہلے وہ پوری لوَّسْ كَ سائه نْمُرا لَطاكَ تَكِيل كراس، يا بجرم احم خسروانه كے بام سے بيجا بوريون كے خوا بنن سعاملہ کوسطے کریے اپنا ظاہرا و قاربی ہی فائم رکھے بینانچراس نے اسی طریقہ کواختیا لیا ایکلے اس نے 9 ہار ذی انچر سے اللہ (۲۸ زشمبر ۱۳۵۰ مر) کومیر حار کو شرا کی طابق سے مطابق رنڈ کے قلعہ پر قبضہ اور قا<mark>صنی نظا م</mark>ا کوٹا وا اب جنگ کی رقم وصول کرنے کے لیے روا نہ کیا ہیکن جب ں نے دیکھاکہ بیجا بوری اصل معاملہ سے واقعت ہوسیکے ہیں اوراب اُک سیقیمیل شسرا کُطفیلج کرانا محال ہے، تواٹس نے چا ہا کہ جس صورت سے بھی ہو اصلح کر لیجا ہے مگرامسس اميدى كەشايدا وس كى دھىكى سى كوئى مفيدىكام انجام يا جائے، أس نے على عا ول شاه تانى اس كى مفدلولى مان اوردوسرے لوگون كولكف كد اگر و پسشاركط کی تعمیل بین ناخیب مرکزین کے، تو وہ باو شاہ کے حکمت دوبارہ حملہ کر دے گا، نیکن اوس کے ساتھ ہی وہ اپنی کمزوری سے بھی اچھی طرح واقفت تقا، اکسس کے ساسنے دربار

کے حالات اور بھائیو ن کی کارر وائیب ان تھی تقین ، اس لیے اُس نے میرجلم کو سيلي خط لكها كم "قله داربر نده رابهرطرلق وانند راضي تبسليم قله كمبنند" (أ داب نبر ۲۰۹) اور قلعہ دار کی اسمالت کے لیے ایک فرمان تھی جیجا گیا ہمکن اس سے کوئی فائدہ نہین ہوا اس کے بعداورنگزیب نے میرطبہ کے کہنے سے اپنے بیٹے محدسلطان کو فوج کے ساتھ جیجا يكن اس كاميمي كوكى اثر نهبين ہوا، دوسرى طرحت شاہجا ت كے متعلق جر خرين آر ہي تفين، ه اس کے بیا زمصبر کولبر مزکر رہی تھین اوروہ باربار میر حلمہ کولکھ رہا تھا کہ " احْبَارِ دربار أنتشا رما فته، هرقدرز و دتر مرانجام جهم بشود، اولی وانسب است " اس کے بعد تنزاوہ محد ملطان کی واپسی براس نے شمراوہ معظم کو میر طبہ کے یاس میجا نسكين يه عام تركيبين بے كارثا بت ہوئين اورنگريب سمجھ ريا تھا، كداب نرتو مرندہ كافلندي ال سكتا ہے، اور نہ قامنی نظاما كا وال جنگ كى رقم ہى وحول كرسكتا ہوا وراگراس نے إسبر اصراركيا ، تومكن ہے كورہ وارائے مقابله كے بھى فايل بہت اسليم اس نے ايك طرف تو به مطے کیا، کدا ب جبکہ بجابوربون کو اصل حقیقت سے واقفیت ماصل ہو حکی ہے، کیون نہم بات صامت صا ف كهكرگذشته شرا كه كوهيد اگر حديد طريقه سے براه راست معابده كيا جائے اوردوسری طرف ہیں نے قوج جمع کرٹا شروع کیا، پیلے معالمہ کے متعلق ہی نے جو ہرایا ت میکرا کو گھی ہیں اوہ یہ ہیں:-·· معالمهٔ بیجا بور را بدین عنوان شخص با پرکرو، که آوازهٔ تومیه نواب نتا بنرا دهٔ جوال بخت و نهضت موكب عالى بصوب يرنده وآل صدود وامتال ايس مقدمات رادست أويز

باختر . . . . . . . . . . . . . . . . مقرد منایند کران بهر -

ستيزو كادش كه درباب بين كمش وتسليم برنده و ولايت متعسلقه لظام باست دعف بهت مثال إحكام بإركا ومعسل بود، واكنو ل كرفضا يا ــــ أسنيا صورت وكير كرفت ما ميا ل أمده از خدمت عالى الناس بينائيم كرشارا چناني با وجورتا كبيد و فدغن كدور باب اخلاص قلاع اندوركاه صاور مى كشت ، بقبول معدا بيهر فرأ ساخة اندومينيكش وولايت رانيزنجشيره بريعنايات بداندازه اختصاص كرامت فرانيد وتكليف ا دا سيلغ وتغولهن فلاح ملك كه داخل مصاكر شده بو د المود ه ازر و تفضل معات دارندا مشروط بأكراتها نيزقدراس بندنوانسي ودستكيري كدور تخيلة امزاني كذشت دانسته ابرعهدوبیا ن ستقیم باشند واز سردعوی ظفراماً دو کلیانی ومضافات آن درگذشته در بیچ و شفتهٔ ا زاوقات اندلیشهٔ تعرض مدال مذنامیند؛ و باغوا سے کسے ازراہ ، بر طرق کرا ونفاق نيردا زندوازميم قلب غاشيه دولت غوابي وخيراندلتي راآرايش وونس خورسات ارسكاب خلاف عود ومواتن كربياب آمده مائر ندار ار مقتنا سے وق تناسى بازا اي مراحم واشفا ق نمايال هر حيثوا مهند ومناسب والنداز نقد وجوام روا فيال جزمت والابرسم نيا زلفرستند"

ایکن سرحلہ کا جنال تھا، کہ وہ بیجا پور اون سے تنرا کو اسلے منوانے ہیں کا میاب ہوگا، اس بینے اس خط کے بینچے کے بعد بھی وہ عرصہ تک اپنی کوشش مین لگا رہا، تا آنکہ جا میں اس کے باس خط کے بینچے کے بعد بھی وہ عرصہ تک اپنی کوشش مین لگا رہا، تا آنکہ جا میں اس وقت صرفی اس کے باس شاہجا ن کی طرف سے وابی کا آخری فرمان بہنج گیا، اس وقت صرف اس وعدہ پر کہ بیجا لوری، اور نگر نیب کی عدم موجود گی کی حالت بین اسپنے حدو و سے آگے من منظم موان کر سکے وہ وابس ہوا، اور نگر نیب نے اس سلسامین منظم طوط عاول شاہ ، قطب الملک، میر حجم و کو ملکھے ہیں، وہ اس زمانہ کی کھفیت اور بی خطوط عاول شاہ ، قطب الملک، میر حجم و خیرہ کو ملکھے ہیں، وہ اس زمانہ کی کھفیت اور

. نگف مدارج برصا من رومتنی ڈ الئے ہین ہلین ہم طوالت کے خیال سے اون کو گولکنٹرہ وغیرہ | اسی سلسلہ مین شاہیر میہ بتا دینا بیجانر ہوگا، کرھزورت دِقت کالحاظ کرتے ہو*ے* ا وزیخزبیب نے عبداللہ قطب الملک سے بھی مصالحانہ گفتگا پٹروع کردی بھی گولکنڈ و کئ<sup>ی</sup> کے بعدسے نظب الملک نے جومنا فقانر رویہ اختیار کرر کھا تھا اور جس طرح وارای حایت عال کرکے اور نگزنیب کی غلط شکایات سے شاہما آن کواس کی طرف سے بنطن کردیا تھا اس كاحال بم لكمه أسئة مبن بهكين اب حالات كا اقتضابه تضاء كه اليي حالت مين حب كأورَّجُ دكن سے ہزارون ميل وورائي مشمت آزمائي كے يہ جارہا ہے اكم ازكم اس كے دكني الله مین تو کامل امن وسکون رہے، که اگر صرورت ہو تو وائیں آگر بیان اس کو نیا ہ تو مل حا<sup>ہے:</sup> اس سلسله مین بھی وہ شجاع و مراد کے مقابلہ میں مقیمت تھا، کما ن کے صوبون کے جارو طرت سرکاری ہی علاقے تھے اور اور نگرنیب کو ایک طرت سے اور اون کا خطرہ تھا ، دوسری طرف قطب الملک کاخوت شا اور تمیسری طرت مرمثون کاظر بیا پورلو<u>ن ک</u>و اس فے جس طرح رام كيا،اس كاحال ابھى ابھى بم لكھ آستے ہيں بقطب الملك كوا وَكُورُ نے لکھاکہ اگر حیہ اس کی معا ندانہ کا رر دائیا ان اس قابل توہمین ہیں اکہ اس سے کسی شم کی رہا بیت کیجا ہے بنکین جو نکراب اس نےخو دمیشیقدمی کی ہے اس سالیے وہ ایک مرتبہ ميراً سن مراحم خسروا مذست سرفراز كرتا ہے، نيكن تسرط يہ ہے، كه وه حادة استقامت سے رت مذہو اوروعدہ کے مطالق کرنا ایک کے مغل على قرسے اپنی فوج والی بلا سے ، ہی کے ساتھاس نے دلوگڈہ ، جاندہ وغیرہ کے راجا دُن کو بھی استدا دو استالت کے قطوط لکھے، اوراس طرح ا نینے علاقہ کے *سرحدی* معاملات کو مطے کرے جنگ کی تیاری

کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو گیا، ، وزیگزیب کی تیاری استمبرسے لے کرابتدا سے جنو ری مش<del>قالیاء ک</del> اور نگزیب سیکار خطاو تابت اورسرحدی موالمات کے مطے کرنے ہی مین مشغول ندریا، بلکواس نے اس کے ساتھی جنگی تیاری بھی شروع کر دی بلکن امین اس نے اس قدرا حتیا طاہر تی، کد دیکھ تعجب مور نا سی اگرے اس کو کا مل نقین تھا، کہ شاہجا ان ایک ایسے مرض میں مبتلاہے جس سے جا نبر ہونا نا ہے، اوروہ یہ بھی آھی طرح عبا نتا تھا، کہ دارا سیاہ دسفید کا مالک ہو بھیا ہے، پھر بھی وہ ہر کام کو اس طرح کرنا تھا، کہ اگریٹا ہجا ان اچھا ہوجا ہے ، اور اس سے اس کی کاروائی کے متعلق بازیرس کرے، تو دہشفی تحق جواب دلسکے اس کا یہ طرزعمل ہا رہے اس دعوی کو کہ اسکے حوکھہ کیا ، وہ واراکی برا درکش کا رستانیون سے ننگ اگر دارا ہی کے خلاف کیا بقر می ترنبا آنام س سلسله مین اس نے اپنے مثیرخاص میر حلی کو جو خطوط کلھے ہیں ، وہ اس طرز عل کے اُندنہ وا ابین ایک خطامین فوج جمع کرنے کے سلسلیمین وہ لکھٹا ہے ، کواگر یا وشاہ نے ایجھے ہوکرار كے شعلق سوال كيا تووہ يہ جواب ديكا، كهاس نے اس وجست فورج جمع كى تقى كم "اگر اعلىمفرت تصبحت وعافيت وسالامت وسعا دت توجه اندس بسرامنام ايس كار زفتح بيجايي دائشنهٔ حکم فره بیندکر بیجا پوریا ب را بحال شاب نگذاشته با بد با شایر داخت بانخواست تقصيرك كانوده اندور ورور من البيتدي توال كرد" (اواب منرور) ایک دوسرے خطامین اس بات کو اس سے زیا دہ واضح طور پراس طرح ظا ہر کرتاہے "جِوں كما ل استقلال أن طرف ( دارا ) و انجِها ز نوشخاتِ وكميل بويداً كشته دليل أن ات كرربائى ازين مرض از دائرهٔ امكان مراوى بيرون است، واميد زندگی منقطع شده . . . . . . . . واخت مار دا فتدار ک

ا ذلوا زم نشأ حيات تو اند لود من نده ، لمن عالب آن است كركاراز كاركزسشته باشد و مستورته بيري وصورتيكه با وجود مشايدة اين امور ورتهبيّر اسباب وافلار داعيدكوتابى روده مردم بجياميد قرار بهرابى ميتوانند داد، بعدازانكداي جاعب تأفق كردري جا اند تسابل وتخاسل اي جانب را ملاحظ موده ، كام وناكام بدر دونده وبرابل دربارنيز ظا برشو و اككيفيت ما ل حبيت ، ديگر رجوع دنيا طلبان ماه جومكن نيست ، من برا برا سے خورشیر صنیا عنی اقتصا فرموه و کداگراز ما مات بیجا بور بزودی فراغ ما شود؛ اصوب غوابر بود، ما بيش الأنكرم وه ازر وسه كاربرا فقد. موكب اقبال قرين واهل بر المنيوركر دد" (آداب نمبراام) اورنگزیب کی دائبی ا انتی با تون کوپٹی نظر کھکرا ورشا جمان کے حکم والیسی پر بجروسر کرسکے وزیکرنیب نوود رقع منت له (۴ راکتوبر) کوکلیانی سے رواند بوا اوراار فرم (۹ راکتوبر)کو بيدر بينيا بيان منجكراس نے بيلاء كام كياوہ يديما كرشخ كے دفت تليد كوجو صد ات يہنج تے، ان کی مرست کرائی، اِسی عرصه مین اسکود ارفرم رے اراکتو برے کا اُگرہ کا ایک خطوالما ،کہ باد اربدا كيب عضوم عطل بخاس سيربيان عهرنا يركار سجه كراس سے قلعه كواسينے ايك افسر مير حبف کے حوالہ اور اس کی حفاظت کے لیے ایک نوبے مقرر کر کے دوسرے ہی دن ۲۰ رغرم د ۱۸ راکتوم بر) کومبید رخیمور دیا ، مگرایمی ایک می دن گذراتها، که است ۱۶ رخوم ۱۹ راکتوبر) کو اطساع ملی که دسناس محرم در راکتوبر )کواوس کیسب سے زیا د ه عزیز وخاص کل دارس با نو کا جوم زاستاه نوازخان کی مبٹی تھی، طویل علالت کے بعد انتقال مرا اس وقت اور تكونيب كو مورد حانى صدمه بوا اوراس كا المتنارس طرح مضاحنت موكيا، اس كا مال اس خطست جواس كے منتی في مير جلد كولكھا ہے ، فل مرج اليكن البي ما ،

مین عبی اور گزیب نے ملبذیتی اور فراخ موصلگی سے کام کیکر اپنے سفر کو جاری رکھا ،

لیکن اب اس کے سامنے پھر دہی سوال تھا، کہ آیا وہ میدھا برہان آپر رچلا جا سے یا دہا

کی اطلاعات کے متعلق کچھ اور توقف کرے ، اس لیے اس نے ایک الیا راستہ اختیار کیا جا

آ گے جل کر دو شاخون مین نقسم جو جا تا تھا، ایک سٹرک تو اور نگ آبا و چلی جا تی تھی اور دو کر بران پور اس مرکزی حاکم نام پاتھری تھا، اور تکڑیب نے اس راستہ کو جس خیال سے خیال کیا تھا، اس کا حال خوواس کے منشی کی ڈبائی سنیے :۔

کیا تھا، اس کا حال خوواس کے منشی کی ڈبائی سنیے :۔

کیا تھا، اس کا حال خوواس کے منشی کی ڈبائی سنیے :۔

" خرکہ ورت اٹر، کلفت ٹرتھند ناگزیر (ونات حرم اور نگریب) ، ، ، ، ب ان حوالا

" نجر کدورت اثر کلفت مرتصنیهٔ اگری (وفات برم اورنگریب) . . . . . بسام والا رسیده به برش ربا و ملال افزاگر دید و درخیس او قات کدول و د ماغ متوجیدینی امور بنی باشد بنا برا ل بخترین اشاره فرو د ندا که . . . . . بفصه آقلی خاید . . . . . . اگر ج بنا برا ل بخترین اشاره فرو د ندا که . . . . . بفصه آقلی خاید . . . . . . . اگر ج بنا برت متا برشده وا ذا دوال ابل حرم محترم علی انتصوص برد این ما برد و این نائید فاظر مبارک بنایت متا ترشده وا ذا دوال ابل حرم محترم علی انتصوص برد مربح بسلطنت و شا برا د با سب قدسی منز لت خرگرفتن و باستا له و دلا سا و د کورکی ادنیال برد وافتن لا زم است المین با وجد داین حالت به قدمت است علویمت و فراخ حوصلگی مرد وارد واد و کدتا با تحری کدر و بر با ان بور از آنجام دامیشود، و ب آنکه درسط مراحل ل برعت و را دود و در با در

بران لور د منفت فرایندو بر تقدیرے که حال دربار برہاں منوال ظا برشودون

مله داضع بوکه شابها آف اور تکونیب کویم دیا تھا، که ده اس وقت تک که بیجا بدری شرا نطاملح کی یل مدر ان داختی با اور اگرچه وه در بارکی خرون سیمشوش بوکریل پڑا تھا، بھرجھی اسکا اس کاخطره لگا تھا، کداگر بادشاه نے ابیھے بوکراس سے بازپرس کی توکیا جواب وسے گا، لیکن بوی کی خبرموث نے اس کاخطره لگا تھا، کداگر بادشاه نے ابیھے بوکراس سے بازپرس کی توکیا جواب وسے گا، لیکن بوی کی خبرموث نے اس کے لیے ایک معقول عذر بیدا کردیا،

مرولت ابا وكشيره ومهات انجالقدراتمفامي دا دومنتظر ومول فراشفس باشذك "ماخووفلك ازيروه جِدارو بيرول" (أداب) يأتحرى ببنجكروه درباركي فبرشخص كيديكئي ون همرأبا اس عصدمين اس نعابا را بنے ٹرے میٹے میں ملطان کو بریان پوریمیرے ۔ تاکہ جرشاہی افسراگرہ جا رہے ہیں انکو روک بیاجا سے بیکن میر حله کی طلب بیشنرا وہ کواس کے پاس بھیریا گی، النبتہ سامحرم (۱۲) اکتوبر) کواوزنگ زیب نے اپنے رضاعی بھانی فاکسین کو پیمکم دے کرروانہ کیا کہ " سَهَا نديد رسيده ، بضبط عام معابر گذر باس ورياس نربده قيام عايد و فوسع كه بايد عرائم اً ل يرواخة الرّواندازم وم كارآمدني جمعية شاكيسته نكاه وارد" (أواب) اسس جگہ اُسے خبرشخص وہلی بلکہ اس کی جگہ اسے اپنے وکیل کے علا وہ خودشصکا اً گرہ کا خط ملاحبہین اوز نگرنیب کو اپنی اطاعت کا یقین ولا پاگیا تھا ، اوراس سے اوز گڑنینے يەنتىچەنكالاكمە "اگرا درے ما دٹ نشدہ افہار ایں ماتب چرا است وموجبِ ایں ہمر جراُ ت جیست . . . · . بسرگاه کارباینجاریسسیده باشد، حال از دو بیرول منیست، پاسانحزناگزیر روس واوه يامض ازمدا والكذم شنزعنان اختيارا ندوست دفته است وورم روصوت . سعى بإيد نمود" (أواب) اب بھی اورنگزیب نے حزم واحتیا طاکوز بھیوڑ ا،اور بجاہے اس کے کدسید معا بر ہانیوکہ كى طرن ردانه بوتا، اوربك آباد جلاآيا، اوزيكريب بها صفر (١١ راكتوير) كواورنگ أباد بهنجا، ليكن جونكه اس كي بيوى كاجيلمرة تما اسی سیے شہر کے باہر ہی مقیم رہا، تا اکر جہلم کے ون واصفر (۱۱ رنومبر) کو دہ شہرین وافل ہوا

مان پنجاراس نے ایک طرت میر حملہ کو صلح کر کے فور ا وائیں آنے کی تاکید کی وسری طرت برا دراندمها بره کایاس کرتے ہوے بھائیون سے تبادلہ خیال کیا، اور تنسیری طرف فورج کی فراہمی افسرون کی طلب اور در باری امراء کو رام کرنے کی جانب متوج ہوا، مرجدى نظرندى الهم ابهى أبعى بناأئے بين كه اور كوئيكس طرح جلدا زجلد بجالورسے نئى صلح ارے اس کام کوتھ کرنا جا ہتا تھا، اورکس طرح <del>مسرح ا</del> تضدیقا ، کہیجا بوربون سے صلی شرائط ہی منوائی جأئين اورنگزنيب نے چھ دنون تک ميرحل کوانيے ول کا حصار نکا ل لينے ديا، سکن حب آ*ل* شنے ویکھاکہ وہ وہان وقت برہا دکررہاہے، تواپنے بڑے لڑکے کو وہان سے بلالیا، ا در اس کی عگر میر اپنے دوسرے اٹر کے محمقطم کو بھیجد یا ، میرحملہ اخر دسمبرک اپنی یا ت بر اٹرا ریا ، نیکن اسی زمانہ میں اس کے پاس شاہجما ک کا ایک اور قرما ن مینیا، کہوہ فورًا اگرہ چلا ے اسب برحمار میں مجبور تھا اورا مزاتبد اجوری بین است می اور مگ بادی طرف لوط آنا یا ا اوز گرنیب کی شکلات کی روزافزون تعدا دمین بیرایک نیا اصافه تھا، اس قت د کن مین اس کے پاس سوائے میر الیے کوئی ندعفا اوراس نے اس کوا نیاستیروخیرخوا سجھ کرانیا محرم رازعبی بنا لیا تھا ہیں جلہ کی واپی کے مصروت یہ حتی گئے کہ اور گڑیپ بے مشیرومدد گار ہو جائے، ملکم اسے پہنچی خطرہ تھا، کہ اگر میر حلبہ دکن سے چلاگیا، توہبت مکن ہے کہ اس کی مہت سی باتین دارا ا ورشابهما ن كومعلوم بوجامئن اوروه ا يك تخربه كار تونياندا ورفوج سے محروم بوجا ہے ميرحلبہ كاصرارف اور كرميكويراتيان كردكها تا جنائيراس في مير حله كوج أخرى خط اسينسشى كي مقرفت بھجوایا ہے، وہ اصل عالات پرروشنی ڈالٹاہے اس کے صروری عصہ یہ ہیں:-« نوا ب كامياب سلامت إقبله دكونه عالميان (اورنگزيب) ميفرما يندكه ما رانقين عال « کهٔ کسعدة انخوانین راا زامدن برمندوست تن غرمن جزایی نبوده ونبیت که است.

وقدرتِ ابيغزايدِ؛ وبطليه كهم يتيزاندنيتا ب و دولتخ الإن متوحدان است ، فائز گرويره ، كامروا چنانچد كبرات ومرات دزنبان الیتال مگوش سها دت بنوش خود شنید ایم كه زندگی رامح زیجانه آل بيزا أيم كرماحب جانيا للبرسر رسلطنت تبنيم وثااين مقعبه وقصى از ككر غيب بنعد يشهو علوه گرشود بجان دمال مصا نشر وانداریم او اکتی ایچه در بی حیند کاه چه در دربار وجیه مواندا مثابده نموده شدامر بإنست ساطع ودليليست قاطع برنبوت اين وعوى وصدق اي مدعى بين درين أيام كرسكام مصول ارزوو تمناسه اينان است ، بايد كرنوس بإطهارا ما تيكيتي ومكنا دلى بردازندكها وجروانيان ورسارغام ابب بسكار بركيب محاج نشوع ارجيع كفن نسبت پاسِ فاطرصلاح اندیش ک رفیع سکان از ماسخون گردیده اندابی نادستغنی شیم · . بس بحضور ما بيانيد كه بصلاح الينان دراته فام جهازهملي في شروع غود ه مهرته مُديرهما مشغول گردیم، اوتاآن زمان نیز نظر با وصناع اطرات وجوانب کرده ، انجِر، . . . . . . . . وري باب اقتضاما يدبيهم بنونسيند كدمطاني المعمل أورده منتظر وصول مسرت حصول اليثال باشيم " (اً داب) لیکن حب مرحملها درنگ ایا دسمنیا، تواس نے پیھی گوارا ندکیا، که دہ اورنگر نیب سے الا فا ہی کرسے بلکہ اس نے صافت صافت کہ دیا کہ مجھے واپسی کے بیے شاہی حکم ملاہی اور مین کسی صورت سیمجی بهان نهین رک سکتا،اب <u>اور گرنیب</u> مجبورتها ک<sup>ی</sup>س صورت سے بھی <del>بود</del> اس خطرناک دوست کورو کے کیونکہ سرحلر کا دکن سے جلامیانا اور تحرب کے لیے ہماک تقا وہ اس کے ایک ایک ارادہ ایک ایک ایک راز اور ایک ایک نقشرے وا تفت تھا، اس نے اگراس وقت تک اورنگرنیب کا سائند دیا تھا اتوصرت اسلیے کا س کا علاقۂ کرنا ٹک قطلب ا کی حریقی نیکا ہو ن سے اپنی وقت تک رکے سکتہا تھا، جبباک کم اور نگر نیب اس کا جا ہی تھا، اور

برتله واوز کرنیب کی مام خط و کتابت اس دعوی کا ثبوت بی دوسرے اور نگونیب کو یعی علوم تفاكواس نے اپنے فاقدان كى حفاظت كے ليكس طرح اپنے ولى تعمت قطب الملك كالم چھوڑا تھا،اوراب دہ اسی کے لیے اور گڑیپ کا ساتھ میں چھوڑ سکتا تھا، کیونیکوا و سے محلوم ہو سی کا کہ وارانے صرف ای شبہد کی بنا پر کہ میر حلیا ور گھڑ میب کا حامی ہے ،اس کے بیٹیے کو جو دریا رہن آنے باب کی ٹیابت کے فرائف انجام دیماتھا، مذصرف اس کے منصب سے الگ کر دیا تھا، ملکہ اسے ت قید بھی کردیا تھا، اور میر حلد کو ہروقت اس بات کا خطرہ لگار ہتا تھا، کر کمین اس کے ادکا ن خاندا کو داراکو ئی جہانی گزندند مینیاسے، لیسی حالت میں اس کے ول ور ماغ کا آدمی جو ترکسیب سوخ سكتا نفا، د ه يبي نقى كه وه كسى صوريت سے استے كو اور كركزني سكے باغنون كرفتاركرا د سے الكراك ط ن تواس کا خاندان واراکی اُتقامی کارروائیون کاسکارنه بود اوراگرواراستی یاب برجاب قوده اینی مصومی اور یے گنا ہی تابت کرے اپنے کواس کا خیر خواہ تابت کرتے اورو دسری ط اگرا وزیگرنیب فتحند موجاے ، او بھی اس کو کو فی خطرہ نہ رہے کہ اور نگریب فطرہ طام اور وکون کرنے والا واقع ہواہے ۱۱ دروہ ایک اسیے کا را مدا دی کوئیمی بھبی ناخوش کرکے استے ہا تھ عانے ندویگا، ان حالات ین بیض سنٹ رموشین کا پرٹیال، کہ بمیر عجد کی گرفتاری وراس اور کر کے ساتھ باہمی سازش کانتیج بھی ایک غیرار کئی عثیفست معلوم ہوتی ہے ، اور اور سکر جہب کا وہ خطاجواس نے داراکوشکست وسینے کے معدمیر جانہ کو اس کی آزادی کے متعلق کھاست ،اس کا سكت تبوت ب، اس قطين وه صاف صاف لكهتاب كم " نَكُاه د بشَّنْن آ ںعِدُه مخلصا ل درائجا اڑ ر مگر رُخلور ٹا وولٹو ایک وسلے اغلاص ا و نبو ہ ایول ك زيده خيرا مذيبتال دراجها وخطاكروه وياس وقت ندامت البخواست بدرگاه بروؤ این تی از مصلحت دورمی نمود ، هرهمیند اوج وخرد نسیند ، مصار این کا ر را خاطر نشان او

ساختيم اصلامفيدنينيّاده بيمج باويل داسه اويرال قرارنگرفت سِابرال صرورةٌ بحرير انجه مركز صنمير ښير د فرمو د وه ستوم صير مقصو د گر ديده او ديم اکنول که ٠٠٠٠ کمنو ب عاطر٠٠٠ . . . . بنصنه شهود جلوه گرگشته . . . . . . . ال خلاصنه مخلصال را ورعباب واشتن الدمروسية جبلي وعاطفت فطرى بعيدوا نسته نخواتهم كديه مصلحت جنا ل بنرة كاروال مطل تأبد وازروس فره پروري تامي عنس كدارا اوال او دربر بانبور است عنايت فرموده . . . . . . . . . . ويك لك رومير نقد . . . . . . برا مسانجام معن صروريات مرتمت نوده ابشًا بزاده محدمنظم با نقابرهم كرديم كر . . . . . . . برگاه رواخ مفورپر نوا گر د د ، آن عمد هٔ خیراند بیتان دانیز جمراه میا ور د و و قبیقه از د کاینِ استرام او فرونگذارد (اداب) اب، اوربگزیب نے اپنے بڑے بیٹے کوائس کے پاس بیٹیام لیکر بھیجا کہوہ اس سے کھیے ز با نی گفتگو کرنا جا ہتا ہے ،اس کے بعد میر حلباً گرہ جا سکتا ہے ، لیکن جو بنی میر حلبه اور نگر یکے كره مين و اخل بهوا، گرفتاً ركر لياكيا، اس كا مال خزا ندين اما نندُر كها ويا كيا، اوراس كي فوج اورنگزیپ کی جاعت مین شریک بودگی، بھاتبون سے خطور کابت اسی عرصمین وہ معاہرہ کے مطابق بھائبون سے جوخطور کہ ابت کرا ا من كامال الم مفعل طورس او يراكه أف ابن اور بنا يك بين اكراوز كرنيب كس طرح خصرف بدكه ابني كوبلاسبى با دشاه باكر يا دشاه ك خلاف اعلان جنگ بنين كرا، ملك اسینے دوسرے مجائیون کو بھی اس سے روکٹا ہے اس نے اسیفی مفرار شجاع ومراوک یاس بھی سینے تھے، ارشہاع سے کم لیکن مرادستے سلسل خطوک بت شروع ہوگئی تھی،آی ز ما مذہبین اس کو میریمی معلوم ہوا، کہ دارا آن دو ٹولن عجمائیون کے صوبون کا تبار لد کرسکے ال دونون مین نفاق بیدا کرنے کی سی نامشکور مین مصروف ہے، اور برجی خرای، کرائے

ے فرج شجاع کے مقابد کیلئے تبارس کی طرف اور دوسری مرا فرا ورنگر نمیب کا راستدر و کئے کے لئی ہ اوہ کی طرف روانہ کی ہی ان حالات نے اور تکرنیب کومجور کر دیا ، کہوہ عبارا زعبارا سینے لا کہ عل ں علی جامہ مینا وسے ، کہا گراس نے ماخیر کی توخطرہ ہے ، کردشن قوی مہوجا ہے ، اس لیے برادرانہ مراسلت اور فوج کی تیاری کیساتو تبعن امرا ، کو بمی اینے ارا وہ کے متعلق خطالکھا، اور جب وسسس نے دکیرا کہ اس کے پاس تقریبًا تنیں ہزار فوج ہوگئی ہے ، تو سیلے اُسنے بکرجادی الاّول نگنالہ (مرور موری شفانیاء) کوانیے بڑے اور کے محد سلطان کے ماتحت اینا مقدمتم انجیش برمانیا کی طرف رواندکیا، اور پیرخود ۱۲ رجا دی الاقول ۵۵ رفروری ) کواورنگ آبا و سے کوچ کرے ۲۸ جا دی الا وَّل د ۱۸ رفروری ) کو بر با نبور کینے کیا ، ر تکڑیب کی روانگی \ میما ن مہنچکراس نے ایک مرتبہ تھرور با رکے صیح حالات معلوم کرنے کی کوشش ں الکین اس کوج خبرین بھی موصول ہوئین وہ اس کے خوف وانٹٹ رکوبڑھانے والی مجھین<sup>ا</sup> متی کدایک دن اس کا وکیل دربار معبی اس کے یاس آگرہ سے بر بان بحرا گیا ، اوراس نے تبایا رہیں کرتا ہجمان ایک عضوِ معطل ہے، اور سیاہ وسفید کا مالک دارا ہے، اس کے با وجو داور کرز نے خو دشا ہما ن کوخط لکھا، اوراس میں صبح حالات دریا نت کیے ،لیکن اوسے کوئی جوا موصول نہیں ہوا، مرا دھی خطالکھ کر اسے مجبور کررہا تھا، کہ وہ فورًا روانہ ہوجا ئے، وِرینہ وہ اکیلا ہی متمت آزما ئی کے لیے جیل کھڑا ہو گا ،اس لیے بر ہا ان بور مین تقریبًا ایک مهینہ انتظار کرنے کے بعد اور بھر نیب ۲۵ رجا دی التا نی ۲۰ رمارے ) کو بر با ن بورست روا منہوا ، روانگی کے دقت اس نے ایک اور دانشہندا نہ کام کیا ،عب سے اوسس کی دور اندلیتی وعا قبست سینی کا پته حیاتا ہے، اس کاسسر نتاہ نواز خان اس سے برگشتہ خا ا ور د ارا کا حامی تفاالسکاس نے بر ہان بورہی مین نظر بند کر اڈیا، جب شا بھمان کو <u>قت ملیّ بو حرکرشاه نوازخان کوآژاد</u>

اس كى اطلاع مى كما ورُكُرُنب في مير عبد أورشاه نوازخان كونظب مندكر و ياسب، تواس في ا ونكرني كوابك خط لكهاك "أَن فرنىدارهبندال دوسيدب كناه را . . . . . . . بتحريك اغواس يا ده سرا بّارلج نقد ومنس أنها برواخته درّقلعة دولت آباد ( ؛ ) محبوس ساخته . . . . . دري حالت كرمورت مذرس مم ورميان بو وكنبايش آن داشت كه ١٠٠٠ م كمال همر با في رخصت مي واو٠٠٠٠٠ اكنون بم اگرعفورا برانتهام سبقت وا ده٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ، براس توسل عفو وصلح الراي فروان را وسيلة كار وموجب ر ضامندى طبح اشرف که وسیلتر رستگاری بردوسراست خوابدبود، (مهن) اورنگرنیب کواول تواسی بات کالقین نه تها، که به خطشا بهمان نے لکھا ہی بھرمجی من اس بات کا کا ظاکرتے ہوہے، کہ کم از کم شتا ہمان کے نام سے توہے ،اس نے سرسری جواب وبدياكه ويجول اين مريدا ذا وضاع واطوار منظم خال استشام رائحه سبه اخلامي وروگر داني نمور الحرم اورامقيدگردانيد" ( . ۲ ) بر ہان لیورے روانہ ہوتے وقت اور تکوئیب کوشا بھان کا ایک ووسرا خطاملا جس نے اس کولکھا تھا، کہ وہ جمانتک بہنی ہے، وہان سے واپس ہوجاہے، اس کے ساتھ اس مین ایک فاص قسم کی دهکی مجی تقی ، حیثانی وه لکتها ب ا-" درين ولاجيني بسا رْعِ حِدَّا نَتْ فياح رسيد كدّال فرز نريجا ك ببع ندنشكر عظيم فراجم أورده سله ہم نے ان صفح ن میں صرف صروری اقتباسات دینے پر قناعت کی ہج بمیکن اقد کو کمل تھے کیلئے ہم ناظرن سے درخواست كرين كے كروہ خطوط كواسلى شكل مين ملاحظ كرين توان مسلة ين كوميي فيزيب معلوماً عاس موسكے.

روامةً اين صوب شره انداس عني باعتبِ استفراق المواعل الطبي اقدس كلشت ، كمه باين بمه اصطواب و أا آمدن آل فرزند بافواج گراِل ازج راه است «اگرمطلب او دریا فت ملا القل عرضدات ميكروند . . . . . . . واگر داعيد بغيم ديگراست بينايت اچاق وننز ايم و دربيك استخوانى تا حال مبيع دجر تفا وتي راهنيا فته و دركام افى وكامروا فى معطنت أستنال ميداريم ملاح بعيواب أن بست كم آل فروند ولينزيجو ور وومثال كرامت تمثال ازمرجا كريب يدر بات عطب عنان نموده، باورنك آبادم اجعت نايند ( ١٦٠٠ ) مهت مکن تقاکه اگراس خطاکا ابتدائی حصته اوزگزنیب کی نظرسے گذرتا ، تدوه اس کوشابهما کا خطاہمے تا امکین اس کے آخری حصتہ میں جو دھمکی دی گئی تھی اورائے سے جن الفاظ میں بیان کیا گیا تھا، وہ معربی سے مو نی تحض کو بھی تا در منین کر اسکتا، کہ بیشا بھان کا خط ہوسکتا ہے؛ اس کی ایک ایک سطرسے واراکی زمہنیت وافراً وطبیعیت صا ت جملک بھی تقی، دوسرے اور کر میب کو اس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ شاہمان اور دارا کواس کی جنگی نیاری اور روانگی کا حال معلوم ہوجگا الیی حالت مین واپسی کے منی یہ ستھ، کہ اور نگو میب اسٹیے کو نہ صرف آزادی سے محروم کر سے ، ملک اپنی جان تھی کھو بنٹیمے اس کے ساتھ ہی، وہ اگر جیر اب جس صورت سے بھی ہو حصول مقصہ برآما ده تمنا لیکن ایک لمحہ کے بیے مبی برہنین جا ہتا تھا، کہ اس کی کارروانی برا و راست شاہما ے مقابلہ بن تابیت ہو مینانچراس نے جوخط اس کے جواب مین لکھا اس مین صاف صا بتا دیا ہے اکدائں کی میشقدمی شاہمات کے مقابلہ مین نہین ہے، بلکہ وہ اس بیے ارباہم ا که اسپنے مظلوم ومقید باب کو وارا کی قیدسے تجات دلاے ، ہم اس خط کو ایمی انجی نعشل كركية بن اسك دوياره نقل نهين كرتي، بہ جواب دیکیراور نگزیب مزیدہ کی طرنت روانہ ہدا،اور اگر چراس نے ملک حسایر

بانديسك كمات كى حفاظت كے ليے بعيجا تفاليكن فوداس راستہ كے بجاسے اكبرلوركے ياس د ریاعبورکرکے شالی مبندوستان مین داخل ہوگیا ، مراز تھی ۲ رحادی الاقول (۲۵ رفر دری) کو احداً با دسے روانہ ہو بیجا عقارا*س نے سپلے سید ها راست*ر اختیار کی عقاب کین حیب است معلوم مواکه اس طرف جانے سے اُسے بہت جلد حبونت سنگی سے دوجار ہونا پڑ کیا، تو اس نے بھی ایٹا راستر بدل دیا ۱۰ دراار رجب (نم ارا پریل) کو دوجر نہنیا ۱۰ درحبونت سنگے سے بیخے کے لیے اکتربہ ا المرتفور ي دور ماك والب موكيا "ما الكرخوداس كے الفاظ مين :- . « ر دز بغشنه بسبت و کیم شهررحب المرحب د ۱۲۸۷ اپریل ) در دیبالپور با برا در والات که یکجاشد و ملاقات نوويم" ( هشو) و و نون بھائیون اور دونون فوجون کے ملاب نے ان کی قوست کوسٹی ٹیا دیا،الہ د وسرے دن دونون بھائی بن کی طرف روانہ ہوئے، ہما ن شہرے سات کوس پر دھرما يورك كانون كے ياس واراكى فوج اس كے مقابلہ كے ليے موجودتنى ، دحرات بورکی لڑائی | اوبریم لکھ آئے ہین کہس طرح وارا نے مرار واور گڑتیب کورو کنے کیلئے مها راجه عبونت سنگھ اور قاسم فان کے ماتحت ایک بڑی فوج روا نہ کی تھی، اور خمنا ہم نے ہم بھی بٹا دیا تھاکہ ہند و راجا ُون نے ج<u>ر دارا</u> کا ساتھ دیا تھا، وہسی جذبۂ دفا داری کی دحہ سنتے ہی تقا، ملکه اس کاسبب صرف به تقا که وه اس کی جایت مین مبند و دعرم ادر راج کاخواب <u>دیکھتے</u> تے مصنف عالمگیرنامدنے می ہارے اس بیان کی تقدیق کی ہے، اور وہ جونت سنگھ كے متعلق لكھاہيے، "راجر حبونت سنكي . . . . . . با وجبين . . . . . . امده لوداجر طبع مجالاً آن بے مبر راح مبر دولت (دارا) بدین و آئین مبور داحیاسے مراسم کفر و تحو د مال ی دید

وازیں جبت میل عظیم بلطنت اوواشت بنا برفوش اُمدورعا بیت جانب ا ومصدر بے ادبا نہ يله وحريات نامهوارگشتر بخيال محال مديار دورا زكا دخود راسدراه موكب جاه وجلال ي مرد جونت سنگر کوجب سیلے مبل مرا و کی مالوہ کی طرف ر دانگی کا عال معلوم ہوا، تو بانس آپم کی طرف سے ہوتا ہوا کاچر و دہ کے قریب جاکر مقیمہ ہوگیا، اس وقت مراد مین اوراس مین مم ٨ كوس كا فرق تقا، مراوكوجب إس كاعال معلوم بوا، توا وزنكونيب كى بدايت كےمطابق وه و ہا ن سے چیکے سے نربرہ کی طرف لوٹ بڑا اکہ دو نو ان بھائیو ان کی فرصین روز بروز قریب تر ہوتی جائیں اور گرنیب نے اپنی کارر وائیون کواس خربصور تی سے پوشیرہ رکھا تھا، کر حبونسے گھ کو پہنچی معلوم نہ ہوسکاکدا وزگڑیب کب دکن سے روا نہ ہوا، کب اس نے ترمیرہ کوعبور کمیا ، اور اس وقت وہ کہا ن ہے ، پہلے پہل اور گزیب کے شعلق اسکو جوا طلاع ملی، وہ اموت تھی حب کہ راجیشیو رام گور کا ماند وست اس کو خط ملا، اس کے ساتھ وارا کے ان سیا ہیو آت چرقلعه دیا رمین تھے، اور جرا <del>وزگر نیب</del> کی آمد برشهرو قلعه کو تھیوٹا کر بھاگ گھڑے ہو*ے تھے ا*لگ تقىدىق كى اس خبرسے يرمنيان ہوكر حبوست سنگھ اپنى فرج كے سابھ او<del>تبي</del>ن كى طرف واپس تو ادر پھروہان سےسات کوس کے فاصلہ بر دھرات بین اکرمقابلہ کا انتظام کرنے لگا، اورْنگرْمیب فطرةً جْبُك بیندوا قع نهمین مواشقا ،ا وربرا دراند جنگ كاایک ایک وا تع اس کانبوت ہے، خانچہاس نے قبل اسکے کہ د و نو ن نومبین برسر کا رمون اور وتقرقا پور ہو سے دروز سہلے کب رائے کو جہا راج جیونت سنگھ کے پاس بربیغام میکر بھیجا کہ الى عالمكيرنامرص ١٩، ادرتك زبيب كروزنا فيؤسفرك لئة ديكه عالكرنام ص- ٥ و ٥ ٩ ،

" چول مادا ادا و وَجَنْك نبيت وعزم ملازمتِ حضرتِ اللي يثي منها وِ خاطروالا است ، اگر ا درا بخت و وولت رمبری فاید العزبلانست بهایدن ستحدّث ته بقبیل رکاب اقبال را مايئر انتخار وشرب د ذر گارخ د ساز د ، يا از سررا ه برغات مجر د هدور كه وطن اوست برود . نيكن عبونت سنكه كاخيال تفاكداس كي مفن استقامت وفوجي نايش مبي وونون تهزاده کووالیں کر دینے کے لیے کا فی ہوگی،اس لیے اس نے صاحت انخار کر دیا ،اب اوز گزیہ کے آپاس اس کے سواکوئی جارہ نرتھا، کہ دہ فرجی قرت استعال کرے، چنانچہا بنے بھائی سے مل کروہ و حرمات کے باس نا لہ چور نرابیڈ کے قریب آگر ڈر کا، اور حبصہ کے دن مرار رجب (۱۵) ا پریل) کو اپنی فوج کو لڑا کی کے لیے تیار ہونے کا حکم دیدیا جبونت سنگھ نے یہ دیکھکرکہ اس کی حال کامیا ب نابت نهبین بوئی، د وسری ترکیب اختیار کی ۱ ورکه ملابهجاکه "مرادلويئر رزم وبيف كارنسيت، ويا دا سع جرأت وحبادت باموكب نصرت شعارة، ملكم ا دا داه طاندمت دادم وجز نبدگی و اخلاص طریقے نمی سپارم اگر خدیو جهال تنفق سے نفتل و كرم برب نبده بخشوده فننح عزبيت نبرد نامينداً مد تقتبل بساط عبو دست راسرايه وولت ميزام اگرج اور تحزیب اس بینام کامطلب مجتا تھا بیکن اس نے اتام حجت کے لیے ہوا لین به کهلا بھیجا کہ « چول بفرخی و فیروزمندی سوارشد ه ایم ، توقعت و در نگ منی ندا ر د ، اگر گفتار ا و بعدت وراسی مقرون وها بی ازشائبهٔ حیلم وانسون است ادنشکر عداشد ه بنها بیش نیابت غان برا بد که غان نرکورا ورا بخد مت با دشا هراوهٔ عالی تبار می سلطان بر د والیتان او<sup>را</sup>

المعالمكيرى نامرى ٥٠ وص ٢٦ إعف الله كيل ديكو عالمكيرنامرس٥٠ ٢٥ على الماس ١٠١٠ وطفرنام عالمكيرى الماسكة وغيره استاه اليفناً ،

بملازمت السرت أورندواستعفا حراكمش فايندا سکن اس کے جواب مین لڑائی کا بگل ہجا اور لڑائی شروع ہوگئی، لڑائی کا مفسل سال بھگڑ ومرادكی شجاعت ، راجيوتون كى بها درى اور دوسمے افسرون كى قربانى كے وا تعات عالكم نامه بین مندرج بین اوریم اس لرا تی اور دوسری ارائیون کی تفضیل سے گریز کیے صرت ناتج سے بحث کرنیگے اس اڑائی کانتیجا ورگزیب کی نستے کی مورث مین ظاہر ہوا، اور حبونت نگھ کست کھاکر میدان سے بھاگ کھڑا ہوا اس نے دارا وغیرہ سے جو وعدے کئے تھے انکی شرم اورشکست کی ندامت نے اسسے اس بات کی بہت ند د لا تی کہ و ہ اگرہ جا ہے ، اسلیے وه سیدهااینے علاقه کی طرف روانه ہوگیا جبونت سنگه کی پشکست اس دائمی عدا وت کا جو ائسسے اور کر نیسے ہوگئی تھی ایک بڑاسبب تھی اس موقع برصبونت سنگھ کی بہا در رانی اور اسکی مہن نے چورویہ اختیار کیبا تھا، وہ راجویت روا پات کے عین مطابق ا درسنہرے حرفو<sup>ن ہی</sup> لکھنے کے قابل ہے، د وسرے دن اور گرنیب شهرمین واقل بهوا،افسرون کوخطا بات وا دخامات عطافها ادر معاہدہ کے مطابق مرادعیں کو،۔

« با نعام پا ننزده نېزاراشرفی ومرحمت پهمار زنجيرنيل کوه پيکړو ديکيرعيطا يا وموا بهب عزِّ اخصا

ای زمانہ مین اس نے مقام حبّگ برا یک مسجد ایک سراے اور ایک میں اربطور پاگا بغواکراس کا نام شنتے آبا در کھا، آج میری مگرایک قصیہ کی صورت بین موجو دہے، اسی دن اس کے بإس بهان أراكا وه خط جواس في اسيني بخشي عمد فاروق كي معرفت شابيمان كي اياست بهيا نفا، ملااس مین اور ترنیب کونسیحت کیگری تنی ک اس کا جواب اور ترکزیب نے نتا بھان کو ویا کہ وہ اس سے ہرگز (ٹرنا نہیں جا ہتا بلکہ وہ قشمن وین وایمان فروزت وناموس دار آکی گرفت سے اُسے بچانا اور اپنے کو مفوظ اُسُنا علیہ اسے اُسے بچانا اور اپنے کو مفوظ اُسُنا جا ہتا ہے۔ اسی سلسلہ مین اس نے داراکی معبف عدا و تون کا تذکرہ کرتے ہو سے حوزت نکھ سے انٹرائی کا طال اس طرح کھا کہ سے انٹرائی کا طال اس طرح کھا کہ

سردا وعبورغی سنگی دودودو دوسده در این مرید خرا فته بخریب کمال به سوارتی منظم کوچ سردا و عبورغی اسبال گرفت ، ناجار طرفی شنید و گوش الی آل کو تراندیش فرایش گر آل سست را سے داکر غار مانع مررا است ده بود انگست سخت داده از را و برفیزانید شده بردا سے عالم آرا فا براست که اگر سواس وریا فت سعاوت طازمت ادا ده دیگی

مى بود برست أورون او وبمريانش. . . . . . . بيم قدر كاربود " ( المم ا اوراس کے ساتھ اس خیال سے کہ ایندہ کوئی جنگ نہو، اورا ور تکونیب آگرہ ہمنج جائے،اس نے باور شاہ سے درخواست کی کہ وہ کچھ دنون کے لیے واراکو پنجاب کی طر بھیحدے ،کرجب نک وہ آگرہ میں رہے گا، شاہمان اس سے مرعوب ہو کر کھی ناکرسکیگا، اور چونکراس کوید اطلاع تھی مل حکی تھی اکہ دارا دھو کیورٹک مقابلہ کے بیائے بڑھا یا ہے آپ ہے اس نے لکھا کہ م إكون شنيده ميشو وكرشا و لبندا قبال نواس خصومت برا فراخته با را و دَمقا بله مبرصول پور رسيده اند ، ، ، ، ، ، ، مرفه ورين است كدمناملد البطرح اندا فترحيد سے لهدوب بنجاب كه ور يتول الشاك مقرراست انتها فمة خدمت حضورِا فدس باختيارِ ابن مرسنند مريست وأكذا بعدارًا وبرم راسه عالم كاسه اقتفا كند ميل خوا بدار والقيا) ا وزگر بہ نے صرف شاہجا ت ہی کو یہ خطاسین لکھا بکاس کے نے وزیراعظم فا ك كوسى اسى قسم كامرسله روانه كيان،اس كے ضرور ي حصتے براين ... "چى بعدوصول مفت كردىكى اجين بها داج حبونت سنگه و قائم فال نظر بصلاح دوت ا بد مرت نبخو ده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ در د د کر د بئ کشکر ظفراتر سبگاه قرار د او ندوتو را آرا مست عاربه ومهاوله را آما ده گرویدند، دقع آنها را داحیب دانسته . . . . . . . فتعظيم وسي نمود . . . . . . . . اليكن از أنجا كه بعد وصول موكب عالى بحوالئ دارالحلا فراكبراً با وحتل كر. . . . . . . . . وا وا بها في جيو اضطراب سه فائده، بخردراه داده ، شورسش افزاشوند، وبدی تقریب سمع دیگر نیزاز نبد با سے عدمالع تحرديده اين مني موتب ملال طبيع اقدس شوره صرورة ببار كا وعبي عصنه واشترايم

له مرا و سے بنی ای قنم کا ایک خط اوز گزیب نے تکھوایا تقاء ، کھونم پہلے ،

كراكر درين وقت واوابهاني رابعوب لامور وتصت ومايند بصلاح دواست مقتفنا كرأي مقد مصورت ما فمة موحب أرايش بلاد و آسا يش عيا وشوو» (أواب مبره») گرا ن خطوط کے بعدا ورمگزنیپ کو دونسزے ذرائع سے جو کھیے معلوم ہوا، ؤہ پرکسا کی خبراکر داراغ و تیاری مین مصرف بری سیلے دشمن کو مزیدموقع نه دینے کیلئے و بہت جاراگر ہ کی طروا دارای تیاری ایم ف واراکی افتا وطبیعت کے سلسلدمین تبایا تھا،کہ وہ انتهاسے زیا وہ خ غرض وخود را ہے واقع ہواتھا ،اوراس نے اس وقت تک شاہمان کی جواطاعت مجھے کی تنی، وہ اس لیے کہ اسی مین وہ اپنی کامیا بی بھٹا تھا لمیکن آیڈرہ واقعات بھرکو یہ تراُمر کے لرحب شاہجمان نے واراکوٹون ریزی سے روکن اور ٹوو رہے میں بڑکر مجا کیون میں مل را ما جایا ، تواس نے کس طرح اس کی را سے کو تھکرا دیا، شاہجان کا خیال بھا کہ میرزا راجہ کی طرح حبومنت سنگھ دغیرہ بھی مرا د<sup>و</sup>ا وزیکر نیس فوج کی سینیقدی کور و کنے مین کامیاب جونگے، اور اس بھروسہ براطباکے مشورہ سے ۸۱ر رحبب (۱۱را پربل ) کو دہلی جانے کے لیے روانہ ہو گیا، وہ بلوچپور سنے دیا تھا، کہ ماسیا (۲۵ را پریل) کو اسے جونت سنگھ کی تنگست کی اطلاع می ادراس نے ارا دہ کر لبا، کہ وہ د بلی جاکر ہی اس کے متعلق کوئی کارروائی کرے گالیکن دارانے آئی ہی خاش کوسٹرد کر دما ورأس مجورًا دبل كے بجائے اگرہ دائی کے آیا ہما ان پنجار شاہما ن فے ایک مرتبہ محرکوشش کی که دارا بھائیون سے نہ لڑے، لیسکن وارائے اوسس کا بیمنورہ بھی قسبول اند کیا ۱۱ ور فوج کی تیاری مین مشفول ہو گیا، قریب سے صوبون کے تام افسرائی جاعتہ کے ساتھ آگرہ بلالیے گئے ،نئ فوج کی بجرتی تشروع ہوگئی، ورشاہمان کی مانعت کے باود الرشعیان دورمی کواس نے اپنے مقدمتہ انجیش کو دھولیور روانہ کرا دیا، کہ وہ اور گزیب كو دريات حيبل سے عيور نذكر في دسي، شاہمان سے دست وياشا ہمان اور بان دارا کے ہاتھو ن مین گرفیّار شاہما ک نے آخری مرتبہ بھرکوشش کی کہ وہ خود جاکر ا بیے لڑکو ن کھ ر نے سے بازر کے اور اس خیال سے اس نے اسینے شاہی خیمہ کک شہرسے روا نہ کرا دیائے، میکن وارا کاخیال تھا، کہ وہ مراز و اور بھرتی کوشکست دے کر باوشا ہ بنیا سے گا، اور اگر انتا بها ن گيا تواست اپنے جيو لئے بمائيون سے انتقام لينے كا موقع نہ سلے گا، اس ليے او شاہمان کو جانے سے سختی کے ساتھ مانعت کردی، اور خود ۲۵ رشعیان (۱۸ رمئی) کو اپنی فوج کے ساتھ روامہ ہوا اس وقت <del>شاہجا ان</del> کے دل کھے استھی اس کو مورضین نے نہا۔ وروناک اور مؤثرا لفاظ مین بیان کیا سے دہ دیکھ رہاتھا، کہ اس کے مگر کو شے ایک دوسرے کانون پینے کے بے تیارہین اوروہ کی میں این کرسکتا و ہیمی محسوس کررہا تھا، کہ وہ وارآ کے ہاتھوں میں تقریبا قیدہے ،لیکن بھربھی اس کی مدو کے لیے عجبور تھا ۱۱ و ر ا سے ا پنے خزانون کے دروازے اس کے لیے کھولدیے بڑے، ۲۹ رشعبا ن ر۲۴ رمئی ) کو دارا د صولبور مهنجا ۱۰ وراس نے مقامی زمیزار ون کی در سے تام اہم گھا اُون ہر تو ہین لگا دین ، کدا و رَنگُز میب کسی صورت سے بھی اس یا ر مٰ اَسکے ا مگرغریب دارا جرنمام عرخوشامدی دربار ایون کے ساتھ زندگی بسرکرنے کا ما وی تقاتباً۔ کے نشیب و فراز سے کیا واقعت ہوسکتا تھا،اور ایسے اس کی کیا خبر ہوسکتی تھی،کہ دکن فاتح ایک الیاراسته اختیار کرے گا جس کے متعلق اسے گل ن بھی نہیں ہوسکتا تھا، وا ا بنی متنوع ومتصنا د فطرت سساطمو نبرار فوج لیے گھاٹون پر برا جانے بین شنول ہی تقا

را سے اطلاع ملی کر اور محرنیب نے وحولیورسے بہ میل پرسے ہی دیا کو ایک لامعادم مقام بورکر بیاہے ۱۱ وراس کی فوج بلاروک ٹوک میدھی اگرہ کی طرف بڑھورہی ہے،اس بدول مین دارا نے اپنی بھاری توبون کو وامین جھوڑ کاورنگر نیب کی طرف رخ کیا، اوراس طرح اور نے صرف اپنی ایک حربی حرکت سے اے حرافیت کو ٹری صرف کر دورکر دیا ، اور نگرنیب نے اُنے کے لیے ابتدار جوراستہ اختیار کیا تھا، و دلقینیا دہی تھا، جوگوا لیا بادہ ومولیور ہوکر آگرہ کک جاتا ہے بلین حب و مگوالیا رہنجا، اور اُسے دارا کی تیار اون کا حال معلوم ہوا، تواس نے کسی محفوظ مقام کی ملاش شرقع کی ایک مقامی زمیندار نے تبایا، گرفز ای ایک اسی جگہ ہے جمان دریا پایا ب ہے ، مزید بران وہان پر کوئی شاہ راہ بھی نہیں ج اور يُحريب في اس وريافت سے فررى فائدہ اٹھايا، إور سيلے اپنے مقدمہ الحيش كواس طرف روانہ کیا، اوراس کے دو ون بعد ہی پہلی رمضا ن روہ ہوئی) کو سخت شکیلات کے با وجد دفوح تھی اپنی تام فوج کے ساتھ میٹبل یارکر گیا،اب داراکی فوج خطر ناک جالت میں بھی،اوراور کھے۔ نهایت آسانی سے حلد کرسکتا تھا، اس لیے دارائے اپنی فوج عجلت سے چیع کر کے اگرہ کی طرف رخ کیا ۱۰ ورشرسے آٹے میل کے فاصلہ یہ موگڈھ کے یاس آگر ٹھر گیا ،اور بھڑ ب مضا کی کلیف اور راجو تانه کی گرمی سے چرو ۱۴ رمضان (۴۷ مئی) کو دیان پرمینیا، وارا خر یا ک اس کی طرف پوری تیاری سے بڑھا اور اگروہ اسی وقت اپنی تازہ دم فرج کے ساتھ اوزنگزیب کی برنتیان عال،غیرمرتب،جاعت برحمه کردیّا تواج تاریخ کانقشه مدلاموا نظر آبارلیکن ایک نایش کے مبعد وہ خاموش ہو گیا · اور اور گڑیب کی فوج کو رہ دن اور تام رات آرام کے بیے مل گئی، اور دوسرے دن واراکو اپنی ناعاقبت مبنی، اورغیر سر بی س كاخميازه بورى طورست اواكرنا يراء

سرگاه کی زانی | دوسرے دن ، ررمضان (۲۹زئی) کوشیح ہی سے دولون طرف سے تیا دا شروع بوگئی اگر چه دا را کی فوج، اور گرمیب و مراه کی مشتر که فوج سند نشداد. ساما ب حرب اور اسلم کے اعتبار سے کمپین زیاوہ ہر ترحقی نیکن اس کے تنوع اور فقدان تر بہیت و تنظیم نے ایک البهيت بهبت كم كر دى تقى البرجاعت السنية مرداري كوسيه سالار منتى الدربسرسروارا يني م یم خرو کو لڑا کی کا واحد قائد جانتا ہیں وجہتھی، کہ دارا کی فوج مین کو کی خاص با قاعد گی نہتھی درگا طرف اور بحزیب کی فوج اوراس کے تجربه کار افسرایک مرتب وسطم جا حت کے عفرت ، جنگوابندایی سے اس بانت کاخوگر بنا دیاگیا مقا کدان کا کام صرف سننا اورا طاعت کرناہے اوراسی چرنے اور گرنیب کو دارا برستے ولائی، ہندوستان کا واٹر ہو اسر <del>حدونا تقر سرکار نے اپنی تاریخ می</del>ن اس اڑائی کو واٹر یو کی مشہور ہزگے سے نشبید دی ہے کہ اور نگزیب نے اس مین دہی طریقہ اختیار کیا تھا جو جنرل دینگٹن نے اوس شہور نبولینی لڑا ئی می**ن اختیار کیا تھا اوار آکا خیال تھا، کہ** زار روس کی طرح اس کے پاس اتنی فرج ہے اکدوشن اسکو مارستے مارستے بھی تمک جا ئے گا ، اوراس کی فواج بحر مواج کے تقبیروں ا در میکرنیب شکست اٹھا کرخم ہو جا بیگا گراور نگزمیب اپنی اس تعدادی کمزوری سے واقف تھا اسلے میا ن جارحا نہ میں قدمی کے بجا ہے اس نے مرافعا نہ طریقیہ اختیا رکیا ،حب اس نے دیکھا، کہ دارا کی تمام قوست ختم ہو جکی ہے، تو وہ ایک بارا پنی تمام قوت سے اس کی فوج پر ٹوسٹرا وراس فتح كوج دار السم يعليني نظرار بي تقى اس سيحيين ليا، یہ جنگ اگر جدا کیک دن رہی ہمکن اس بین ایک طرف بہا در راجیو تون نے اور وومسرى طرفت مرا دا وراور نگزيب تے جوحيات پر وراؤر شجاعت زا كارنامے وكھائے اوه تنا یدونیا کی کسی ایک لڑائی میں جے نہیں کیے جا سکتے تھے، راجیوت بہا ورون کے دُل جس

رفروت الطريقير سے بڑھ بڑھ كريروان واركررہ سفتے اس سے ميدان جنگ كاايك بڑا حقہ لاله زا ر ہوگیا تھا، را جیوت راجرایک مرتبہ مراد مک اور دوسری مرتبہ اور کو بہا کے ہا تھی کا بہنے سے سے مرادزغون سے تور ہور ہا تھا اس کے سرسے یا نون کے ون کی نهرین جاری تغیین،اس کا مو د ه تیرون سی تعیلنی مور با تما بیکن اس کا با تدیز رکتا تما،اس نے سنے ہاتھی کے سرون میں رخیرین ولوا وی تھین کو وہ حرکت نے کر سکے اس کافیل بان مبنی مارا جا چکاتھا، میکن اس کی بہت اپنی جگہ پر ہاتھی کی طرح متقیم تھی <u>را جررام منگھ را طور</u> بنی جاعت کولیتا ہوا بڑھا،لڑنا ہوا مرا دیک پینیا،اور اپنے گھوڑے کو مراد کے ہاتھی ہر دویا د ير كلواكركي كيت بو<u>ئ كُرُّتُو داراً سيِّحْت لين</u> حيلا سبيّ، نيزه سي شهرا ده يرحله أور مواسط نشائه خالی گیا ۱۱ ور مرا د سنے تیرسے اس کا کام تمام کر دیا ، دوسرے راجوست سردارون نے خور ورنگزیب کے باعثی کو گھیرلیا ایک بہا در راعظورسور ہا راجہ رویب سنگھ نے اپنے کھوڑ سے کود کراس بات کی کوش کی، کہ وہ اور نگرنیب کے ہو دے کی رسی کاٹ وے المین قبل اس کے کہ وہ اس مین کامیاب ہود اوسس کارسٹ نہ حیات منقطع ہو جیکا تھا، رخم فا ن كا حلم بحى غضب كا حليه قال كن اس كى موت في اس زور كومعى خم كرديا، اب اوز گرنیب کی باری منی اس نے اپنی فوج و تو بخاند کے ساتھ حکہ کر دیا، تیرو ورگولیون کی بارش مین و ارا گھیرا دھا، بیھنے کے لیے ہاتھی سے اتر کر گھوڑے پرسوار ہوا، داراکی یہ وہ غیرد انشمندا نہ حرکت تھی، عب نے <del>بورس کوسکندر کے</del> فلاٹ سک ولا نی تنی مودسے کو خالی و کھیکر فوج بھی کہ دارا کام آیا ، بھر کیا تھا، ایک عام انتشار سیا ہے ور اس من كو مدهر راست مل بخل بها گا، اب وا ما كى تام كۇشىين ب كار ابت بور بى تىين ور شکست کویقینی بیجے کر وہ بھی جندر۔ یا میون کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، واراکا بھاگنا تھاکہ

ادر کرنیب فتح کاطبل بحرا دیا، اب میدان وارا کے زندہ سپامیون سے صاف عما،
وار کرنیب فتح کاطبل بحرات کو اسٹے چند سپامیون کے ساتھ آگر ہ بہنچا، اور اسٹے عل مین دا
موکر وروا زسے بند کر سیے اُس کی یہ آمداس کی شکسٹ کی افواہ کی نضد پی تھی، شاہی عمل مین
کرام جے گیا، شاہجات نے اس کے پاس بنچام جیجا کہ

ر بهر المراد ما البربیند و ایز در متعال باین منوال رسیده ابه تران است کدیمیا رگی دوست قلعهٔ آمده الرابر بینید که میصف سخان و بای بال فرزند مربوز دگفتن است ابحداد ال کلیا برجا که نصیب ال فرزند باشد خوا بدر قت وانچه دربارهٔ اک فرزند خار ته تقدیر دستم نود و برگال برجا که ماشد میش خوابدا در "

نیکن و ارا و ل بین فوب جمتا تھا، کہ اس نے جو کچو کیا 'وہ شاہجا آن کی مرضی کے غلا<sup>نے</sup> کیا اور اس کی شکست نے اس غلطی کو زیا رہ واضح کر دیا تھا، اس بیے شاہجا آن کے پاس جانے کی بہت نہ ہوئی 'اور اس نے جو ایب مین کہلاہیجا کہ

"مرادیگردوسے آل نیست کو بینا وت ملازمت مشرف شوم ، بکدام دو دیچه مال تو درا
بخد مت رسانم و نیز ملاحظهٔ آل دارم که اگر بیش ازین تعویق کنم افواج دیمن کردوبیش
دا فروگیرد ، و این جان دو نیم کشته بلکه بلب رسید ه است عیل گرگ اجل به آل با آل با
کمند الحال بینال می بینم که دیرا د با بهتیامت افیا ده است ، ترک ویدن روست ترم
منوده اجازت و مند که بطرف بدر دوم د چندست از آبنا که شخلقهٔ کاموسس اند به
عاری چندانداخیه بجراه برم مند مند منال دراز وربیش دارد، گاسی نفاتحه منال کرای سراسیمهٔ سی فاغال داکداکنول داه دراز دربیش دارد، گاسی نفاتحه منظم منار و کرده باشند "

اس جواب کو پاکرشا ہمان نے جو کھے واراکی اس وقت الی مد د موسکتی ہے ، کی اواجی رات کا نتائی حصہ باتی ہی تھا، کہ دارا اپنے حرم خاص اور تقور کی سی فوج کے ساتھ دہلی روا ہوگیاکہ وہان پینکرانسرنولڑائی کے بیے تیاری کرے، اور سریب نے جب دیکھا کہ وہنمن کی فوج بھاگ رہی ہے ،اوراس کی فوج فاتحام اس کے تعاقب مین ہے، توسب سے بہلا کام جواس نے میدان جنگ مین کیا، وہ یہ تعا کہ وہین زمین پراس نے شکرانے کی دورکھت نازا داکی ،اس کے بعد جو نکہ اس وقت تک اس كاخِيمة منين أياتها، داراً كغيمه مين جاكر علمرا، زخمي مراديمي وبين عنا، بها أي كوزخمون چور دمکھیکراس کاجی بھر آیا ، ٹیراشک آنکھو ن سے اس کے خون آلود ہ سرکو ا پنے گو دمین لیا، اورا طبا نے زخم دصو کرم ہم سٹی شروع کردیا، حبب مرہم بٹی ہو یکی اور اور کئرنیب کا تھ نفسب كيا جا حيكا، تووه اسيف خيره بن حيلاكي، سفرِآگرہ اووسرے دن اس نے روانگی سے میلے اسپنے افسرون پرانفاہات کی بارش کی واراکی فوج اورسرکاری افسرون مین سے جو لوگ اگر شامل ہو گئے ستے ،ان کو این ملاز مین سے لیا اور بیان سے عل کر اررمعنان (ارجن) کو اگر ہ کے قریب بہنی اور باغ ور محل مین مقیم ہوا، بیما ن بھی بہت سے شاہی افسرون اور سرکاری دفتر کے لوگو ن ا أكره كي نتج يهان بيكرا وزكرنيب فيسب سه يلي جركام كيا، وهيمقا ميرجد اورشاه نواز خان کونظر بندی کے قیودسے آزاد کرنے کے فراین سے کوئی خطرہ باقی له سوگذه کی ازائی کے مفعل حالات کے لیے دیکھو، سرکا را وزکرنیب محتروم با سبت عالمگیر امرص ہ ع ١٠ على صالح ٢١- ٢٥ ، طفر نامه عالكيري ص ١٥- ٢٢ تاريخ شجاعي ص العث ٧٥ - ب٥ وغيره وغيره ٠ نهین رهایقا، اُول الذکرکو میلے <del>فاندنس کاگور نریایا الیکن صرورت سسے مجبور موکر دور</del>ن اسینے پاس مبلائیا، اور مُوخرالن*ر کر کو گجرات کا گور نر*نبا دیا ک*ه مراد کی عدم موجو د* گی من وہا ن (من قائم ره سکے ، سموکڈہ کی اڑائی کے بعد شاہجان کے پاس اتنی فوج نرحتی، کہ وہ اور نگر نیب کا مقا رسکتا ،اس لیے اس نے اب متمن کی جگہ دوست نیکرا وزنگز نمیب کو مغلوب کرنا ما ہا، یا نیرجس دن اورنگرنیب اگر همینیا اسی دن <del>شاهجمان ک</del>ے اسپیے خانیا مان و حقار خال منل خان اورصدرا لصدور مولئ المايت الله كوتحالف اورا كاس خط كساتم اوراكا کے یاس بھیجا، اس خطامین استیاق ملاقات کا ذکرتھا، اور گڑیہ نے اس کے جواب مین لکھا کہ وہ آولین فرصت میں ما صربو کرشروب الازمت اختیار کرسے گا،ان لوگوك کے جانے کے بعدا وزیکر بیب کو بعض خاص ذرا کع سے بھیں میں روشن ارا، اور شالیتہ خا كأنام خاص طورست لياجاتاب معلوم بواركه يدوعوت مروت اس ميه بعد كرا وسيقلهم من بلاكر قيديا قتل كرد باجاب، جنائير حبب دوسرے دن فامنل خان، مهرت سيجابرا اور عالمگیر نامی تلوارے کرایا ، تو اس نے بہا*ن کا رنگب میں بدلا ہوایا یا ۱۰ ور اس کی* اطلاع اس نے ہا دشاہ کو دی اسی اُتنا مین <del>مرا و کی خو دسرا ور لاکی</del> فوج نے شہر کے اند س کربوٹ مارشرو کے دی تھی، اور سرخف کے جان و مال کوخطرہ مسوس ہور یا تھا،جب اوز گڑنیب کواس کی اطلاع ملی الواس نے شہرمین امن قائم رکھنے کے سایے اسنے برا َ سِیٹے کوشہرے استفام کے میں بھیجدیا ، اورشہریما ورنگزیب کا قبضہ ہوگیا ، مگرفلعہ ابھی تک اسى طرح شابجها ك كے قبصنه بین تھا ، اب شابجها ن نے ایک مرتبہ بھرفامنل خان اور بیل اللہ کو اور تکرنیب کے پاس بھیجا ، فاصل خان ، شاہجان کامعتدخاص تھا ، اسلیم

ں سے اس صفیقت کا دریا فت کرنا محال تھا اس لیے اور گرنیب نے خلیل کٹر کو تہا مین بلاکروریا فت حال کیا ،اوراس نے اور نگرنیب کے شکوک کی تائید کی ،اور نگرنت فے ا الربات کرد اینے یاس روک بیا . فاصل مان ، نامراد وائس گیا ،اوراس نے اطلاع دید<sup>ی</sup> رُصْ علاج سے گذر حیکا ہے، اب ثنا بھما ن کو یہ خطرہ محوس ہوا، کہ ایسی عالت مین جگ ک کے افسرایک ایک کرکے روزانداس سے الگ ہورہے ہیں کہیں کو ٹی شخف بھی اورنگزیب کے حوالہ نکریے ،اس خیال کے سائھ ہی اس نے قلعہ کی دروازہ بندکر ڈ حب ا ورنگزیب کواس کی اطلاع ملی، تواس نے اسی روز رات کو اپنی فوج قلعہ کی صیکم کے گرد تھیلا دی، گروہ ٹونریزی کا مامی ندتھا اس لیے اس نے محاصرہ کو حلیدا ز حلید ختم کرنے کی مورت پیداکر لی ۱۰ وروہ یہ تقی کہ اگر اس وروازہ پر جو جہنا کی طرف ہے ۱۰ ورش کے ذریعیہ قلمہ مین یا بی آیا ہے ، قبضہ کر لیا جا ہے ، تومیا صرفر فتم مہوجا سے گا ، اور اسی خیا اسے امنی فوج کے ایک دستہ کو وہا ن تک ہٹیا دیا ، شاہجا ک نے دوروز تک اس تکلیت كامقا بله كيا اليكن تنيسرك ون ايك خط ليكرفاصل طاك كوبهيما اس خط مين زما مركا كو تقا، خدا ورسول كا داسطه عنا، اوركبر وغ ورست الك رسبنے كي نصيحت نفي ، اورمگزيب نے اس کے جواب میں صاحب صاحب لکھدیا کہ محاصرہ کیا جنرہے ، وہ خودیا دشا ہ کے اس ائے کوتیا رہے بیکن " بقصنا معطبعت بشرى مغلوب واجمه براس كشته جرأت نا نده كه ياطمينان طب آئين مريد نواري رام عي فرموره ، حكم والابشرنب نفا ذرسان ذكه بيضے ادمروم ايب مريد تخست بقلعه باريافته بجاست عجيع الملاز مالن سركارعا لم مدار كريجا فنلت وروب و

ماخلت كاموراند، قرارگیرند، واز مینیگا و عمایت خسروانی بحراست ابواب قلعه امنیاً واختصاص يابنداس فدوى جار سيازيجيع فاطروسكون بأطن واطمينان ول مجفور اقدس رسيده اسعادت زمين بوسس الشرف عصل مايدا وزبان عقيدت بيان يعذر تقصیرت مکشایر، غایت مرمدنوازی خوابر بود» ( این ) نیکن اس کے بعد بھی <del>شاہما ن</del> نے تامل کیا بھروہ خط لکھا جو تیرونشترے بھرا ہواتا ورصبیا کرمشہورہے،اورنگزیب نے اس برصرت اس قدر لکھکرکہ "کرد ہ<del>خولش</del> ایر منٹی زیا عدا وب اتام عبت کردی اب شابجها ن مجبور تقا ۱۰ ورے اردمصنا ن (۸رجون) کو اس<sup>لے</sup> قلعہ کا دروانرہ کھولدیا، اس کی فوج نے اطاعت قبول کرنی، اور <u>محد سلطان نے</u> قلعہ کے امزر عاکر سبیلے با دشاہ سے ملاقات کی اور *بھرتام اہم م*قا مات سرکا ری خز انون ،اور توشہ خانو ن<sup>ام</sup> قبصنه کرامیان اس کے دود ن بعد 9 اردمصال (وارجون ) کوجها ل آرا بنگیرا ورنگزن<u>ت ملنے ہی</u> ا دراس نے حکومت کی تقیم کی تجریز میش کی ہمکن اب تیر کما ن سے نفل جیکا تھا ،اور گزیب خوب جمتا تقا، كه شا بجمات كي يه تام كار روائيان صرف السيليمين كه دا راكو د بلي مين طمينا سے تیاری کا موقع ملے، ووسرے اسے داراکی طرف سے بھی اعماد مذتھا ، اس لیے اس نے اس تجریز کو اننے سے انکار کرویا اکیندہ کے واقعات اس بات کا تبویت ہیں، کراورگرد کا خیال غلط نہ تھا، نسکین اس کے ساتھ اور گڑ نمیب اپنی بڑی بہن کی ہر ہاست کو رو بھی مز فرسكتا عقا بينا يخرجها ب أراكى اس ورخواست كوكه وه جلكركم ازكم ايك مرتبه بإ وثناه ست الل سے اوس نے مان بیاء دوسرے دن وہ وعدے کے مطابق با دشا ہسے ملنے کے لیے روانہ ہوا، وہ قلمہ کے دروا زعبے یا س بہنیا ہی تھا، کہ اس کے بعض معتمدا فسر، دوارتے ہوے اُسکے یا سے کا اس

ا در انخون نے بیان کیا، کہ اوضین شاہجات کے اداوہ کے متعلق ایسے عالات معلوم ہوگئے ہیں جن کی بنا پر اس کا قلعہ کے اندر عبا ماکسی صورت سے بھی مناسب ہنین ہی کیو ذکہ شاہجان نے طے کیا ہے، کہ جو بنی اور نگونی اس کے ساشنے جلسے ، بحل کی مسلح ترکنین اس پر جلد کر کے اس کا خاتم کر دین ، ابھی پرگفتگو ہو ہی دہی تقی کہ ناہر دل چیلا نے شاہجات کا ایک خط اس کے ہاتھ میں لاکر رکھدیا، یہ خط وارا کے نام کا تھا ، اور اس میں لکھا تھا کہ ،۔۔

« دَادِاشُكُوه دِرِثَا بِهِمَالَ أَبَادِه بَيَاتِ قِدْم ورزْد بَكِي فَرَانَه ولشُكُرُورَ آنَجَا مَيْسَت ، زبهنار ازْ أَنَجَا بيتَنتُرُنگُذُر دَكُه ما بد ولت جهم را دِينِجا فيصل مِيفُرائِعُ ( اللّهِ )

اس خط کے ملفے کے بعب را درنگ زیب کے پاس اس کے سواکی چا رہ کار ہوسگا تھا، کہ وہ لوٹ آئے، چنائی وہ ایس آگیا، اور والبی مین دارا کے محل میں جوخالی بڑا تھا ، ظہراء شاہجان کی نظر نبدی، اورنگر نیب کے فروجرم میں ایک دفعہ ضعیف باپ کو نظر نبد کرنے کی بھی ہی میکن ہم کو ٹا بہنے کی دوشنی میں و مکھنا چا ہیئے، کہ اور نگر نیب کی یہ کارر وائی واقعات کی روشنی سے صیح متی، یا غلطا ورکیا واقعی اس نے اپنے بڑھے باپ شاہجان کو اسی طرح تظر نبد کیا تھا، جس طرح کہ کہا جاتا ہیء

ہم دکھا جگے ہیں کو تناہجان کس طرح ابتدا ہی سے واراکی عایت کر رہانیا ہمس طرح اس نے ہیشتر اراکے کشنے سے اور نگر نیب کو ذلیل فر رسوا کیا تھا ہمس طرح اب بھی جبکہ وارا اسکی علائیں عدول حکی کر رہا تھا ، اُس نے ای کاساتھ دیجر اور گزیب کی جان تک یا ادادہ کر لیا تھا ، ایک عالت بین اور تکر نیب کا کیا فرض تھا ، کیا وہ جب چاپ اپنی مدافست میں ہاتھ اٹھا سے نغیر انچے کو وار اکی انتقامی خواہ تات کے سائے قربان ہونے کے لیے بیش کر دیتا ، تا میر کوئی شخیر شخص بھی اس کی حایت ہنین کرے گا ، ہا داخیال ہے اور ہا رہے پاس اسکی ہائید مین نا قالب ترویر شوت موجود بین کرتا بیمان اب می اگرا ب رویدین تبدیلی اختیار کرتا ، اور دارا و تنجاع کوای اعلی کرندا سیکتنے کے لیے جیوٹر دیتا ، تو اور کوئیب اُس کو مذصرت نظر نبدی سے آزاد کر دیتا ، بلکه مہست مکن ہو کر تنا بیما آن کی زندگی بحواسی کے نام ہی سے حکومت کرتا لیکن شاہیما آن دارا کی مجبت مین اندھا ہور ہا تھا ، اُسے یہ بھی خیال ندر ہا بھاکدا ور تحریب اور اس کے دو مرسے دوجا مجب تدین اندھا ہور ہا تھا ، اُسے یہ بھی خیال ندر ہا بھاکدا ور تحریب اور اس کے دو مرسے دوجا کوئی اور اور اس کے عبر گوشے بین ہوں طرح وارا ہے اور وہ بھی اسکی بدرانہ مجب اور بزرگانہ شفقت وعنایت کے اُسی طرح مستحق بین ، جین اور اور ا، مگرانی وہ بھی اسکی بدرانہ مجب اور بازرگانہ شفقت وعنایت کے اُسی طرح مستحق بین ، جینا دار ا، مگرانی کوئی ہیں نے ایسا بنین کیا ،

اوز كونيب في باك احترام كوس عد مك قائم ركى ١٠ ورص درج تك أس في شا بجان کے مقابل برا و داست اپنے کوپٹی کرنے سے گریز کیا ، اسکی مثال بنل ماریخ کے صفحات میں بن ملسکتی، یرخود شاہجان تھا، جو باپ کے خلات علائیہ برسر حباک مہو گیا تھا، یہ جانگیر تھا جس نے اینے باپ کے مقابلہ مین اعلانِ جنگ کر دیا تھا، نیکن ا<del>ورنگرنی ک</del>ے ایک لمجے کے لیے بھی یہ ظا ہر ہونے نہ دیا، کہ اسکی بیجنگ باپ کے خلات ہے، یا وہ <del>شاہما ن</del> سے نٹرنے کے لیکھڑا ہواہے،اُس نے جب کبھی اس کے متعلق کسی کو کچھ لکھا، تواس میں صرف یہ ظاہر کیا، کراُس کامتعا دارات تقا، اس کی جنگ داراست بهوئی، اوراگراس کوعداوت تقی، تو داراست متنی چانچه ده لینے ایک خط<sup>ی</sup>ن ایک صوفی بزرگ خواج عبدالغفار کوان عالات کی جب اطلاع ویتا ہے تولکت ک<sup>ا</sup> « درین وقت که با دشاه زادهٔ بهشکوه از فلور بعض امود بخار میدار وغرور بجاخ وماغ راه داده ، زمام همام وسعت آبادِ مندومستان رالقبهندُ اقتدار واختيا بغريش رراً در ده لود و تر دريج ائين منود وكفار واحيات رسوم دميرً فيار واشرار ير داخته، در تحريف وينتبين وتنزيية بشرع رسول امين عليهن الصلوة المهما ومن التيات اعمهما غايت جهدمبذ ولميآ

وازيس ربكذرغبار شورش وفتور درساحت اكثرما لكب محروسه ارتفاع يا فتدعوم سكنه ومتوين وتحصيل سعادت دنيوى عنان ٠٠٠٠٠٠٠ دا بصوب مقصود منعطف مليم دادن اس کے بعد حبونت سنگھ و وا را سے لڑائیون کا حال لکھکوٹتا ہجا ن کے احترام وعزّت کو فائم ر کھنے کے لیے آگرہ کے قلعہ کے متعلّق مینین لکھتا کہ مین نے شاہجا ن سے اور کراسے اما ہے بلكه كمتا ہے كون « اعلى حصرت خلافت مرتبت بهليما ن منزلت «ازغايت قدر داني وعاطفت قلهُ اكبراما<sup>ر</sup> راتبصریت ماگذاشته" (آداب) اسی طرح اُس فے قطب الملک کو قلعهٔ اکبراً با دیر قبضہ یا نے کی جو اطلاع دی ہے اُس ین لکھتا ہے:۔ "قلعُهُ الكِرَّا با وتبصرت اوليا مد دولت فاهره دراً مده ، اللي حضرت خلافت منزلت ،سلياك مرتبت اطلى سبحانى ازروس عاطعت وقدردانى زمام صام فرما نروائى وجها نبانى فنبعنه اقتدارويدإعتها رماسيرده اندا (آداب) على عا دل شاه دغير وكويمي تقريبًا الفني الفاظمين اطلاعديبًا ب، یہ قوبیرونی کارروائی ہوئی اب خود شاہمان کے ساتھ اس نے جو برتا وکیا اس کا بہترن ترت وہ ہدایات ہیں جواس نے شاہجات کے ملازم خاص فاصنل خان کو لکھ کرمیں جواس نے برسفے سے معلوم ہونا ہے کہ اور نگرنیب نے شاہمان کی کامل زادی مین صرف اس حدمک تحدیم کر دی تقی اکه وہ اس کوکسی صورت سے نقصا ن نہ مہنیا سکے ۱۱ ورنس، ورنه نه اس کے روز اندمشا

من کوئی مرافلت کی گئی تھی ، اور بذاس کے ذاتی توشہ فانون کو باتھ لگا یاگی، اس کے ساتھ ہی

اوز کرنے اس بات کا بھی حکم دیدیا تھا کہ شاجمان جوچرج تت طلب کرے اس کے سا حاضر کیجا ہے، لوگون کاجو مبرار ون روبیر اس کے دمہ ہے وہ اداکر دیا جا سفاور من لوگون کے وظا کفت مفرر مین وه علی حاله باتی رئین مینانچهان آرای بھی اخر وقت تک وہی اثروا قدار داور عزنت واحرام كو باقى ركھاكيا، فاصل فاك والے خطاكا ضرورى عمديد ہے:-· بوازین نیزطلب خدر نیمل دا بصا بطهٔ سابق شخواه وا ده موقو مث ندا رو، وشش دیکنرا دردسی وكسرى وحرقميت احناس ابتياعي داكه ناحال برمبو ياريان نرسيده ٠٠٠٠٠ بِي تعلل زخرُن خريج تنواه كندا ما دربارهٔ استعانه أل جاعت بعرض مفدس رسيد وسبست و د و و و و و و و و و اشدن كارخانه جوام و و مع الات وركارست برگاه الل حضرت جنرید ادال صنب مجمت دیدن یا د فرمایند، گمانشته معتبرخو درامی فرساد ببنس مطلوب برآوروه از نظر انور بگذراند" (أواب) ايك دومسرے خطومين لكھتا بوكه: -· اگراعلی حضرت ازاساب کار خا نجائے که درون قلعه و بیرون ازغسلی نه است چیز طلب فرايندب مفنا نقدكا رفائد ورصنور واكرده وانجريا دنموده باشند نبظر انور درآور و كوتهدرا مركنند" (آداب) ا وزیکزیب نے شاہمان کے ساتھ یہی مراعات نہیں کین بلکہ اُس نے ان تمام رسوم کو بھی جاری رکھنے کاحکم دیا ،جوشا ہجا ک نے جاری کی تھین ان بین متناز تحل کی برسی بھی تھی اس كے متعلق وہ لكھتا ہے :۔

تقفييل اخراجات عرس مهوضهٔ منو ره بسامع حلال رسيده ، هکم افتراعلي بيرايه ورو : گرفته کمر وج مذبورهما ن دستورمقرر دانسته در تهييه مرانجام صروريات آن امرخطير صرف غايد، و جمد ك بايان مبذول دارد، كرماى اعيان صويدا ذا كابر وتبد با عده. ٠ . . وغير أنه كر شايسة امضاء تواتند بود وما ضربا شندا (أداب) یر توا ورنگرنیب کی دہ کاروائیان تقین جاسنے دوسرون کے سامنے شاہجان کی عزت ہت و وقارا وراس کے احترام کو قائم رکھنے کے لیے کی تغین اوراسی وجے سے اس نے اب تک اپنی با دشا کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، گراب ہم کویہ دکھنا جا سنے کہ خودان دونون باپ بیٹیون میں قلعہ کے نتج ہونے کے بحد کس قسم کی خطاو کتابت ہوتی رہی، اور نگزیب نے کیا جا با، اور <del>شاہجا ن</del> نے کیا کیا۔ ملاوہ ازین شاہجهان کی وہ کونسی کارر وائیا ن تقین جبھو**ن نے اور گرنب** کواس بات پر مجبور کیا، كروه مي با وشامت كا اعلان كروس، شاہمان کی عداوت اوز سکے نہا ہے اپندا سے مدمور برداری ہی سے اپنا ہورویہ اختیار کرد کھا تھا، رہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کر شاہجان کی انتہائی عداوت کے باوجو دیمی، وہ اس کا اتناہی اعترام رمًا تحقا بقبناكدا مك عليع وسعاد تمند لركاكرسكما المراس قت يمي أس في داراكي معاندا نه كوشنون در غیر برا درانه جنگون سے مجبور مو کر حو کچھ کیا تھا، اوراس سلسله مین او سے شاہجمان کی ہونفگی بھی مولن لرِّى عَنْى اس كا اُسے انتها في مرنج دافسوس ہي نہين عقا، بلكداس سے وہ تغرمنده بھي تقا، اور شابجهان سے تنابدالام نظرندی مین ماقات مذکرنے کی اس کے سواکوئی وجد نتھی، کرسی شرم ما نع تھی، چٹا بنجہ وہ خود شاہمان کومتعدد خطوط میں اس کے متعلق اس طرح مکمتا ہے:۔ مبيردستنكيرسلامت! اين مجبور مكم قفنا وقدر كامبتيت إللى درخبين ورطار خطرناك افتاره بحيذين لے اس طرح اور محرنیب نے اپنی سوتیلی مین کا وطیقہ میں علی حالہ بجال رکھا ، كانتها عنابرى وباطنى مبتلاگشة از خوات انفعال خو دجر عرصند اشت كندكه براعلى حصر مت بويدانبا شد بيوسته از دركام المردى مسكت مينا يداكر في استر صاحب خاطر لمكوت ناظر و ورت مركب مرارك و كلا في مافات دعد رخوانجى زلات خوش يافته ضد ست كه موحب خوشنو دى قبله وحب محتقى قواند بو د تبقديم رساند و در الله المركب منتقى قواند بو د تبقديم رساند و در الله المركب المركب منا المركب المركب

اورنگرنیب نے اتنا ہی بنین کیا، بلکواس نے لکھا کہ وہ باوٹناہ ہونا نہیں جا ہتا بلکہ دارا کے طوار میں اور نیا ہے ا طوار میا لات اور غیر فرز زواند ساعی کا خاتمہ کر کے شاہما ان کواس کی گرفت سے آزاد کوانا چاہتا ہی ا وہ ایک خطامین لکفتا ہے :۔

" فدائے غیب دال که اورا کمذب و دروغ گواه گرفتن نزوا بل اسلام کفرو درجمیع لمال ادیا فرصم است ، می داند که این مربی برگر بتجویز داد تکاب فلات مرخی طب بیم مقدس را منی نبوده و نیست وخو و را ناکر به صفرت انگاشته بدین خدمت قیام میخا بد امکین چر ناشظام او منا ملکت واحوال یوسیّت با فها رئیا بت امکان نداشت ، ناگر پر بلاے پاس مصالح ملک و ملکت و دورے چنوال این فرع سلوک که بخاطر خطور نی کرو، وچر شرمندگهها که دال رمگر زیاد ان ملت دورے چنوال این فرع سلوک که بخاطر خطور نی کرو، وچر شرمندگهها که دال رمگر زیاد ان مادم شود پارت فاطر انترت و درما لک پدید آمده ، غرار فتنه و فرا و فرونشین دانش اراشر دیا لی ایک اورخط مین اورنگر نیب اسینه پوزلیش کواس طرح صاحت کرتا ہے !-ایک اورخط مین اورنگر نیب اسینه پوزلیش کواس طرح صاحت کرتا ہے !-ایک اورخط مین اورنگر نیب اسینه پوزلیش کواس طرح صاحت کرتا ہو است و دنیا سے اسے بیا میں اورنگر انسان استراب کا مین اورنگر دورات خواندگر و الکن نسست با بل دوزگار بقدر مقدور در خوالتها داد و، دعورے فرشه میوم واجول میتواندگر و الکن نسست با بل دوزگار بقدر مقدور در درمقد وردر ىقىعند اقتدار اعلىمفرت بودمن براك باس فران ايزدى بهم والابتشيت بيج بهم والديم نەپرواختە دېرگزقدم از مەخ يىش فراتزىگذاڭتە دعالم السروالحفيات برمىدتى اي دعوى شابر وگواداست،

ا زَانْجَاكِنْتَعَيْنَ انْجَاميده بدوكه ما دشّا مِزادة كلال ورايام بياري اعليُحفرت استقلال تمام پيدا كرده درترو تيج أنين منوه وكفاره بدم منبيان دين سول منا رهليا فعماؤه والسلام المراجع عبست بسته غبادالحاد درومه ملكت برانكيخة ومردسته أتنام جهام الدوست دفيه كعدا اذبند إسعضوريا راساك فانده كصورت عال راجع من اشرف رساندوا وخود را باعدم بمستخقاق، تتاليستُدُوال رواكي والمستدَّم بي وولي نعمت دامعزول مطلق ساخة بينانيراي مقدمه بخط مبارک درمناشیر پیشین مندرج شده ، نبایران این مربدازاند نیشهٔ آنکه مبا ما تها و وراصلاح این منا دکه نجر بخرائی بلاد و تفرقهٔ عبا د بوروسیب با زخواست و مواخذه اخروی گرد د مجميل منوبات را درنظر داشته از بر بان بور روانه اين مست شد و درال وقت فيران وتَمن دين سيسين أل والامرتبت كم في الفت بإاوكن ه نه باشد درميان نبودٌ (خط نمبراه الله ) نیکن کیا دنیا جانتی بی کدا وزگزیب کی اس تمام خاکساری بجزا درا قرارگناه کاجواب شاجها لی طرت سے کیا متما تھا، شاہمان اب عبی ا<del>ورنگزیب ک</del>و تباہ کرنے کی فکر مین نگا ہوا تھا، وہ اب مجی نے ہدر دصوبہ دارون کو دارا کی مرو کے لیے لکھ رہائی اُٹی ہمان اس وقت بھی خوا جرسراؤن ذر بیرا وزیخرنیے دشمنون سے خطور کابت کررہا تھا، شاہمان اس گھڑی بھی اور تکریب کے دوس بھائیون ، شجاع، دمراد کواس کے فلا من آمادہ کرنے کی سعی بین مصروف تھا، تا ہمان اس آن مج کوئی نہیں تو اور کڑنیب کے بیٹے ہی کومخلف قسم کے منر باغ دکھاکر باپ سے بغا وت کرنے پاکا ڈ لرر ہا تھا، کیا جارایہ بریان بے نبوت ہو بنین ایسا بہنین ہے، ملکراس کی شمادت ال خطوط سے لمتی بخ

جوا وز کونب نے شا بھا ان کوان کارروائیون کے متعلق لکھا ہو، شا بھا ن نے دا داکو دہلی کی طرف میری کرو بان فوج کی تیاری کا اسے علم دیدیا اوراس کے بعدصب داراد بلی کوچھوا کرنیاب کی طاب كيا، توشاجهان في اين ديرنيه ملازم اوركابل كيموبر دارجهابت مان كوخفيد طورس به خط لكهاكه:-ميجول فرزند مطلوم واراتكوه بعداز شكست روائه لا مورشدهٔ دري وقت مخلص درست اعتقاد . بغيرازال خلف العسدق حماست خال بيني حماست خال تاني درس جها فانى نسيست الدزا در دول نو درا برروس كاروافهاراً ورده چنم واشت تدارك دارم ..... . واداشكووين بلهمودميرسدا زخران ودلامودكي شيست، وأدم واسب وركابل وافر دمتل مآبت مآل كهزمانه ازمهابت او در تزلزل وسردار سيميول شابيجا منزوى باشد عزابت واردابيس كاك شيربيتي تتورى بالشكر أداسته عزيست كبندا وجاوريز زد بلا برررسیده بدو ورفاقت داراشکوه با بایرداخته بیقابله و مزاسه اعال مردونایرخورداریردا مصاحبقران نانى زندانى را برا ورده ، بربیندكه نام نیك بدان كنخ قارون ومناصب ومراتب دنیا سے دول چر قدر حاصل خواہرت "ع اين كاراز تواً يدومردال جنين كمن مند وبفرز ندار ممند نوست تدام كرخو ورابا وگذاشته مهبو دجال و مآل فونش داها عت آن سپرسالا واند، وخلاصي من وريس شناسد،

کررنوشته میتودکد دنیاجا سے سهل نا با کدار است، و با پیچ کس د فائکرده و نخو امد کرده دنیک نامی برصغور وزگار با د کارخوا بد ما نده و جهابت خال چگونه خوا برسپ ندید؛ که صاحقرا منانی زندانی وزا قسام بلاگرفتار باشد، و شخف کر بدام ترویرعالیے دا رام نموده بجام خودس خترا برتخست خلافت کامرانی کندو دبایں حال اگراک عمرة الملک انجام ن نا بد، فرداس قیرمت

وست من ووامن او الراب )

مذکورهٔ بالاخطیہ ظام کرنے کے لیے کافی ہے کہ نتا بجان نظر بندی کے زمانہ میں بھی اورگر:
کے خلاف سازشون میں مصروف تھا، اور نگر نیب کو حب متعدد وزر بیون سے اسکی خبر بلی، تواس ان خواج سراؤ ک کوج اس سازش میں نشر کی ہوتی ہوشاہ کے پاس جانے سے روک دیا ، نیا بیا افران کوج اس سازش میں نشر ندگی ہوتی ہخت خصّہ آیا، اوراس نے اور کر نیا ہے کوا یک خصنب آلو دخط لکھا اور کہا کہ میرے خواج رساؤن میر کوئی پاندی عائد ذکری سے ورکھ نوٹے با بے خصنب آلو دخط لکھا اور کہا کہ میرے خواج رساؤن میر کوئی پاندی عائد ذکری سے ورکھ نوٹے با بے کھا کہ

ا برگاه اعلیمفرت با نکدای مربیه بگرات و مرات الناس نو ده کردا و ادر مال نوشتجات بشورانگیز فینه افزامسد و دگرد د. بر تو النفات براین عنی نیزانهٔ مربح فرسو ده باشند که اواین توقع را کدار لبرخود با بد دانشت از ما نکنده ما را تخلیعن ترکب این شیوه کرامکان ندار د. نماید به جنا پخراوشته اکرجوری خانم آور ده بود، بدا ای ناطق است، درین صورت اگر بلوازم احتیا ها پر داخته اسباب ف نما در ا برایم نزند، و خوام سرایا سیمفتن را کرنوشتجات بغیر مکرد بوساطت آنها بدر میرود در از حضور بر نوار دورندار در چرکند،

کاش اُخضرت بری مردم ترحم فرمووه این شغل داکه تصلی جزمز پیکلفت ووحشت نیست ، موقوت می داشتند وُصلحت کار فرعی میگشت تا بیقتفنا سے صرورت بری مربع این جمه استام لازم نمی شده وا زارسے با نهائی بسسیدری

اسے واسے من ودست من و دامن خونش

على اى حالي ان تقطير خواج و فاكر شنه او داميني خود طلبيده است كرمثل و محوال مذست مى كرده با مثد، و در باب خواجه مح م نوشت كر كيه الدر فتن مجل انع او نشود، امّا اكرا و نير در

رُنگ وفاقبل آور ديروزا وخوا مدنشست ريار شاہجان نے اس کے ساتھ شجاع کو بھی خطوط لکھے کواس وقت جبکہ اور نگر نیب داراکے تنا قب بین بنجاب کی طرف گیا مواہے، وہ اگراگرہ پر قبضہ کھنے ،اور نگر نمیب کو بھی اس کی اطلاع ملی، پیلے خط مین اس نے پاس ادب سے اس کارروائی کی طرف بنامیت ملینع طریقہ سے پول انتا « مقدّمهٔ شورش با وشامِرادهٔ شاه شجاع امرے نیست که برکھے مستور بوده باشد؛ یا آل را وسيلهٔ تشريين ني ورون اعلىفرت مدارالخلافه قرارتواب داو الهرام) اس کے بعد جب وہ شخاع کے مقابلہ کے لیے روانہ ہور یا تھا ، تواس نے بھر نہا بیٹ ا دہستے شاہجمان کی اس کا یوائی کی طریت اشارہ کیا بسکن اس کا بھی <del>شاہما ن</del> برکوئی اٹر نہیں ہوا، اورا نەصرىت يەكەش<u>ناع ك</u>واس كے بعدىمى خطوط لىكھے، مېكە بىف مورخىن كاخيال بىرے ، كەھبونت سنگھ نے كھجوا کی خبگ سے بہلے جوغداری کی تقی، وہ بھی شاہجہان کے ایاسے تقی،اوراسی لیے وہ واپسی میں آگرہ تك أيا تعبى تفا، بس ميه حب كمجوابين كيزا ورنگرنيب كوشا بجمان كايه حال تعلوم بوا، كه وه اتبك شجاع ودارا کی حایت بین مصروت ہو تو اس نے اب صاحت صاحت یا دنٹا ہ کولکھدیا کہ اب وہ مجبدرہے کہ حیں طرح اس نے سجاع کی میٹیقد می کور و کد ہاہے ، دارا کا بھی کو ئی فیصلہ کر و ہے<sup>،</sup> اس کے الفاظ میہن :-

"اذاً تناکه اخباری توجی اعلی حفرت بیتوا تر رسید، حیانچه از نوشته کد بدبارت بهندی شاه مینای از از تناکه او بر مراک خراب شده مهوید است و نقین منتجاع قلمی گردیده بو د، وخان و ما ب او بر مراک خراب شده مهوید است و نقین مامل شد که آنخصرت این مرید را نمی خوابهند، و با انکه کاراز دست رفته مهوز تلاش آن دارند، کدو گیرسے استقلال یافته سمی این نندوی کرمصرون ترویج و بن تشیق اشالی مهات ملکت است، صاکع شود، و بهیچ طریق از بین فکریا زنیا مده درین کارمصراند،

ناگزیر عراعات نوازم حزم واحتیا طایر داخته وا نصدوث مفسد باست منتع الدّادک اندیشه مندگشته انچرنجا طرداشت توانست از قوست بفعل وردد مرصد قرای دعوی حدار قوانات بدوگواه است ،

«جمعیّت خاطرای مرید وقیقصورت تواندگرفت کدال دوفقنه خو که برکدام دولیّ بع غیرتی بخو دست ار داده گر مخیّه اندا از مالکب محروسه مدر ر وندیا بتوفیق اللی رستگیر گردیده در مهلوب برا درخو دنشینن " ( ۱۲۲ )

ا / مراوی سائد شابهان نے سازباز شروع کر دیا تھا، اور اوسے میما نتک آمادہ کر دیا له وہ اپنے بڑے بھائی کو قتل کر ڈو سے اس کے ساتھ ہی شاہجمان نے شمزا دہ محد سلطان کو

اس بات براً ما ده کردیا تھا، که وه باپ کے خلات علم مبنی وت مبند کرے، اور شجاع کیسا تھ ملکے حکومت مصمل کرے، اوراس سلسلہ مین اوسے سبز باغ وکھا یا گیا تھا، کہ اور شکر سینے

ملر میں ہیں رک برے اور میں معاملہ یں اوسے جرب موقایا ہوں مار ہے۔ شجاع سے جدمعا ہدہ کیا تھا 'اس میں اُنکی شادی شجاع کی لڑکی سے طے کیگئی تھی اور اگر نام میں میں کی میں سکریں ہے۔

یہ تنا وی ہوجائے توشجاع، میرسلطان اور شاہجان بلکرانیا مقصد عالی کرسکتے ہیں ہیں۔ شہزا دہ اپنے باپ کو اچھی طرح سمجمتا تھا اس لیے اس نے صاحت صاحت تو یہنین لکھا،کم

مهزا ده اینچه باپ لواهی طرح مجمها تحا ۱۰ ش مینه اس می صاف مها می وید که م میری موعو ده شادی کر دیجام، لیکن به در فواست صرور کردی اکراب میری شادی موجانا

عا ہیں، اور کرنیب بھی اس کوسمجے رہا تھا، چنا نیے اُس نے جواب میں لکھا کہ ﴿

«اگراک والا تباره رفیع مقداد میخواسته باشند که این مقدم بطمطراق و آسین که با براز قوت بغض که با براز قوت بغض که با براز قوت بغض که با براز تراخ بخش من من من سب است و اگرخوا بن چنال با شد که از بناخ اوسا وامردم میکه را بگیرند، آک نیز باحن و جهه صورت بذیر می تواندگشت ، بری تقدیر کست دا که منظر در آور ده باشند بنولیند تا فهمیده اجازت فرموده شود، و اگرامال اتخاب می دا که منظر در آور ده باشند بنولیند تا فهمیده اجازت فرموده شود، و اگرامال اتخاب

نرفته، منتیاراِی کاررا بتج یزراے خورشیر منیا واگذاشتہ باشند، عرصنہ دار ندا تا جا ہے لاسطنے بخ طراً ود ده شو د بهرمال ما دامعنا كقه نيست بهرشق كداحتى بانتدمبارك ست ( الله ) شاہجا ن کی ہیں معاندانہ کوشٹین تھیں ہواس نے اس وقت مک جاری رکھیں جا تک کہ وہ وا اِ ایا پیر شجاع ، مرا و، یا تنہزا وہ محرسلطان کواور تکونیب کے خلات آ ما دہ کرسکٹا تھا ہیکوں اس کے بعد وہ خاموش ہوگیا ،گراسی اتنا رمین اس پرجھی اور نگزیب کی صاف باطنی ہی سیند اورا ما عت گذاری کا اثر ہونے لگا اورا ورنگزیب نے اس تبدیلی کو دیکھکراس کے بعدسے کوئی ایسا اہم کام ندکی جبین شاہران سے مشورہ نہ لیا ہو دشا ہمان سنے بھی اپنی را سے مزدی مور ون كابان بى كبهان أراكى ساعى سے شاہجان نے اور نگرنیب كے تام تصور موات لر دینے، تنے ، کرزخار کی روایت، ہے کراس فرض کو اور نگریب کے اسا دمولا ناسید محد قنو جی نے جنکوا وزنگڑیب نے شاہجان کی طرمت کے ملیے مقرر کیا تھا، انجام دیا تھا، ہرحال اصلیت ا کیموم بواس حقیقت سے اکا رہنین کیا جاسکتا گراخرز ما ندمین ا در نگزیب وشاہما ن کے تعلقات بہت غوشگوا رہو گئے تھے ، <del>نتا ہجا ن اس کے ب</del>عد تقریباً اٹھ سال تک زندہ رہا اور پجر گیارہ ار ملائناه (٤رجنوري ملالاله) كوييار بوكر: دوشنيه ٢ مريجب (١٧رجنوري) كواس ونيا سع مميشه کے لیے عزامت گزین وگوشرنشین ہوگیا،" اس ما ونهٔ جانهاه کی اطلاع شرادی ہمان آرانے اور نگر سب کوان الفاظ مین دی «تقدس وتها لي بمواره سايرُ عاطفت بإدنتاه عالمُكيررا برعالميا ل ياينده وباتي دارا وا! وقلم راج قدرت كمشرح إي مصيدت جا نگدانه بخريد درا ورد، وشمهُ ازكيفيت اي ر وزسیاه برلورم عوض برنهگارد، وزبال را چه یا دا کدانچه حادیث شده در شمیرتو اندگذر اا

لے شاہرا ن کے ان ایام کے مشاغل کے لیے ویکھوعل صالح ص ١٨١ م ١

انجدازين تضيه برسرين كذشته اكر مدريا مى كذشت نشك مى شدو واگر بروزى رسيد بشب ويجورى منود البرحيذ عقل ميداند اكد درامتال ايس حادثات تدبير سه بغيرازاعتصام صبرو شكيبا ئى ميسرنييت، وجاره جزتسك به آيات الى واحاديث بصرت رسالت بنامج كم ورباب رمنا وتسليم نازل ووارواست بمتعلونه الماكثرت اندوه زياده ازان است كم حوصله تاب آورد، و درم نگامی که باخاطر سوگوار و دمیدهٔ اشکبار ستغرق بجرا مذوه و ملال ادم الشعدُ آفتاب عنايت آل استفل راربان ساطع ولات كرويد ، بها ناكر اجيات اودكربر آتشِ سورًا كِ اي منا زمندر كنيت الاجرم از بديّا بي وناشكيها بي با زاّ مده بفيحت ذار عالى درجات آل كوكب عالم افرو ذبسلطنت وآل منرا وارتاج وتخنب خلافت دل إ نستی دا دو بدعا سه مزید عرو دولت گرامی برداخت ۱۰ بیدواداست کرای آتشِ حا نگداز برنمولال ملاقات آل قدوهٔ سلاطین منطفی گر دو، وظلمت شام غم اندود بفرور صبح سعا دمت مبدّل شود و اشاره ورباب تعزيت داران بندگان صفرت اعلى ضوم اکبرآیا دی محل شده بود، ظاہروموبدا ست کداکنوں رعایت بگی تامی بازماند باسے بعنامیت و توجهٔ ایشا ل والبسته، دری صورت چه تنگارش رود، که برالیشال ظاهرنیا زيا وه جرنوك د.

اس وقت اور تر تربی و بلی مین عقاء اس خرکو باکراس کی جومالت ہوئی اس کا ذکر اس کے درباری مورخ سفان الفاظ مین کیا ہے،۔

"ا زاستاع این واقد، با که خاطر مقدس حصرت شامنشای قرین براران خصته والم در مین فسه اروال تحدوا فسوس گشته، ب اختیار قطرات عرات بروفیات بهایول فروبارید، و با وجود نبات و تحل خسروانی و شکوه و دقارسیمانی و وسعت دستگاه صبرو اله عالمكيرنامرس ١- ٩٣٥٠

و ديد ه بديدا رِبا زبيسين ٱنحضرت ، نوراً گيس ساخه تبكفل لوازم اي امرناگزيزاج وسوادت اندوزيم چول با ققام عنقديران الميت بحصول نريوست اكنول تدارك باي توالداد كم تسخ عزميت واكبرًا إ ومذكره ه، بآل مستقرِ خلافت نسّابيم و بزيارت مرّند منورومضج مطهر ال حصرت تترک حبته وگرای مهتیره ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ بیگیرماحب و دیگرسوگوادا این مصیبت را تسلیه و د کونی نو وه از لباس کدورت براریم! ` چنانچه ارشعیان (۱ مورجون) کو د ملی سے دوانہ ہونے کا حکم دسے کر ۹ رشعیان (۲۸ فروری) لوه و پل کفرام و اور ۲۰ رشعبان (۵ افروري) کو اگره بېنيا، دوسرت ون سيدها رب ۱۱ برومنهٔ منوره مصنرت علیبین مهانی فردوس آشیا نی برتو قد وم گسنرده ، رسم طوا ن وزیا بحاأور دندوبفانخه ودمنا وطلب وجمت وغفران روح مطروا لدمن كريمين شريفين لاحت ومسرور دا فزو دندا و دل می بین را با ترور قبت عظیم دست دا ده ، از دیدهٔ اشکبار گوسرسر بسيارتن رآل دومر فدم خفرت انوا رفرمو دنده و دوا زده بزار دوبير مجذم ومجاوران ألمزاس نيفن آنا رعطاكرده نا فيظرونسجدرومنهٔ مكرمها والمودنية" اس کے بعدا ورنگرنیب اپی عم نصیب بہن اور د وسری ٹو اٹین کے پاس تعربیت کے لیے كيا اوران كوسجها مجهاكرا مجموع را ازلباس كدورت برأ وردند نیکن اورنگزنیب کوسب سے زیادہ اپنی بڑی مبن کا خیال تھا، وہ جا ہتا تھا، کہ شاہران کی وفات کے بعد ایک لمحہ کے بیے بھی اس کے دل مین بیر اندیثیہ وافسوس مذکّر رہے ، کہ ا ب اُس کارباسها اختیار میں جا مار ہا،اس لیے ا<del>ور گزیب</del> نے اسی دن نام" امراے ما مدار و مزد ہاے أستال المطنت مدارا كو حكود ياكرد له مالكيرنامه ص ٧ س ١٩ ، كله العِنَّا ١٩ ٠ ،

« بدرجرم كاه و دولت رفته بخدمت أن مكه قدى نقاب كورنش برساندوندر ما مكذرانند" اس کے بعدا در نگرنیب جینے دنون تھی اگرہ رہا اُس کا صرف یہ کام تھا، کدایک طرف تو ہیں وبجوئی اور دوسری طوف با دشاہ کے الصال تواب کے فرائض انجام دے اس بیا ن کوتھی ایک عبی شاہر کی زمانی سن لواہ۔

"حفرت شهنتايي مرحنيد و زبروز بروض منوره يرتوقدوم كسترده بدعاد فاتحداج وسوادت مى اندوختن؛ ومكرر درال روضهٔ نیف آنو دمجابس مولو دمنعقد ساخته با نفاق بحتاجین فقرار وانفام صلحا ونضالا بدئيسرور بروح برورحضرت فردوس أشياني عليين كاني فرسا دندلي یہ تھا اور کڑنیب کابرتا کو متاہجمان کے ساتھ اوراہی ناظرین کافرض ہے ،کہوہ خود فیصلہ کرین

که اوز گرنیب اس مینیت سے لائق الزام ہے یا گابل ستارین،

راد کی گرفتاری مراح کی گرفتاری کاحال جانے کے لیے ہم کوا یک مرتبہ بھراس وقت تک کے حالا کومیش نظر رکھٹا عاہیے ، جبکہ اور نگر میب سمو گڑہ کی اڑائی کے بعد اگرہ آکر قلعۂ اکبرا با دے سلسلہ بن مصرف عل تقا،ان دنون مرا درخون سے چرا مجبور ہیار ٹرائقا،اس لیے تمام کام تنها اور تکرنیب کو کرنا پڑتے گھ ورہی وجرتقی کرمرا دکی بے سر فوج نے شہر کے اندر پہنچکر جونوٹ مارمیا وی تقی اس کورو کے کے لیے اوزگزیب کو اپنے بیٹے کو بھیجنا بڑاتھا،علالت کے زما نہی<del>ن مرا د</del>کے تمام افسرا ورمصاحبین اس کا د بہلانے کے لیے اُسی کے پاس جمع رہتے تھے اور انھون نے حسب دستوراس کو یہ باور کرانے کی کوٹش شرفرع کی، که دهرات بیرا در سموکشه کی منوحات در اصل اس کی بیمش شجاعت وجوا نمردی کی ر بین منّت ببین ،اورا<del>وزگرنب اس کی علالت سے غلط فائدہ اٹھاکر اُس کے غراب فت</del>ے سے اس<sup>کو</sup> له عالمگیرنامی و سوو نیز فتح قلد اکبرایا داور شاہران کی تقبیہ زندگی کے تقبیر حالات کے لیے د کیھوعالمگیرنام ص ۱۲۳

١١٥ و و سرم ١٩ وعل صالح ص ١١٠ - ١٥ ، ١٧ - طفرنا مترعا الكيري ص ٢٠ - ١٢ و ١٨ ،

گروم کر دینا چاہتا ہے مرا دسا دہ ول تر تھا ہی اس نے فور اُس کو مان لیا ،اس کے علاوہ ہم یہ سیلے ہی بتا چکے ہیں ، کواس نے کس غرض سے اور نگڑنیب کا ساتھ دیا ۱۱ ورکس چیز کا ماس کی اس کی منزل تھوڑ تھی،اں سیے اس نے فور ا نہایت نیزی سے فوج کی بھرتی تروع کر دی،عام لوگ اس کے پاس جمع ہونے لگے، اوران کو دکھیکراورُگڑیب کے نئے افسراورملازم جوابینے نئے مالک کی ہا قاعد گی کو قید سمجتے تھے، مراد کی ملازمت مین دافل ہونے لگے اوراس نے بھی اور *گڑنیب ک*اخیال کیے بغیرا موجودہ مراتب سے بڑھکر درجون پر بجال کرنا شر<sup>وع</sup> کر دیا، اور نگزیب نے بھی یہ سونچکر کرج کمزورو می ہین بھل جائین خاموشی اختیا رکی، دومسرے دہ اپنجاد جا ٹی سے جواب طلب کرکے اس کو بریشیا کرنامهٰین عامِهٔا چنانخیرحب وه وآراکوجو و <del>بلی</del>مین بڑے بیانه برحبگ کی تیاری بین مصرون تفا اس کے ادا وہ سے بازر کھنے کے لیے جانے لگا، تواس نے مراد سے کہدیا، کروہ انھی ہیا رہے، اس لیے مہین اَ رام کرے ،اورحب وہ اچھا ہو جاہے،اس وقت اُکراس سے مل جائے، لیکن مرا دیے مفا اور شیرون نے اس کو سیم ایا، که اور نگرنیب اس مها ندسے دہلی جا رہا ہے ، ماکر دیا ن مہنجار با فاعدہ ا تخت نُتَینی کا اعلان کرشے ، <del>مرا د کے</del> دل مین ہر ہات مبیع گئی ، اور وہ اور کی کے روانگی کے <u>دوسر</u> ہی دن دہلی کی طرنت جل کھڑا ہوا ، تا کہ جرنهی اُسے موقع سلے ، وہ اور کڑنیپ برع فیسے تلا کر دے ، اور خ نے اس کے اس تنبہہ کو دورکرنے کے لیے کہ وہ اپنے معاہرہ پر قائم ہے اس کے باس تقریباً ۵ ما گوڑ ا در ۲۰ لا کھ روپیے بھیج رہیے ، میکن مرا د کے روپہ مین سرمو فرق نہین ایا، بلکہ اس نے اور کر نہیے کشا جی تروع کی اس کی ہدایات کی پروانہ کرتا اور اپنے کو با دشاہ ہند سمجہ کرایٹے افسرون کوٹی ہی خطابات با لگا،اس کے آدمیون فے یہ دیجکر کہ اس کے مالک اور اور کوئرنیب کے تعلقات کشیر مورسے بن ، لی بین کا بیان ہے ، کداور کرنیب نے اس سے چلنے کے لیے کما تھا ، اور اس نے انخار کیا تھا، گراس کے دوانہ ہو کے بعداس کے تعاقب مین علی کوڑا ہوا،

لوٹ مارٹر *وع کر*دی،

اس كے علاوہ اگر متصوم كابيان محيم تسليم كرايا جائے، تواس بات بين كوئى تبد مبين بهاكرمراً خ تنا بجمان كى شد اورائي مصاحبون كى خوشا مدسے متاثر موكر يدرويد اختيار كيا تھا مقصوم كابيان كرحب شا بجمان كواس باست بين كدوه اوريكوئيب كوقلعد كے اندر بلاكر كسی مح كاگرند مبنيا سے ، ناكاميا بي دى قواس نے مرا دكوايا الركار بنايا اوراس غرض سے يه خط مرا دكولكھا :-

"بادشائی کل مهندوستان بطیب نفس طوع شمیر باک فردندستادت بپویند بحواله نمو ده ایم باید که دری باب کمال آگای و بر دباری تبقدیم رسانیده مطلقاً این را دِسرب ته را به بیچکس از زد و د و د و رظام رشاز د بعده زروی چند برا در و برا و رزا ده را به بها ندُمنیا فت بنجا نهٔ خو دطلب دا می کاربر و و بها یال رساند، و خطبهٔ ملک باسم ولفت خودش مزین گرداند، که من برمتا مے خاطر مهدهٔ ایس امرخطیر را باک فرزند عقید تمند سپروه ام این کا دعالی را از روی کمال آگای سازی می سازی می شادی که دا این او ترخطی را باک فرزند عقید تمند سپروه ام این کا دعالی را از روی کمال آگای سازی می شودی که شده این او در این کا دعالی دا از روی کمال آگای سازی می شودی که در این کا در این کا دعالی دا از روی کمال آگای سازی می شودی به خشده در برای کا

مراداس خطکو پاکراس ارا دو مین تھا کہ کسی دن اور گڑتیب کواپنے بیان آنے کی دعوت اللہ است اور بیمان بلاکراس کا کام تمام کر دے ، کیکن قبل اس کے کہ وہ اس ارا دہ کو علی صورت بخا کہ تاہم کہ ہو اور بیمان بلاکراس کا کام تمام کر دے ، لیکن قبل اس کے کہ وہ اس ارا دہ کو علی صورت بخا کہ تاہم کہ ہو اور کے ذریعہ پورقدہ اور گڑتیب کے پاس بہنچا اور اس نے حفاظہ ہو گوشتیاری بین مرا دکو گرفتار اس کے مواجہ بنا جا میں اس کے بیالے اس کی مراد نے آگرہ بہو پنے کے بیلے بیان اس کے موزیر اعظم سے خط و کتا بت تشروع کر دی تھی اور بیان تا تاہم کو تت سے جبکہ اور کڑتیب نے جو تت سے کہا در کے خط کا جو اب دیا تھا ، حراد نے اس قیم کی خفیہ مراسلت تشروع کر دی تھی اور اگر ہو اس نے بھی جبکہ اور کر جو تت سے جبکہ اور کڑتیب نے خط کا جو اس دیا تھا ، حراد نے اس قیم کی خفیہ مراسلت تشروع کر دی تھی اور اگر جو اس نے بھی ایک تار اس کے خط کا جو اب بین اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دوہ خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دور کو خط اور نگر تیب کے دکھا نے کے لیے لگیا تھا دور کی خط کے دیا کہ کا تھا کہ دور کی تھا کہ دور کی تھا کہ کر دی تھی اور اگر دیا کہ کیا تھا دور کی تھی کی دور کی تھا کہ دور کی تھی دور کی تھا کہ دور کر دے کی تھا کہ دور کیا تھا کہ دور کی تھا کہ دو

خطاکا فلاصہ تھا، (دیکھو خطا نبر ۱۸ ہم) نمکن اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسراخط بھی سے پاپ شاہجمان کو عفو تقصیرات کے لیے لکھاکہ

مراسر تفقير مسد و دنشده بنا برال حبين برزمين اعتذار سوده باعالم عالم غامت ونيان في از

ا ا ا ا المعلى على مُرْخِدَيْنِ استغفار مِنْ أيد الميدوار است كه . . . . . اعلى عضرت . . . . اعلى عضرت . . .

. . . . . د قم عقو بصفحات اعال بكومهيده وحركات نا سينديده اين مربيه ومبندهٔ شرسارگهنگار

کشیده از سرتفصیرای مرمد تجرم معترف مکناه درگدرند، کهای سرا پاجرم دجنابت وسراسر خلت وندامت را جزعنایت و مرحمت پیرو مرشرحیقی . . . . . . . ینا ہے و دستگیرے

مه مع و روید معد بر من یک مرسب بر روسر میران می منطق می بات روسیر و درباب این عاصی تائب نا دم بر هیم کم اقدس وار قع شرب نفا ذیا بد کاربند گر دیده ازین شر

يرأيد" (نبرهم)

معلوم ہوتا ہے، کر شابھان نے عفر تفصیرات کی یہ تمرط لکائی تھی کہ مراد اور تھڑنی ہے الگ ہوجائے الگ ہوجائے الگ ہوجائے الگ ہوجائے الک ہوجائے الک ہوجائے الک ہوجائے الک اور تھڑنی ہے الک ہوجائے اس طرح اور گڑنیب تین دشمنون کے زدمین آرہا تھا، ان طرف واراکو دہلی مین میاری کے لیے اس کا چھوٹا بھائی مراد تھا، کواس سے ہروقت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ بڑھ تھا۔ لئے بیال پر یہ معلوم کرنا دکھیں سے فالی ہنین کہ اس زائے نہیں ہو کہ ہند و مساعی کا ایک بڑا مرکز تھا، ما گئے بیال پر یہ معلوم کرنا دکھیں سے فالی ہنین کہ اس زائے نہیں ہوگہ ہند و مساعی کا ایک بڑا مرکز تھا، ما گئورش و برائنی پریاکیکی اور اور تھڑنی ہوگا جا اس کے لیے ایک دو مرا فوجوارر وانہ کرنا پڑا، اس شور سن کا سے کہ سور شور کا جی کہ اور تھڑنی ہے کہ اور تھڑنی ہوگئے ہیں یا در کھنا چا ہیے کہ ورکز کرا ہے ، اس کیسا تھ یہ بھی یا در کھنا چا ہیے کہ ورکز کرا ہے ، می کیسا تھ یہ بھی یا در کھنا چا ہیے کہ ورکز کرا ہے ،

رہ من وقت اور نگزنیب کی فوج پر حلو کر دیگا اس لیے اور نگونیب کومجبورًا اس کو گرفتار کرے فرری خطره سے اپنے کو محفوظ کرنا بڑا، مراد کی گرفتاری کےمتعلق مغربی مورضین نے جوالزا مات ترا شے ہیں اور جس رنگ امیری ان کوبیان کیاہے، وہ ان کی ایجا دہے، مزا وزنگز سینے مرا د کو تنراب ملائی، اور نہ اس کے پاس کسی فیز کوجیجا، ملکهاُ سے اپنے بیما ن بلاکرگرفتا رکراویا ۱۰ورس، اوراسی وقت اُس سے کمدیا تھا،کراس کی وتتی ہے، اگراس عصم مین اُس نے اپنے رویہ سے یہ تابہت کردیا، کا ب وہ اوز گرنیب کے فلا ف کوئی معا ندانہ کارروانی نکر بچا، تروہ اس کو آزا واور معاہدہ کے مطابق صوبون کا مالک بن دے گا، جنا اسی نومن سے اور نگونیے مرا د کونہ صرف اس کے اہل وعیا ل کو ملکواس کی مجوب سرستی با کی تک کھا پاس گوالیار مین رسینے کی اجا زرت دیدی اسکے لیے معقول وظیفہ مقرر کر دیا اوراس کو ہرقتم کی محدو دازا ويكنى ليكن مراد برابراسينه بهاكنه كى كوشش بن لكار لم ، چنانخچراى سلسله ين أس في سب بهله اسين پاس کے ملازمون کوملالیا، اورا ن بین شهورمورخ خافی خان کا باب مجی تھا، اس کے بیداس نے ا ك مغلول كوجو درولين صورت گواليار مين سقے، دام كيا ا وريمير غل كارروا نون كى، جو گواليار سے گذر تقے وعوتین نسرف کین اس کا اثریہ ہوا، کا ن سب نے ملکر پیطے کر لیا، کرمراو کو بیان سے کال بیجا جاسے، کمندڈالی کئی اور مراد آخری مرتبہ اپنی مجبوبہ سرستی باتی سے سلنے گیا، وہ سپنام و واع سنکر حلائی، محل کے ہمرہ وارون کوشبہر ہوا، ٹلاش کے بعد کمند کا بتہ جلا، ور مرا واسینے اس اوا دہ مین نا کا سیاریا ادنگریپ اگر ما ہتا توای دقت مراوکواس کی منزا دے سکتا تھا. لیکن اس نے اس کے سفلت باڈ تك من كى ١١ ور مرا د تقريبًا به سال تك گواليار كے قلعه بين ريل، ك عَانَى عَانَ كاباب مراوكا جان تارم تمرنوكر عَقا عَانَى عَان كى اورْسُكُونِي سے عداوت كا ايك براسب يهيي اس سيه مرادسك متعلق أس كابيان ليتينًا قابل وأوق بوكا، وكميو مبدرس ٧-٥٥١،

گراب اورنگریب کی حکومت کوشر درج ہوے کئی سال ہو چکے تقو، اورنگویب نے منہا زن کا مکم مقد مات کا فیصلہ مذہبی احکام کے مطابق حق الامکان دینے کا حکم ویدیا تھا، تصاص وغیرہ کے مقد مات کا فیصلہ مذہبی احکام سے مطابق حق اس کو دیکھ کر علی نقی کے جبوٹ لڑے کو خیال گذرا اللہ مسائل ہیں مذہبی احکام ہی نا فذہونے گئے تھے اس کو دیکھ کر علی نقی کے جبوٹ لڑے کو خیال گذرا اللہ جبکہ اسلامی قافون کے مطابق الضاف ہورہا ہے، توکیون وہ مراد سے اپنے باپ کا استقام مدل ابنی سے باپ کا استقام مدل بی بیان اس نے اسکاری اللے در اللہ بی بیان اس نے اسکاری اللے استقال درخواست دی، با و شاہ نے اُسے منع کیا، لیکن اس نے تنہا با دشاہ کے سامنے اس کے متعلق درخواست دی، با و شاہ نے اُسے منع کیا، لیکن اس نے تنہا با در شاہ کے سامن کی باس جبی اس جبی اور کا می نے بھی خون بہا لینے پر جب نورور دیا اسل می متروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے باس جبی مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے باس جبی مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے باس جبی مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے باس جبی مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے باس جبی مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے مندی می نوروں کا برله الار رہیں الثانی کا می مشروکر دیا، اب حکم صاحت تھا، اور قاضی کے اسے علی نقی کے خون کا برله الار رہیں الثانی کا شائل کی کا تنا ہے دیا بڑا ا

اورنگرزیب نے اس مقدرمہ کومب نفرسے دیکھا، اس کا نبوت خود خافی خان کا بیان بہتر طریقہ ہے اللہ اس کا بیان ہے کہ اس کے نے استخافہ داخل کیا تھا، وہ "مغضوب نظر با دشاہ ہی گرد اور با دشاہ نے اس سے وصر تک گفتگو تک بنین کی دور طریق جس ورائے نے اس سے وصر تک گفتگو تک بنین کی دور طریق جس ورائے نے

ازدعوى خرب پدر ابانو ده بود ابا وشاه قدر دال از فرمو دل خدمات حضور و ديگرع نايات متوجم حالِ او شدندام

دالاکا وقتی تیافت مرا دکوگرفتا دکرنے کے بعد اور نگرزیب کومعلوم ہدا، کہ داراس کی اُمد کی خرسنے اللہ مراد کی کرفتاری عالمگیرنامہ ص ۲۶ ، تاریخ شیاع کا ان مراد کی گرفتاری عالمگیرنامہ ص ۲۶ ، تاریخ شیاع کا ان مراد کی گرفتاری عالمگیرنامہ ص ۲۶ ، تاریخ شیاع کا ان مراد کی گرفتاری عالم کا مراد کا قتل ، عل صاری عص ۲۷ دغیرہ ،

ے بعدی د<del>بلی حیوارکر لا ہور ح</del>لاگیاہے ، کہ ہیا ان اُسے اس جنگ جوعلا قدمین بڑی فوج جمع کرنے ی توقع تھی اس لیے اور گزنی نہایت اطمینا ن سے دنی تک آیا، اور میمان کھے دنون قیام کرکے وارائے تعاقب میں روانہ ہوا، نمکین داراکی مہت اتنی ٹوٹ تکی تھی اورا ورنگرنی کے سیامیون کا اُنارعب اس کے افسرون کے ول مین ببیٹے میکا تھا ، کہ اسکی اُمدے پہلے ہی، مقدمتہ انجیش کی آمد کساتھ ہی داراتی کھے فوج تو بھاک کھڑی ہوئی اور کھے اور کھے اور کھڑنب کی فوج سے اگر مل جاتی اور تکرنب نے ابنے افسرون کو حکم دے دکھا تھا کہ وہ متوڑی می فوج نے کر برابر وارائے تعاقب مین لگے رہیں اوروہ فو د پوری فوج کے سائھ اس جاعت کے بیچھے تھے علی رہا تھا، دارالا ہورست ملیّا ن اور وہان سے ہمکرآیا ،لیکن اس کی فوج اورجاعت برابر کم ہوتی جانی تھی تاانکدا*س کے بڑے ہوتی جار*ل داؤوخا نے بھی اس کا *ساتھ حیو*ڑ دیا اب وہ اپنے کو سرطرف سے محصور و ہے یار ومد د گار بار ہا تھا ، اور ا صاف نظراً دیا تھا، کواگر وہ نیجاب وسندھ کے حکم میں ٹرار یا توہبت جلدا ورمگزیب کے ماعون برقمار ہو جاسے گا، اور نگر نیب نے ہا راجہ جے ساکھ کو بھی جوسمو گٹر ہ کی قتع کی خبر باکرسلیا ان شکو<sup>سے</sup> الگ ہوکرا وزیکرنیب کے باس آگا بھا، داراکے تعاقب برمقرر کر دیا تھا ١١ ور دارا کی صحافور دیون اکی شکلات اوراس کے عبرت انگیرعالات کے لیے <del>مرزارا مبر کے خطوط جراُس نے</del> اورنگرنیب کو <u>لکھ</u> ہیں، ہما رہے لیے بہت مقید ہیں ' دارا ہمکر سے سیدھا کھنے کی طرف روانہ ہوا ، اس اثنا میں اُڈگڑ بھی ملتا ان تک پہنچ میکا تھا، بیا ن بہنچاس کومعادم ہوا، کداس کامبنھا بھائی محد شجاع ترب سا زوسا ما ن کے ساتھ مقا بلہ کے لیے آگرہ کی طرنت بڑھ رہا ہے ،اور نگزیب ویکھ رہا تھا ، کہ آ داراکی حالت الیی تنبین ہے ، کراس سے فوری طورسے کو ئی خطرہ لاحق ہو اس لیے اس کے تناقب کو اپنے افسرون کے ذمہ محیوڑ فورًا اپنی فوج کے ساتھ آگرہ کی طرت لوماً کہمرا شجاع کوسیحها بچها کرمتا بده کی دفیات کی پابندی برمجورکرسے، کیکن سوال یہ ہے کہ کیا شنرا دہ شجاع کی یہ کارر وائی درست تھی، کیا اُسکی یہ منبقدی ہما بر بہنی تھی اور کیا اور نگزیب کی مخلصانہ کارر وائیون اور مراتم ضروانہ کا بھی صلہ ہوسکتا تھا، اسلے ہم کوان دو ندن بھائیون کے تعلقات کو سجنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سمو گڑ، کی ستے بکر در اپ

ہونا چا ہیے،

دارا پر فتح اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعدا وزگر بینے شجاع کے فلاف کوئی ہم روا پہنین

کی اس کے صوبون کو صبط نہیں کیا، ملکہ اپنے وعدہ پر قائم رہ کر شجاع کو اپنی طرف سے کامل

اطمینا ن دلا نے کے لیے اُ سے صوبہ بہا رہی دے دیا کہ شجاع عوم کہ دراز سے شاہمان سے اس کی

درخواست کر دہا تھا، اور اُس کی درخواست پرشا بجمان نے اس کی امید بھی دلائی تھی، چنانچہ وا

ایک خطابی جوشا بجمان کے نام ہے لکھتا ہے کہ

" بخارش یا فته بود کومچول بییب ناسازی بودا سے داج محل مندوی الماس منوده بود که یک برگنه که متصل گدهی باشد درصوبه تنینه عن بیت شود، که درموسم برسات اکنچا بوده با شداگراک مندوی میخواست باشد عومن صوبهٔ قبکا که واد سیسه معوبه تنینه و رساس وغیره با وعنایت فرمائیم، تابیک برگذه چه درسد"

صاحب و قرار عقی سلامت اچرس فاند زادا ل دری ملک یوجود آمده اند
دا زناسازی آب و به آینجا درایام معفر و به گام رصاع برر و زبوفت والے گرفتار کا بخند
بنابرال معروض د اشته بود کداگر تبنی بایس مریدازی اعتقاد مرحمت میشد، خاند زادال
درایام برسات که موسم بجرم بیاری باست غیر تشاہی است ، درا نجا اقامت نابند (۱۹۳۶)
درایام برسات که موسم بجرم بیاری باست فیر تشاہی است ، درا نجا اقامت نابند (۱۹۴۶)
درایام برسات که ملی صوبے داراکے سقے ،اور ده اپنے کسی بھائی سے ہم سرحد مونا پیند
درگرتا تھا، اسی بے شاید میر تجریز منظور نمین مونی، اسی کے ساتھ شا بجمان کے جو تھ تنا درا کے اس

سے اور نگونی سے ایک دن کے لیے بھی خوش نرتا اور نگونی کی نسکایت لکھتے ہوئے تا ودکن دینے کی تجویز بھی میش کی،ای خطامین شجاع لکھتا ہے کہ « و مگيرام طبيل القدر شده كه « اور تركزيب مها در انتظام صوبهٔ وكن ياموا فق مرضي خاطر مقد ر کرده بأن غلام بندگی *سرشت امر میکنیکه اگر بهرجها* رصوبه وکن رامیخواسته باشد، و تواندآله<sup>وا</sup> ماضت با ومرحمت فوائعٌ (ا بيشٌ) ليكن شجاع كوملية تريبي اصرار الماوروه اس كونه ملاء ور الرائز ب ك صاف دى اب اوز كرني في شياع كى اس ويرينه آرز وكو بورا كرف ك ييم صوبها سے دیدیا، ورمز مداطمینان کے لیے شاہجمان سے بھی ایک خطالکھوا یا ، ہم دو نو بخط یمان ورج کرتے ہیں، تاکه اس سے اور گرتیب کے وسست اخلاق اور صفائی باطن کا حا واضح ہوجا ہے، پہلاخطا اورنگزیب کی طرت سے ہے ،اورد وسرا<del>شاہجا ان</del> کی طرت سے :۔ دا، " جِول مجواره خوام شي اي صوبه رصوبه مينه) داشتيد العفل أن را با ولايت بنكاله متصرف شده جمعيت خاطرو فراغ بال روزسه حينا بنظم وبرواضت أل صوب وجير اختلال إحوال خود مردازية ما أنكه حنو وقام وازتعاقب واراب شكوه وكفاميت فهم اوفا بغ شده بمبتقرِا ورنگر حثمت مراجعت كنند؛ درآل وقت مطالب و مدعمیات ومگركه داشته با شرد و رحصول أل نيزخواييم كومشيد ، وحيالخيرائين اخوت ومقتفناس فتوت است ، برج چزاز مراتب الك وما ل مضا كقه نخوا بيم نمودا ( المها ) دم) " چول أن فرزند بهيشدا زكترت خرج وتلت وهل عرضداست مينودا وقبول اي امرمقتفناس كل امرمرمون باوقاتها ورحبر لتعويق مى بود الحال ازروب كما الممت صوبه همار را برصوئه عمده نبرگاله وا و دلیه افز و ده حسب الالتماس فرزندها لی قدرا زبال

تى دازى يرسلطان اورنگرىب مهادر ما قطاع آل فرزندا تبال مندىخىي در درسلم دانىم كازابتداك فصل بيع لونت ئيل وكلاس خودرا فرستاده بجاكي خودسلم داندا و وكلاب آل فرزند در تحتیر زراعت وعادات ملک با بدا که نهایت سی میکرده باشند وخود با بدکه مطلقًا ---- انداج محل الده وطرف نهاميد والكرداعيد دريا فت ملازمت اعلىصرت بجرم أوروه باشدا غود ببدا زروزب ينبدطلب خوابيم لمووع داراک تعاقب مین دملی اور بیر بنجاب کی طرف روانه مروگ ، شجاع کی بدعدی اشجاع کے لیے دارا کی شکست ایک نعمتِ غیرمتر قبرتھی بھرا وز تحزیب کی آگرہ سے دوری نے اس کے توصیلے اور بڑھا ہے امرادیمی جولڑائی کی جان تھا ، قید ہو حیاتھا ، اوراگرہ كا قلعه ناتجربه كار محرسلطان كے باند مين تھا ان حالات نے اس كے مردہ جذبات كواكي تب پھر بیدا رکر دیا اور واد رنگزیب سے بھی دوجار ہونے کے لیے تیا رم وکرروانہ ہوگیں اس کے ساتھ بى شابجما ن تميى اپنى اسىرى مىن خاموش مېليا نەرىإ، مېكلاس ئے بھى شجاع كوخلو ط لكھ كەوە اوركز کے مقابلہ کے لیے بڑھے، جنانچہ اور نگرنب نے شاہجان کو حضوط لکھے ہیں اور خبکو بعض ماریخ نے نقل بھی کیا ہجواس کا کافی تبوت ہیں ایک خطامین وہ لکھتا ہے کہ مقدمهٔ شورش بادشا بزادهٔ محرشجاع امرے نیت کربر کیے مستور بوده باشدایا آل راوسیار تشريف نيا وردن اللخضرت بدارالخلافه قرار توال داو (بيل) استطسے پیمی معلوم موتاہے اکستجاع نے یہ بات مشہور کی تقی اکد داراکی طرح افریج بھی ٹنا ہمان کواگرہ سے ہمان کی *آپ ہ*وا اس کے موافق نہیں ہے، دہل<del>ی</del> نہیں جانے ڈ اس کیے مین شاہجهان کوآزا دکراکے دملی لیجا نے کے لیے جارہا ہون، اور نگزیب دوسرے

خطمین لکھاہے: کہ

از انجا که با دشا نبراده شاه شجاع قدر ما فیست ندانته تقصد سِنیرو عبدال آنینه بالاً با در سیده ا گروشورش برانگیخته این مریز نیز کر بعبد تعب و شفت خاطر نقدا زجانب با دشا نبراد و کلا دا پر داخته منوزنفس است مذکر ده بوره توکل بر ائیدات نصرت بخش هیمی نوده مه ده و این دارد می با است می موده در گردیده " ( سیل )

کی اوزگزیب حبب واپسی مین آگرہ کے قریب پنچا تومعلوم ہوا، کربیب آگ شاہجمان کی گا ہوئی ہے ،چنا نچہ وہ ایک خطامین لکھتا ہجا کہ

. . . . . . و مرحند شنید کدموجب ارتفاع غبار فساد و بریم خور دگی ههات عباد تجر مکی انخضرت است و برا درال بفرمورهٔ اقدس بدست و پامی زنند و جان فری کنند اصلا گوش بخنال نومردم نینداخته اندنشهٔ اخرات از شاه را وعقیدت نی نمود ،

لیکن از آنجا که اخبار به توجی اعلی رت بر اثر رسید و چنانچه ا ذنوشته که بعبارت مندی بشاه مشجاع قلمی گروید به دوخان و مان را در سراس خراب شده ، بویداست ، و تقسین و مهل شد که انخضرت این حربد دانمی خواجند ، و با آنکه کا داند دست رفته بنو دندا می معروب ترمیج دین متین و این دارنده که و گرسه استقلال یافته سنی این فسادی که معروب ترمیج دین متین و

انتظام مهاب ملكت است ، منافع شود و ديسي طريق ازين فكر با زنيا مده دري كارمصرا ند" ( الميل) يه توباب كا عال تقا، وأرابهي اس سازش مين تيجيه نه تمقا، اس ف الرآباد ، بنارس ال رہتاس کے قلعہ دا رون کوجواس کے ملازم تھے خفیہ احکام جاری کر دیئے،کہ وہ قلون کوشیا کے حوالہ کر دین اوراس طرح اوسے اور کڑنیب کے مقابلہ میں جس قدر بھی مکن ہو قوی بیادیا جا ہے · اور قلور ا، ول نے دارا کے حکم کی تفظ بلفظ تعمیل کرتے ہوے ،جما ن کہین شجاع مہنیا، ا کے سامنے قلو کے دروازے کول دیئے، کھواک جنگ <u>اورنگرنیب کوحب شجاع کے بڑھنے</u> کی خبرینی ٹویپیلے مس نے محد سلطان کو م دیا ، که آگره کی موجوده فوج کولے کر بڑسھے ، پھرخود بھی روامہ ہوا ، اسی اثنا مین حبونت سنگھ حبر دھر ہا پورمین شکست کھاکر بھاگ گیا تھا ، لاج جے سنگھ کی دسا ملت سے معافی پاکر شریک ِ فوج ہوگیا تقا سائقه بتنا ميتمام فوجين موجنوري كول گئين اوزنگرنيب سنے محد سلطان كولكھ ديا تھا، كه وہ لڑائی میں میں شیقدمی نے کرے، ملک اس کے آنے کا انتظار کرے، کیونکہ اس کا خیال تھا، کر حب شجاع کو معلوم ہو گا کہ اس کا را سند نبد موجیجاہے اورا ورنگر نیب خوداً رہا ہے، ٽووہ دائیں ہوجا ہے گانگین اس نے اپنی فوج کے بنارس مک بلا مراحمت بڑھ آنے کو اپنی فتح سمجھ کر والیبی کے بجائے بینفدی شروع کردی اما لگیرایت کے اہر سرحدونا توسرکا راپنی تاریخ بین لکھتے ہیں:-«اب صورت عال بالكل مدل حكي تقي، اورا وزيكونيب كاخيال تقا، كدا يك عقلمنداً دى كى طرح -شَخِاع اپنی اس منی غیر شکورسے با زاکر فورًا وابس ہوجائے گا بیٹا نیم اس خیال سے اس نے ابنی رفن رسست کر دی، باره دن دلی مین گهرگیا، بجرسرون کی شکارگاه مین جاکرخبرون کا أتظار كرنے لگا. كم اگر شجاع لوٹ كيا، توشنرا ده كو وائيں بلاليا جائے گا، إو مثا ه نسكا رگا" ے داپس اُمائیکا،لیکن شجاع کوراتہ بڑھٹاگیا آنا کی کھر اینے گیا"

دوسری ہی جوری کی شام کومیر جلہ تھی اپنی فوج کے ساتھ ادکن سے اگر اور نگرنہے مل کیا اب دونون طرن سے جنگ کی تیا ریان شرقع موئین ،حبونت سنگھ کو بھی ہین کی کمان دمگئی بکن ا اس نے لڑائی سے ایک دات ہیلے شجاع سے سازش کربی، اور کہا کہ رات کو مین عقب سے اور کھڑ كى فوج پر حله أور مون كا اورتم سامنے على كر دينا اور بم دونون ملكرا ورنگريب كوپيس و الين كے، اور تحربب نے ایک راجوت راج کے ساتھ جواحیان کیا تھا،اسکایہ بدلاتھا، راجو تون کے عاشق ال راجتان کے صنف کپتان ٹاڈ صاحب نے اس غیراجونی حرکت کی یہ توجیہ کی ہے۔ " را مور (سردار) نے اپنے آسقام کے بیے بہترین موقد بھیکرایک طرف تو اور کڑتیب کے اسکام کی اشاعت کی، اور دوسری طرف شجاع کو اینے صلی ارا دہ کی اطلاع دیدی، . . . . . ١٠ سينه يبيله مي علم من أس في را تطور موارون كي سائقة محرسلطان كي فوج يوتب مص علىكرك اس كوكات كرر كهديا، شابى خيم كونوث كرمبترين اسباب اونثون برالادكر اگره رواند موكيا ، اور دونون مهائيون كوتهيور تاكيا ، كدائس مين كت مرين . . . . . . . أس كي يتمام كام واراكي خرخوا بي مين تقطية ا وزنگونیب نے اس غداری کے وقت جس کمال سکون کا نبوت ویا ہے ، استے ایک متر فض کے الفاظ مین بیان کرتے ہیں ب « در شبے که فردا سے آل با شجاع جنگ مقرر بود ، قریب دونیم بپرشب گذشته بود اکر بعرض سید كررا مرحبونمت سنگه ما فوج خو د كرجها ر ده مېزار وار دييا ده بو د د محافظت فوج مِراول تعلق با د دا قرار دا وه کمشجاع طی شودا دراتناسه راه برمردم و د واب ارد وسه معلی وسنت اندازی سخت نوده اجناعيد سريت د اكربا فو ج أل برد م رفاقت نموده، راهِ ادباريين گرفتند»

حضرت درا دامه غاز تتجد لودند بعدار شنيدل اشاره برست كردند كما گررفت رفته باشد و چواسبے *ونگر*نفرمو دند بعدا زفراغ از اورا و مراو میرح که داطلب نوده فرمو دنده که این صورت بم از ففتل المي شدر كداكراس نفاق انداش وعين جنگ اين كار راميكرد، تدارك شكل بدؤ، بعدهٔ حکم نقاره وسواری شدوخود بدولت سوارشده با قیشب را مال طور مبواری می گذرانیدند نبدا زطلوع صبح ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، بنیلان فیل مواری خاص فرمو د ندا که بهترمود فيل الانفيل شياع برسان دري وقت مرشد قليفان · · · · · · بحرض دما نيد كدا يطور جرأت فلات طوريا دنتا بإن است فرمو دند" ما بیچ کدام با دن ه نشره ایم مردم دبیدانی طور جرابتها با دنیا ه ی شوند میدانیات بم اگر در حرات تفاوت شودا ن سلطنت منی ماند: موس مل کے درکنا رکیر دنگ (احكام عالمكيري) کربورسه برلب شمشیراب دا ر و بدله له بدان بریر باناب محل در وکاکداورنگ زیب فی ها را جرموزت مناله کواس کی اس غداری برکسی قسم کی باز برس منین کی اوراس كمتعاق الركسي كوكي لكها توصوت اتناكه يراكيب فيرراج بوتى فعل تقا، جِنائي مرزارا جرب منكم كولكمتا بحزا-" انچرهبو سنته کام و دکرد: بیچ و تنمن نکن . . . . . . اورعنایت و مرحمت نسبت با و با و حو د تفعیرات و ب اخلامها كى زكر دع اليفر اوكرو شايديي كم ذات ياسيا بيضة كند، جرجات راجيوت از فالواوة كلال" اسی طرح اورنگزیب کی شخست اِجمیر کی غلط ضربر عن لوگون نے سرکاری فوج چھوڑہ ی تمی اُن میں مرزادا جمالاً لنوردام سنگه بھی تھا ،اورنگزیت اس سے بھی کسی قعم کی نزاعمت بنین کی ،ورمرزادا جرکی عدمات کا کما ظاکرتے ہوئے آ مناف كرديا أس كالفاظرير مين :-

" فلا ہر شدر کر سیز دہم ہیجب درمیان کو مہتان جمیع راجیوت سوا سے راجہ بجان سنگی بندیلہ ہے رہضت کی فوز مرترک ہمراہی مشکر طفرا ٹرنمو دہ روانہ آں طرف شوند بنی وانم کرکٹور راچ شرکہ باغواسے دیگر عائبت ما اندینا واطلاع مباخلاص درست اُں عددہ داجہ اسے زمان حبیب اداوہ اُسٹاسب کرون سبرحال کنور تو دخانہ زا درسینے وخاط آں دولتی او بلااشتہاہ کومیش ما بسیار عزیزاست ، درمیان بست اہدانسیسے وارشار کرباید خراہم کرد"

ہ رجنوری کو بیتیج فیرخیگ ہوئی اور شجاع شکست کھاکر مٹینہ کی طرف بھاگا اس خبگ کے بعد بھی اور نگر سب شجاع کو زیادہ پریشان کرنا متین ماہتا تھا، اور اس کے تعاقب میں منين كيا ، بلكم ميرعلبه اور شغرا ده محر سلطان كو سجيديا اگراس موقع برشجاع صلح كي درخواست كرما ، تو یقیناً دہ سموع ہوتی رسکین اس نے اس کے بجائے سیلے بیٹنہ مین فوجی امداد کے حیال سے اسینے 'در سے کی شادی کی،اور پیرمونگیر مہنچکے راڑا ئی کی و وہارہ تیا ر*ی شرقع کرد*ی بنیکن وہ وہا ن بھی زیا ونون نک ندره سکا، اورایک مقام سے ووسرے مقام کو بھاگیا ہوا اپنے وارالسلطانت کی ط لدة النه جدكيا اسى اثن مين جزاك التجير كي متعلق ا وزيكونيب كيسيا مبيون مين اس في يدا فواه شوار کرادی کو اور نگزیب، دارا سے شکست کھا کردکن کی طرفت بھاگ گیا ہے، اور میر حجار بر مہوم ہوکر، براہ وار الیسر وکن جار ہاہے ،اس خرکا اٹر عام فوج پر کھید نرٹرا لیکن ایک سروار کی فوج کے سواہا زاجپوت فرج اور مگزیب کی عام فوج سے الگ ہوگئ اور میر حلبہ یا محدسلطان سے اجازت لیے بغیزاگرہ کی طرمن جل کھڑی ہوئی، چند ہمیٹون کے اندر راجبو تون کے متعلق اور کھڑیب کا یہ و دسرا تی عَقا مِيرِ حَلِيهِ فِيهِ ابنِي خَداوا و قامليّت وصلاحيّت سے كام ليكراس نا ذك موقع كوسنھال بيا بسكن سے اس سے زیادہ اوراع صدمہ سے والاتھا، ایک دن مج کومعلوم ہوا کہ شمرا وہ محدسلطان فوج سے غائب ہی اور دات کو تہا ہما گر شَجِاع سے مل گیاہے ، یہ شجاع کی ترکش کا آخری تیر تھا ، محد سلطان کو اِس کے خوشا مدلون نے یہ آبا کراویا تقا، کر هجوا کی سنتے دراصل اسی کی بهتت مروانه کی مربولن مِنّت ہی اور اور کی زیب سے زیادہ وہ عکومت کی صلاحیت دکھتا ہے، دوسرے حب سے اور مگریب نے شجاع سے معاہدہ کیا تھا، وہ شیاع کی لڑکی سے نتا دی کرنے کو سے حبین تقابیا نیے فئے آگرہ کے بعد ہی اس نے ابنی نتا دی کے تعلق اورنگزریب سے خط وکر ابت شروع کردی تھی، اب جو شجاع کی طرف سے پیام آیا ، توسمندشِوق کواہ

اورتا زيانه بواء محد سلطان کا اس طرح بھاگ ہا نا میر حل کے لیے مختلف شکلات کی ابتدائمی الکین جہت نه بارا اوراس في اس طرح ب اعتما ئي برتي ، كركو يا صرت ايك معرلي آدي كم موكي ب، محد سلطان کی فوج کو بھی مطمئن کر دیا، اور شخاع سے جنگ مین شغول موگرا، فتح وشکست کے مختلف منظر و کھکڑا اور میں معلوم کرکے کہ وہ ایک ہارنے والی جاعت کے ساتھ ہے، تنہٹرا دہ کو بحنت بشیمانی مودئی لیکن اب کیا ہوسکتا تھا، اور تکڑیب کی پدرانشفقت پر بحبر وسرکرکے و واپی نئی دلمن کو خبرکئے بغیر تیر کے بہان وابس جلاآیا، و ہان سے فور اا اُسے اور گزیب کے پاس عبیدیا گیا، اور بھونی ا کیو ن قیدر کھا ؟ اس کے متعدد اہم اسباب تھے، جنکوطوالت کے خیال سے ہم میان نظراندازگر قر شجاع کواپنے ٹوارہ (کشتیون کے بیڑے) پرمہت بحروسونٹا بلیکن میرح کہ کی ہمت اصلا اور کار دانی کے سامنے یہ قلعہ بھی غائب ہوگی اور بالا خریبکال کو چھوڈ کر اسنے بال بجران اور جنید سائفیدن کے ساتھ مگھ قوم کے ملک، ارجبگ، (ارکان) کوچلاگیا، بیان کے را جرنے اُسے نهایت عزت واحترام سے رکھا،لیکن اس نے وہان کے سلمان باشندون کے ساتھ سازش لرکے راجہ کے تخت پر تبضہ کرنا جا ہا میں وقت پراس کا بیّر عیل گیا، راجہ نے شجاع کی گرفیاری کے لیّر فورج بجيجى اور صبياكروم ان كے يزكانى تاجرون كابان سے ، وه اسى وقت اليني اركان فاندان

من اس بیکیی ٹین جان ری،

اورنگونیب کوحب معلوم ہوا، تواس نے اپنے اضرون کولکھا کہ وہ شجاع کے خاندان کا ا ملک بین بیّر نگائین، لیکن اس وقت کیا آج ٹک کسی کو، اس برنجنت خاندان کے متعلق کوئی تعبی میچ بات معلوم نہ ہوسکی،

کے را گاشہد کرد یا گیا،اس طرح برنصیب شجاع نے اپنی خام کاربون کی بدوات غرب اوطنی

ان حالات سے ناظرین خودانداز ہ کرلین ،کداور نگزیب پرسٹجاع کی تباہی وہربادی کا الزام کهان تک ورست بی-اجیر کی لڑائی | اورنگزیرب کو کھجوا کی لڑائی سے فرصت ہی ملی تھی ، کہ اسے اطلاع ملی <sup>،</sup> کہ دارانے گجات ین فوج جمع کرلی ہے، اور ایک مرتبہ محقصمت آزمائی کے لیے اجمیر کی طرف بڑھ رہا ہے، ا اورنگزیب نے شجاع کے تعاقب کو اپنے بیٹے محدسلطان اوراپنے انسرمیز علم کے سیرکرکے اجم واراً سنده سے روان موکر ہے آب وگیا ہ صحراکو سط کرنا کچھ پہنیا تھا ، بہا ن کے راج نے نام سِتْرقی مِیز با نی کاسا تھ دیا، ملکہ حصول شروت وعزمت کے کیا اپنی لڑکی وارا کے لڑے سیپرٹرکگ سے بیاہ دی، فوجی امدا داس کے علاوہ تھی ،اس کے ساتھ ہی جب داراً، گجرات بہنیا، تو وہا ک نے گور نرشاہ نواز خان نے سے اور ترکز نیب نے نظر نبدی سے آزاد کرکے ابھی ابھی اس منصب مقرر کیا تھا، اور نگر نمیب کی عدا وت مین اسکی اطاعت قبول کرکے اس صوبہ کے عام مالی وفوجی ذراع داراً کے حوالد کر دیئے، واراکی بہت برا ہر بڑھ رہی تھی،اورا بھی وہ فوج کی ترتیب مین مشغول ہی تا . أسے حبونت سنگھ كا بينيام ملا، كرده الجمير علائك، كربيان أسے خصرت حبوثت سنگھ ملكہ تمام راجبوتانه کی فوجی امداد حامل ہوگئی، جها راجرجبونت سنگھدنے کھجوا کی لڑائی کے موقع براجس غیراجیر افلاق كا مبوست ديا تما اس كوجم د مكيه حكي مين اس سي دا راكوچا سبئي تويه نها ، كداسي ا دمى برعبروس زکڑتا الیکن اس نے عجما کہ اُسکی وہ جال اسی کی جابیت بر تقی، جِنا پخراس کی بات بر تقین کر کے ، وہ اجميرتك جيلا آيا، اورنگزنب بهي أم طرف برا بربره ربا تها ليكن حبونت سنگه كاكهين تيه ندتها جمه ہوکر داران اپنے اڑکے کو اُس کے باس جیجا، گراس کے پہلے نہا را جرہے سنگھ کا بیغام اُس تک یہنے پی تھا، کداگر وہ داراکی حابیت سے بازا کہا ہے ، تو مرز ادا جراس کے قصور کوا ورنگزیب سے معا کرا دے گا، بهارام حبونت سنگھ نے بھر ایک مرتب دھوکہ دیا، اور داراکی مروسے انجار کر دیا، دوم

راجو تون في مي اس كي تقليد كي اور دارا ايك برى مردس مو وم بركيا، اورنگریب ۲۶ رجا دی ا<sup>ن</sup> ای س<sup>ون</sup> له رااره ایچ م<mark>وه ن</mark>ه ای کواتمبرک قریب بینی حیکا تقا ، دارا لیے دالی نامکن تھی، اس لیے اس نے موجودہ فوج کے ساتھ ہی تیاری کی، وڑائی تقریباً کہی رار سے شروع ہوگئی بلین سے بڑاموکہ ۲۸ جادی اٹانی دس رمایح )کو موا، داداکے بڑے بڑے ا كام أك ، شاه نواز فان بحى مارا كيا ، اوروالأنكست كها كريما كا ، اور تكريب في هما راج ب اور بہا درخان کو دارا کے تعاتب کے لیے مقرر کیا اور ہم ررحبب ( ۱۸ ماہی ) کو دہلی کی طرن الیّز دارای گرفتاری وقت او او او است فاندانی ادکان اور تقوارے سے سیابیون کو میکر سطے احداباد با، پھر کھیے کا رخ کیا، لیکن قسمت کے ساتھ مرجز بدل حکی تھی، اوراب بٹرد وازہ اُس کے لیے بند تھا: نجورٌ السنے ارا وہ کیا اکر ایک مرتبہ بھرائس ہے آپ وگیا ہ صح اکوسط کر کے سندہ ہوتا ہوا، قندھا پ عِلاجائے، کر اُس نے تنا و ایران سے خطاو کن بت تغروع کر دی تھی، اور اُس نے مذھرت اپنے قبد کم افسرون کواس کی امراد کی بدایت کردی تنی ، ملکه اینے ولیجد کوهی تکم دیدیا بقا، کرده و ارا کے استقبال کے لیے تیار *تی*ے، یہ تمام خطوط منش<del>اکت طاہر وحید م</del>ین موجو دہین ، اور ہم طوالت سے خیا سے نظراندا زکرتے ہیں اسی زماندمین وارائے امنی جاعت کو محقر کرنے کے بیم اپنے حرم کی بہت سی عور تون کو بھی بھوڑ دیا ،اس کے سیا ہی اس کے شمن ہو گئے،اورا تھون نے اس کو لوٹا نرح لیا، دارا دریا ہے سندھ کوغیو رکر کے سیوستان مین داخل ہوا، کد درۂ بولن کی را ہ سے تندھا رہیخ مِآ استرمین ماک جیون زمیندار واور کا علاقریز ناتها، اس پر دا را کے مہت سے احسا ما نے ایک مرتبر اس کی جان بھی بچائی تھی اور اُ سے امید تھی کریے زمیندا رصروراصال کا بدلہ ویکا، نیکن ایسا ہنین ہوا،حب وارا آس کے علاقہ بین بہنچا، توطا ہرا جیون نے اس کابر تیاک خیر مقدم<sup>ال</sup>ا لیکن بہت جلیداس کے دل کا کھوسٹ فل ہر مو گیا اوراس نے انعام وخطاب کی لائے میں دارا

لوگرفتا رکرلیا ای اثنامین وادا کی مجوب ترین حرم نا در و بیگر کا انتقال بوگی اس کی موت و سے بڑارومانی مادشہ ما اس کی مہت اوٹ گئی اس کادل میوٹ کی اوراس نے م لا ہور مین وفن کرنے کے بیے دوا ذکرتے وقت اپنے اُخری متر علیہ ملازم کو بھی نفش کے اسیفے سے جدا کر دیا، ملک جون نے واراکو گرفتارکر کے اور گڑیب کے اُدمیون کوالی ا وى، مادام بع سنكوا در مها درخان فورًا وادركى طوف دوانه موسكة ١٠ور ١١ رسوال (١٢٠ کو دارا آ نے چھوٹے لڑکے اور دو لڑ کیون کے ساتھ ان کے جوال کر دیا گیا، یہ قافلہ مار ذی ا (۱۷۴ اگست ) کو د ہمی کے قرمیب مہینیا اور میمان نظر بیگ جیلیان کی حفاظت بر مقرر کیا گی یمان وارا تقریبایا نے ون رہا اس کے بعد ۲رذی الحجہ (۲۹ اگست) کووہ اور ایر بیٹا شمر کے بازاد سے گذارے گئے، اُن کو رات کے وقت صراً با دین مهایت خان کی تم ا بین رکھا گیا ۱۰وراس کے دوہمرے دن ۲۱ر ذی انجہ (۳۰راگسبت) کو دارائے اس عفر مالی لوميشك يصحور دياء اس وقت تک دارا کے قتل کے سلسلہ میں جو کھے بیان کیا گیا، وہ ختک واقعاتے ليكن اب بم ان مبالغه آميز غلط روا بيّون اورا ضو ساك بيه بنيا و الزامون كي طرب متوح المونا چا ہے میں جواس سلسلہ بین عام این ، مت بهلاسوال جوبها رس سامنة آبا ہے ، وہ یہ ہے ، کدکیا اور ترکیزب دارات ارسے ان حق بجانب مقاواس كاجواب گذشته صفحات ببت أساني سے ديسكتے بين، واراكي عام عراورا کی عداوت مین گذری اس کی ایک ایک رکت اس بات کا ائینہ ہے ، کدوہ ہر صورت اور تكونيب كو دليل وخوار ملكرتباه وبربا دكر ديناجا بينا بحزبات كوفيز طن كرما بي بها يون ب وا الکشتہ کرتے کی سعی میں مصروف ہے، بہنو ن سے وہ لڑانے کی فکر میں ہے، دکنی ریاستون

ارا کی ساسنے اُسے ڈمیل کرنے کا وہ سامان کررہا ہے، سرکاری افسرون کو دہ بہکارہا ہی غرام ر جن المسب کچھ کر ریا ہے ہجوا <del>وزنگزنیب</del> کا بڑا سے بڑا وشمن کرسکتا ہی بات بہین برخم نہیں ہوء یما اُہ شاہما ن کے بہم اصرار بنین ملکہ التا وُن کے با وجود ا ورنگزیب سے اڑنے کے لیے بڑہ طلاً ورجب تک گرفتا رہنین ہوجا تا اس فکرین نگا رہتا ہے، دومری ظرف اُس کے مذہبی خیا ولنْ ایک عام بیجانی کیفیت پیدا کردی تھی شا و باندا قبال کی انحا دیرستی نے ندم ہے کو ایک تجهقر رکر دیا تھا، ندمب کے حدو د کاکمین نام ونشان بھی نہ تھا، اور ہر شف نے ایک جدید ساک الوربرمدعي في ايك الك را وقائم كررهي تقى اس كے علاوه شابجا ن كى كوراند محبّت، اجونت سنگه وغیره کی منافقانه چالون اور دوسرے سیاسی ندمی گرومون کی خید سازشون انے داراکوایک خطرناک میمن بارکھا تھا، اسی حالت مین اُس کا نظر نبدر کھنا خطرات سے فالی مذیقا، مرا دسنے نظر نبدی کے زمانہ مین جوسازش کررکھی تھی، وہ ابھی ابھی ہم دیکھ سے ہین ایس حالت مین اور نگریب کے پاس اس کے سواکیا جار او کارتھا ،کدوہ اس خطرہ کا سدما ب كردست الروه اليما مركم اتوفود الكي زندگى ايك لحدك لي معى مفوظ الدين كتي عنى اس ف تاجما ك كونو داس كمتعلق مهايت صاب طورس أكاه كرويا تفاكم مع سروارث ملک تا برمن است من ملک دا فتنه برام بن است اب د دسراسوال اس نایش کا بوتا ہے جو بازار مین وارا کو باعتی پر بھرا کر کیگئی الیکن ولوگ اس تاریخ حقیقت سے واقف بین ،کرجب کیمی کس شنرادہ کو آزا د حجوڑ دیا گیا ہے <sup>ہ</sup>یا دئی شراده اس طرح قتل بواہے ، کداس کا شوت عوام کونمین ملاہے توہمت سے نوگول سے س سے فائدہ اٹھا کر ملک کو فتنہ کا گھرا ورکشت وخون کا بازار نبا دیا ہے ، خود اور نگزیے ماہنے اس کی متّالین موجود عقین ، شاہمان کے عددمین اس مشم کا دا قد میشِ آجِکا تھا ،اب

حالت مین اگروه واراکوشاه راه عام سے ساگذار ما اتواس کانتیجه بیر موتا که ملک مین ندمت و كُنْ اليه مدعى بيدا بوجات بويد دعوى كرت ،كذال آمل مين مّل منين كي كيا ، بلكه وه اللي وا ہیں، فود اور نگریب کے عدمین صرف انٹی سی بات برکہ شجاع اوراس کے اڑکے کا ما کیٹھ طور پرمعلوم نر ہوسکا، دو مرتبہ دو تصون نے اس دعویٰ کے ساتھ دنیا وت کی کہوہ شجاع کے لڑکے ہیں، امبی حینہ ون ہوے کہ بغدا دمین ایک توجوان نے اس یاست کا دعویٰ کیاہے . ره زارِ روس کا بُرالڑ کا بی بیراسباب تھے جنگی وجہت اور نگزیب کومحورًا یہ طریقہ اخت لرنایرا ، ورندائس کے میے میں سے اسان صورت قریقی، کہ وہ واراکو وہلی لانے، وہان ہازا سے گذا رہنے اسینے خلا من خواہ مخواہ حزبات میرا کرنے اور داِ رائسلطنت کے امن کوخط ہیں ڈا لینے کے بجانے وہ داراکوکسی غیر معلوم جگریر ہمیشہ کے لیے خاموش کردیتا المکین ان مشکلات ومول لینے سے اس کی غرض صرف متنہ انگیرون کی زبان بندی مقصور متنی اور نس، نیسراالزام جراورنگزنیب پرلگا یاجا تا ہے، وہ یہ ہے، که اُس نے علما کی ایک محلس کے ا دَارَاً کے عقا مُدکے متعلّق سوال مثین کیا ، اوراُن سے فتریٰ حاصل کرکے اُ سے قتل کرایا ، اور اس طرح وارا کے قتل کا آزام اُس نے علیا کے سرتفو سپ دیا ، حالائخہ واقعہ بیہ ، کہ مزکوئی علما کی تلبس مرتب کمیکئی، اور مذمفتیون کی بزم اراسته ہوئی، مبلکہ بیالزام ان کرمفرہ اون کا سے ہو مسل ن عل رکومتعصب ، تنگ خیال ، غونخوار ، اورغضدیاک ثابت کرنا جا ہتے ہیں ، با ہے اتنی تنی مکرس دن واراکو بازارسے گزاراگی اس کے مامیون نے عام عبرت انگیز مذبات فائدہ اٹھاکر شہر میں لوٹ مار شہوع کر دی ،اوراس سلسار میں الک جون اوراس کے ادم بر المركر ديا ، اب اوزيكر بب كے ليے غورطلب مسلديہ تھا، كرآيا وہ واراكو اسى طرح تطر نبدا اس في نه كوير عن وسه واس كاسترباب كرسه واس سلسله من محاسس شورت معقد كي كي

ن مین سرکاری افسر بھی تھے اور اہل علم امحاب بھی، اور یہ دوٹر ان جاعییں دارا کے رویہ اسکی اقا وطبیعت اوس کی معانداند رکتس سے سیلے ہی سے بیزارتقین اسلیمان کی اکثریت نے یہ <u>ط</u>کیبا ، که داراکوفتل می کر دینا اچهاہے ، اوزگزمیب کواس مین اختلات تھا،لیکن و پھی ہجتما تھا لدامی حالت بین افسرون اور دوسرے با انر لوگون کی راے کو تھکرانے کے کمامنی ہن؟ اس بے اُس نے بھی اُن کی راسے برعل کرتے ہوئے ماک فقری دیا، اس ملسان بن خرد اُس کے درباری مورخون کابیان اس بات کی ٹروید ہوکہ دارا کا قتل علم کے کسی بذہبی فتری کا نتیجے تفا عالمكرنام لكرتاب. «خداوجا كالمحكم دين بروري وتسرمويث مرى وعم باققال مصلحت وولت وسروي سرون غباروجود شرآمود ٠٠٠٠٠٠٠٠ لازم أمده" (ص١٧١٦) صاحب ما ترعالمگری فصرف اس بیان براکتفای بوکد "بول بوجهه استرون غباراو . . . . . الازم آمرا (من ٢٠) عل صلح في صرب والملك من الأكره كيابي اورطفر ناميرما للكيري بين اتناجي بنين ملی ، ایرخ شا ه شجاعی کابھی ہیں حال ہے ، بلک اس نے تو اس محلس کا حال ان الفاظ مین لکھا بوکس رد اول جنال مقررت كرسلهان داراتكوه رانيزمش ملطان مراوخش تقليد كرا بيار فرشاده تكا وارندا أخرحب العملاح مدعليا روش والمجرو ويجرخ إنديشال الإل الإد وتخلعت كثر وملا ای سلسله مین دوبایتن اور قابل بیان بین اول برکه دارا کے متعلق مغربی مورخون اوا سیا حون کابیان ہے، کہ مرتے وقت وہ عیسا ئی عقائد کا قائل تھا ،اور دوسری باراری گپ یہ ہے، کہ اور نگرنیب نے واراکی لاش کے ساتھ اچھا برتا وُمنیین کیا، مکن و لون ہائین پے نبیا اورسرا يا فلط اور تغوين . مستعلسه المستقل منا عمد معتما ا مان شكوه ا مناسب معلوم بوتا ہے ، كراس عكر سليان شكوه كاعال يمي بياك كروا عالم تع ويكو أسيمين كركس طرح والآف أسيرنناه انتجاع سيصلح كرسك والس انبكو لكها تعالبكم ی ده راسته بی مین تنا اکواسته دارای شکست ا دادز کرنسی فتح اکبرا با دی اطلاع ملی ا اطلاع سكساتهي ما وجرب سكرا وردوس السرون في الما كاساته حيورديا، اوروه عملت جكدتى على كرين كهامًا موا بالأخركو هوال كعلاقه من راج سرى تكرك بيان ينا وكرين موا راجه سنے ایک بها در راجوت کی طرح مشرقی میز بان مصرفهات انجام دینیے ۱۰ در اوست او کی کے آدمیون کے حوالہ کرنے سے مصرف ایکار کر دیا، ملکر جب اسے معلوم ہوا، کداس کا و لایریش وزهروسينه كى فكرين بوزتوأس نه انتها تى غضب بين استقتل كرا ويا، اگرراجه كاميثا اخلاق سے زیاوہ ناوی شفعت کا حیال رکھتا تھا، اس لیے اُس نے عرب الدّیار شراوہ کو دھوکے سے گرفتارگرادیا جب اور بیخربیب کی صومت مین بیش کها گیا، توا و زنگریب سنے اس کوشتی و لاتے وه گفبراست مین است کسی تسم کی جهانی او بهت اندین بهنیائی جاست گی ملکر دوسرے شزا دو<sup>ن</sup> كى طرح كوابيارس ركما على كارچنانچروه كواليار بيمير باكيا اوريمان ابني موست سے بوشوال اوز تُزيب كَيْتَ نَتِينًا إنم لكوائ بين كرس طرح اوز تكزيب نے اپني بعائيون كے فلات ابتدامي انية با وشاه بوسف كا علاك مثين كي بتقا، بلكراس كاخيال تقا كروه شاجمان كوداراك بالقدسة أزا لرك أسى كوصاحب اختيار بنا دس كاركن الرهب في جب اس في دكيفاكد تا جمال اس كي ما وكل المك ادراس كےخون كارياسا بور ماہے، تواس نے اس سند ريغوركر ما شروع كي ، اور شاہمان كي كارر دائيان اس كے خيال كوستى كى كرنى كئين، تا آنكە حب وہ دہلى بېنچا، تۇ اُس نے موس كيا، كەمرىت یک شہرادہ کی حثیبت سے دوائنا انرواقتدارجواسے ضروری تھا، مال نہین کرمکتا تھا،اس بیا

قعده منشنله (۱۲ جولائي مثالله) كوتالا مارباغ مين سرمري ماويس ترشت لتين-ے کے بعدی نیواب کی واب رواز ہوگیا ، اس کے ساتھ ہی میں نے شاہمان کولاہ در ابتدارًا تن جي حرات ذكرسك تما بكن حب أس في ديكيا ، كمراس طرح كام نبين على سكما ، أو أ مجوزًا با دِشَامِت كا علان كرديا ہے ١٠ ورجومتي عالات موافق بوسط ، وه شام مان كرتخت حوال ر دے گا ، گمراس کے بعد شاہیمان نے دارا کی حابیت اور شخاع کو بہ کا نے بین جس سرگر ہی کا ا یا ، اس کو کامل ابک سال دیکھتے دہنے اور <del>شاہمان</del> سے ابوس ہونے کے بعد اس نے عام طا ہے اسی تخت تشین کا علان کی، کواگروہ امیان کر آقہ فردانی جان سے ہائلہ صوبہ بیتا بہرجال ہ م نهایت تزک واحتشام نیان وشوکت اورجاه وجلال کے مائھ رمضان تبریف کے مبارک همینه کی ۲۸ رتاریخ (۵ جون <del>۱۹ ۵ نه) کوعل مین</del> آئی، اورا ورنگزیت الوالمطفر محتی لذین اور تکریب ر با دشاہ فازی کے نام سے علوہ اُراے سرر حکومت ہوا بخلف انتخاص نے مخلف ایکن سربيل نے مفتاح التواريخ مين ان كوايك عكر حميح كروثا بى اب وہ ہندوستان كا تنها بادش بنگ ، رقبات عالمگیری کی بهل علمه انفیزن واقعات برختم دوئی بن اسلیمید مقدمه یاکتاب کی بهلی علمد کا ىل تېمىرەپىيىن ئىم بو تا ئۇنىزىن صرف يەكىما بوكەمالىكىداك. انسان تىما «نسانىت سىمالاتىر عنیات کی توقع ہم اس سے نمین کرسکتے ، د مکینا صرف میری کی منل شمزاد و ن کے سوانح حیات کے مرف الى تصويراكر بها يون سے زياده فرشمانهين تواكبر، جمائكير اور شاہجان سے زياده بري مجي نهين ، ٩ والكماك لأم وحث ماكاء له اى ملسله بين تاريخ شاه شجاعي كايه بيان مي قابل غطب كرتخت نشيني كروقت شابهان سفيسركاري والم نخت طاؤس وغيرو ديني في البيدارُ الخاركر ديا تقاء اورجب ديا توتخت كيسبض بوام إن يخال الخواوالله الخرابط

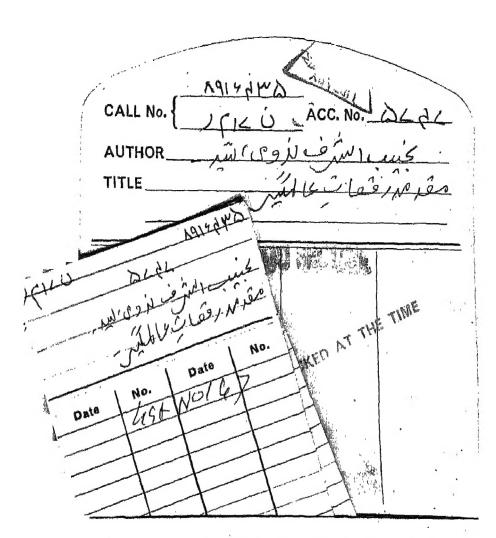



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.